

ارد (رخوا المفات المفا



War The state of t

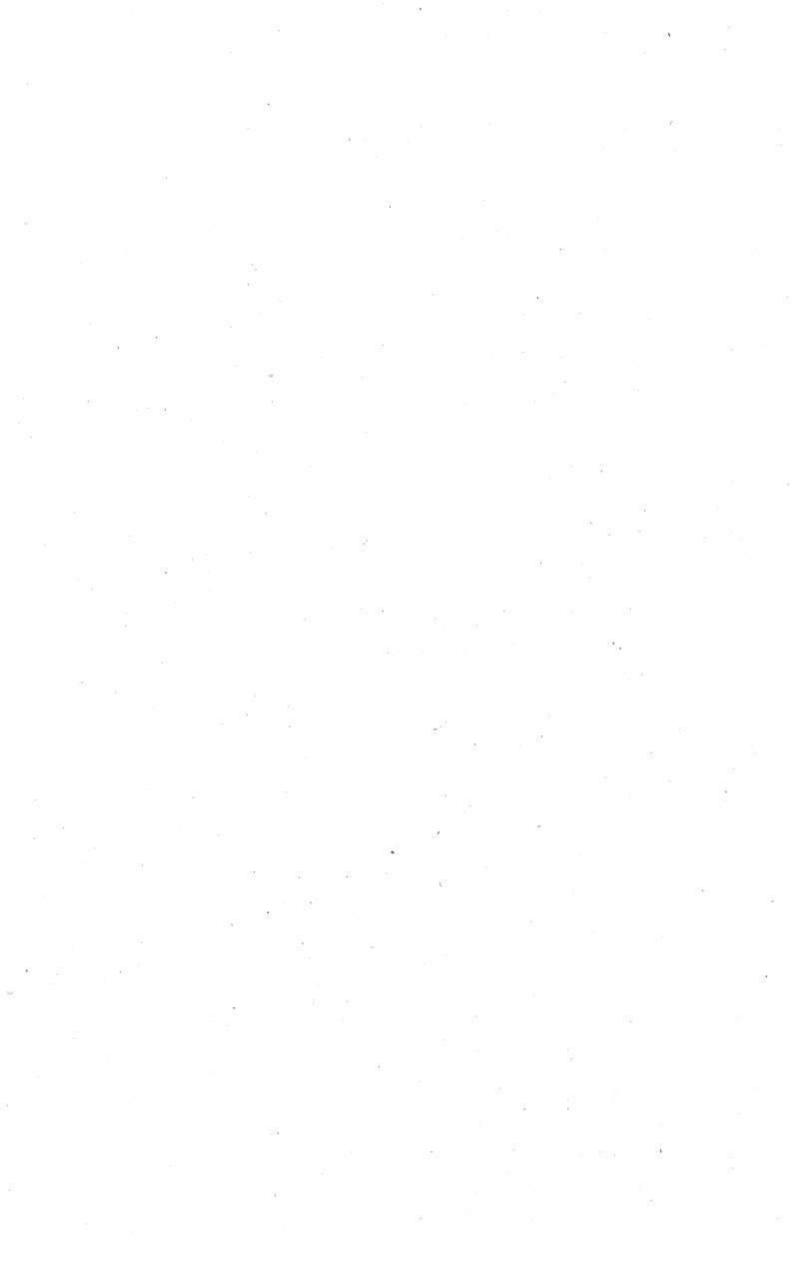

## بسلسله خطبات حكيم الامت جلد- • ا



(جديدايديش)

عليم الأجد المت عضر مُطِكِ المُحمَّلِ مِنْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَى عَلَيْ الْعِلَى وَاللَّهِ وَهُ عَضر مُطِكِ الْمُحَمِّلِ مِنْ مُولِكِ اللَّهِ وَهُ

> زبن مواعظ منشی عبدالرحمن خال

تصحیح و تزئین استخریج احادیث صوفی محماقبال قریشی مظله استحمود قاسمی

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِيَهُ پُورَ، فَارِهِ مُنتَانَ پُائِتَانَ پُورَ، فَارِهِ مُنتَانَ پُائِتَانَ پُورَ، فَارِهِ مُنتَانَ پُائِتَانَ

### فضائل صوم وصلوة

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشر فیه ملتان ناشر.....اداره تالیفات اشر فیه ملتان طباعت.....سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانونی مشیر قیصراحمدخان (ایدودکیشهافکورشهان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجودرہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر بانی مطلع فر ماکرممنون فر مائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

#### اداره تالیفات اشر فیه.... چوک فواره....ملتان سا

اداره اسلامیات.....ا تارکلی لا بور دارالاشاعت...... اُردوبازار....... کراچی مکتبه سیدا حمد شهید...... اردوبازار..... لا بور ادارة الانور...... نیونا وَن ....... کراچی مکتبه رجمانیه...... اُردوبازار ...... لا بور مکتبه دارالاخلاص... قصه خوانی بازار..... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K
(ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



### عرض نا شر

خطبات کیم الامت جلد نمبر واز نضائل صوم وصلوی "
جدیداشاعت سے مزین اپ کے ہاتھوں میں ہے۔
اللہ کے فضل وکرم اور اپنے اکابرین کی دعاوُں کے ففیل کافی
عرصہ سے خطبات کی اشاعت کا ادارہ کوشرف حاصل ہورہا ہے۔
بہت سے بزرگوں کی تمناتھی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی تخ تئے ہو
جائے۔ بتوفیقہ تعالی خطبات کی تمام جلدوں میں احادیث کی تخ تئے
حاشیہ میں اور ساتھ ہی اشعار اور عربی عبارات کا ترجہ دیدیا گیا ہے۔
ادارہ نے ذرکشرخرج کر کتے تک کا کام محترم جناب مولانا زاہد محودصاحب
ادارہ معترات موفی محمد الحال مات کی ترایا۔
فاری اشعار اور عربی عبارات کا ترجہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھے کا کام
حضرت صوفی محمد الحبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔
دفترت صوفی محمد الحبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔
دفترت صوفی محمد الحبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔
دفترت صوفی محمد الحبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔
دفترت صوفی محمد الحبال اس خدمت کو قبول فرمائے آھیں۔

احقر جمدا سطحق عنی عنه رہیج الثانی ۱۳۲۸ ھ بمطابق جون 2007ء

# اجمالي فهرست

| . b. 7-          | f                                   |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| ملكي. (الأسي: ١٦ | زَكَیٌّ وَذَكَرَ اسُمَ رَبِّهِ فَعَ | أَفَلَحَ مَنُ ت |
| صفح ۲            | نداءرمضان                           |                 |

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الملك ياباغي الخير اقبل وياباغي الشراقصر ولله عتقاء من النار (سنن ترمذي)

| الصوم | 1 1    |
|-------|--------|
|       | الصّوم |

قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالىٰ كل حسنة تضاعف بعشر الى سبع مائة ضعف الاالصوم فانه لى وانا اجزى به (مسند احمد)

| اصفحه ۱۰۹ | الصيام | 6 |
|-----------|--------|---|
|           |        |   |

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله تقدم ماذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه. (الصحيح للخارى)

| صفح ۲ سم ۱ | toot  | ۵ |
|------------|-------|---|
| " "~       | العظر |   |

انما يوفي الصبر ون اجرهم بغير حساب. (الرم:١٠)

| صفيساا | النسواب في رمضان | 4 |  |
|--------|------------------|---|--|

عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبت وابكارًا. (التريم:۵)

رمضان في رمضان صفح ١٩٦ شَهُرُ رَمُضَانَ الَّذِي أَنُزِلَ فِيهِ الْقُرُآنِ . (التره:١٨٥) احكام العشرة الاخيرة صفحه٢٦٩ شَهُرُ رَمُضَانَ الَّذِي أَنُزِلَ فِيهِ الْقُرُآن . (الِقره:١٨٥) تطهير رمضان صفحهاا يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ (القره:١٨٣) عصم الصنوف صفحه كلو اواشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية (الاته:٣٠٠) التهذيب نمبرا صفحاوس قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (الممس: ١٠٠٩) التهذيب نمبر٢ صفحهام

يريد الله بكم اليسر والايريد بكم العسر ولتكملوا العدة الخ (القره:١٨٥)

## فهرست عنوانات

| عنوانات                 | صفحتبر | عنوانات                  | صفحةبم     |
|-------------------------|--------|--------------------------|------------|
| ١ ـ الصّلوة             | 10     | طلب صادق كااثر           | 24         |
| تهيد                    | 14     | وسوسداوراس كاعلاج        | 72         |
| اسراركلام البى          | 14     | ذ کروفکر                 | <b>r</b> 9 |
| اقسام كلام البى         | IA     | فضيلت نماز               | <b>r</b> 9 |
| قوت استنباطيه           | IA.    | نماز میں روز ہ           | ۴.         |
| قلبی توجه کی ضرورت      | 19     | نمازفاسد                 | M          |
| آج کل کے مجتبد          | r.     | نمازييں ہنسناورونا       | 4          |
| قرآن نه پڑھنے کا بہانہ  | ri     | حقیقت کمال               | ~~         |
| ترجمه يزهن كااصول       | rr     | رونے کی اہمیت            | 44         |
| تلاوت کے فوائد          | rr     | نماز میں چلنا            | ra         |
| ابل علم میں ایک کمی     | **     | نمازكاتوژنا              | rz         |
| د نیاوآ خرت کی مثال     | ro     | جذبات طبعيه كى رعايت     | M          |
| تو کل کی صورت           | 74     | عقل اور شریعت            | 19         |
| توكل اور كارعقبى        | 12     | شريعت اور راحت           | ۵٠         |
| قلب واعمال كاتعلق       | M      | تماز میں ادھرادھرد یکھنا | ۵۰         |
| رياضت نفس               | r.     | آ جکل کی آزادی           | or         |
| اصلاح ظاہروباطن         | rı     | خثوع كى حقيقت            | or         |
| درستی جوارح وقلب        | rr     | د فع وساوس کے طریق       | ٥٣ .       |
| برائيوں سے بچنے كاطريقه | **     | سجده کی حقیقت            | ۵۵         |
| ابل علم کی نازک حالت    | rr     | خلوت بالحجوب             | ۲۵         |
| نفس کی شرارت            | ro     | نماز میں حج              | ۵۸         |

| نماز کی جامعیت     | ۵۸  | تلاوت قرآن         | ۸۵   |
|--------------------|-----|--------------------|------|
| نماز كاوقفه        | 4.  | جاری خالت          | AY   |
| نماز کی صورت       | 44  | ٣_ الصّوم          | ۸۸ - |
| نماز کی روح        | 44  | تمہيد              | 19   |
| قرب خداوندی        | 40" | وسعت ثواب          | 9.   |
| الله کی محبت       | 40  | نیکی کا قانون      | 91   |
| عمّاب ميس عنايت    | ar  | تواب كامدار        | 91-  |
| حق تعالیٰ کی رحمت  | 77  | روزه كاخصوصى ثواب  | 91"  |
| ا کر کی خاصیت      | 44  | بلاضررلغزش         | 91"  |
| مبركاطريقه         | 4.  | فنم حكمت           | 90   |
| موت کی پریشانی     | 41  | احكام البي كي عظمت | 97   |
| نبازی برکت         | 21  | روزه کی خصوصیت     | 99   |
| ۱۔ نداء رمضان      | 20  | صلوة اللدكى حقيقت  | 1    |
| نتاع مسلمان        | 20  | ايك لطيفه فيبي     | 1+1  |
| نلاوت كا ثواب      | ۷٦  | روزه اورفديه       | 1.5  |
| ضيلت رمضان         | 44  | روزه کے حقوق       | 1-1" |
| زک معاصی کی ترکیب  | ۷۸  | حظنفس              | 1+0  |
| نكايت شيخ ابوسعيدٌ | 49  | تقویٰ کی صورت      | 1.4  |
| زب خداوندی کی صورت | ۸۰  | ٤_ الصيام          | 1+9  |
| فعال كاقتمين       | Al  | فاعل بالاختيار     | 11+  |
| نشوع كى ضرورت      | Al  | سائنس اورشر بعت    | 111  |
| وزه کی عدمیت       | Ar  | حكماء حقيقي        | 110  |
| رائے فرشتہ         | ۸۳  | عبث میں مشغولیت    | 110  |
| تباع سنت           | ۸۳  | انتباع كى ضرورت    | IIY  |
| نقيقى شهرت         | ۸۵  | مئله تقذير         | 112  |

| تصرف حق تعالى        | IIA  | بغير حباب كيمعني         | 100  |
|----------------------|------|--------------------------|------|
| مجابده كي ضرورت      | 119  | نعمت فقر                 | IDM  |
| توجه كى اہميت        | 14+  | نیک محبت کااثر           | 104  |
| غفلت انسانى          | irr  | روزه دارول کی فرحتیں     | ۱۵۸  |
| شريعت اور حقيقت      | ire  | صدقه فطر                 | 14+  |
| فليفه ومنطق          | Ira  | زیردستوں کے حقوق         | 141  |
| تجليات كى تا ثير     | IFY  | خلاصه بیان               | 145  |
| مجلی کے معنی         | IFA  | ٦ ـ النسوان في رمضان     | 141  |
| طلب کے کرشے          | 179  | ابل بيت                  | 140  |
| ذ کروشغل کے اثرات    | 1111 | ازواج مطهرات             | 172  |
| روزه کی شان خاص      | irr  | عشق ومحبت                | 14.  |
| تقو کا کی مشق        | 100  | مسلمات كي خصوصيات        | 141  |
| معصيت اورطاعت        | ira  | سياحت الدين              | 120  |
| حلال وحرام           | 124  | سرا پاانعامات            | 14+  |
| علال کی صورت         | 112  | سبولت صوم                | IAI  |
| طالب علمی کارنگ      | ITA  | نمازروزه کی یابندی کافرق | ۱۸۳  |
| تصوف اورفقه          | 100  | خلوت گاه حق              | ۱۸۵  |
| شرعی مجاہدے          | IM   | نمازروزه كافرق           | PAI  |
| روز ه اورنقلیل       | 164  | فرحت افطار               | IAA  |
| ٥۔ الفطر             | 14.4 | يحميل صوم                | 1/19 |
| تمهيد                | 102  | سیکیل کے درج             | 191  |
| صبر کے مواقع         | IM   | شب قدر کی عبادت          | 191  |
| قانون اجر            | 169  | ٧۔ رمضان فی رمضان        | 197  |
| دعا كى اہميت وافاديت | 101  | روزه کے حقوق             | 194  |
| شيطان كامكر          | 101  | تمہيد                    | 199  |

C

| rra | كثرت تلاوت               | r     | ماه رمضان كااجتمام         |
|-----|--------------------------|-------|----------------------------|
| rma | ترک معصیت                | r-r   | معصیت کے آثار              |
| rr. | جامع جميع عبادات         | r.r - | معرفت كالمدار              |
| rm  | روزه کے متعلق معاصی      | r.0   | نورطاعت                    |
| rrr | اتلاف حق                 | r+4   | صحبت کااثر                 |
| 200 | نماز تراوح               | r-A   | ظلمت معصيت                 |
| rrz | عبادت تلاوت قرآن         | rii   | نور کی حقیقت               |
| 10. | تصحيح مخارج كي اجميت     | rim   | ایک حکایت                  |
| rai | غرض پرستی                | rim   | مردودايدي                  |
| ror | اتباع كى ضرورت           | rio   | طلب صادق كااثر             |
| ray | اعتكاف كي حقيقت          | MZ    | مقام صديق                  |
| 102 | ضرورت فقه                | MA    | قبريس زيارت رسول المنطقة   |
| 109 | وعظ وفتویٰ کے اہل        | 719   | عبديت كاخاصه               |
| 14. | كتاب اور صحبت اثر كا فرق | rri   | عشاق کی شان                |
| 742 | خود بنی کے مصرات         | rrr   | مساوات اسلامي كاسبق        |
| 777 | آ داب ماه رمضان          | rry   | حق پر تق                   |
| 749 | ٨. احكام العشر الاخيره   | 447   | اسلام دوی                  |
| 14. | فضيلت ماه رمضان          | PTA   | تكبر كى صورت               |
| 121 | نزول قرآن كريم           | 779   | قدرت كاكرشمه               |
| 121 | سابقه کتب کا نزول        | 771   | خدا كامقابله               |
| 121 | عالم غيب كي وسعت         | rrr   | نوركے آثار                 |
| 121 | کشف اور بزرگی            | rrr   | ذات الانوار                |
| 120 | ليلة القدر               | rrr   | انسانوں کی فرشتوں پر فضیلت |
| 124 | جمعه کی فضیلت            | rmy   | انسان کی حیثیت             |
| 129 | تلاوت كى اہميت           | 772   | ماه رمضان کی عبادات        |

4

| عال وقال كا فرق     | 14. | حسنات وسيئات            | ۳۱۳        |
|---------------------|-----|-------------------------|------------|
| سبت انعكاى          | MI  | زبان کے گناہ            | MIA        |
| یض رسانی کی صورتیں  | M   | افطارعلى الحرام         | MIZ        |
| سنصب ہدایت          | 797 | شیطان کے جال            | MIA        |
| <i>ېلىت ارشاد</i>   | PAY | رزق میں برکت کے معنی    | MIA        |
| صور شيخ             | MA  | ہم اور ہماری تمازیں     | <b>119</b> |
| ۋاب قرأت قرآن       | MA  | تراوی کے منکرات         | rrr        |
| جرت تعليم           | r9. | شبينه كى بدعات ومنكرات  | rrr        |
| جرت امامت           | 791 | اجرةا قرآن خواني        | mrr        |
| د پدارخداوندی       | 791 | چراغال کی بدعت          | PT2        |
| حظ تلاوت قرآن       | 191 | لباس کی اغراض           | rrz        |
| تزغيب ذكرالله       | rar | ختم کی مٹھائی کے منکرات | <b>779</b> |
| طلب الہی کی ترغیب   | 194 | يوم عيد كى بدعت         | ۳۳.        |
| تر تیب سلوک         | 79A | سيويوں کی شخصیص         | rrr        |
| تفريط متعلمين       | P+1 | وعظ كاخلاصه             | rrr        |
| افراط معلمين        | P+1 | ١٠ـ عصم الصنوف          | 222        |
| فضيلت عشرها خيره    | r.r | نامها عمال              | 220        |
| شب قدر کی فضیلت     | r.r | کھانے پینے کی رعایت     | 221        |
| فضيلت اعتكاف        | r.0 | حق تعالی کی توجہ        | P72        |
| فضيلت خدمت والدين   | r.∠ | جنت كاكام               | TTA        |
| ماه رمضان کی فضیلت  | r.A | ايام خاليه              | ۳۳.        |
| بيعكم واعظول كيفلطي | r-9 | آسان عبادت              | 2          |
| تزبه كى ترغيب       | rii | سلب قدرت گناه           | rrr        |
| ختم قرآن اورشيرين   | rıı | نيتصوم                  |            |
| ٩۔ تطھیر رمضان      | MIT | اعمال وجودييه           | mun.       |

| MAI         | سهولت اورطبيعت         | ma.   | روزه اورتماز مین آسانی       |
|-------------|------------------------|-------|------------------------------|
| MAT         | درودشریف کی اہمیت      | mr2   | روح صوم                      |
| TAP         | دانت گھسائی            | rm    | روز ه اورمشغولیت             |
| 710         | رعايت جذبات            | 444   | والدين كى محبت               |
| <b>TA</b> 2 | محبت اوررحمت كانباه    | ro.   | عدم التفات اورخوف وحزن       |
| MAA         | درود کی فضیلت          | ror   | قرب ق                        |
| MAA         | مغفرت كاسامان          | ror   | انالله کی تعلیم              |
| rq.         | خلاصه بيان             | roo   | موت مثل شادی                 |
| 191         | ١١_ التهذيب            | 202   | خوشی غم اورعارف              |
| rar         | تزکیه کے معنی          | 109   | تذكره كااژ                   |
| rar         | تزكيه باطنى            | r09 . | فضائل وببيه                  |
| ۳۹۳         | تزكيفس                 | 241   | احوال و کیفیات               |
| 190         | اعمال شرعيه كي خاصيت   | ~~    | روزه اور گرانی               |
| F90         | كيدهس                  | 246   | ماه رمضان اورزیادتی رزق      |
| 294         | تو فیق نعت             | 247   | مصائب کی حکمتیں              |
| <b>m9</b> ∠ | دعویٰ کی ممانعت        | rz.   | مبل احکام                    |
| <b>1799</b> | مافت معرفت             | 721   | حضرت مویٰ کے افسوس کی حکمت   |
| m99         | مدارنجات               | 727   | روز وں میں تخفیف             |
| r           | تحقيقات جديده اورطاعون | 727   | حضورها الله کی بددعا         |
| r+r         | وبم كارثر              | 724   | بل الله کے کلمات             |
| r. r        | وحدة الوجود            | TZA   | رزامظهرجانجال كالطيف المزاجي |
| r+0         | ام المعاصى             | r29   | نقام مرزامظهر جانجانً        |
| M. A        | كلا في تقتو ئ          | r29   | تضور کی غایت رحمت            |
| M+4         | تفريق وتنفيد           | r     | لت اورعذاب جہنم              |
| N.L         | امام كا فرض            | r     | عكيين كناه                   |

| رّ اوت کاور حفاظ       | r+A     | توجه کی اہمیت        | 74  |
|------------------------|---------|----------------------|-----|
| حفاظ اورائمه كافرض     | ۳۱۰     | محبت اورادب          | rr. |
| خرابیوں کی جڑ          | m       | اوقات نزع کے کلمات   | 441 |
| مجامده اورموا دخبيشه   | rir     | ایمان کی رحصتی       | 444 |
| تهذيبنفس               | ייוויין | نثان قدرت            | unu |
| شريعت كامقصور          | הות     | ذ کرانله کی دولت     | rro |
| نفس کی مثال            | MO      | خسوف اورتكاح         | rr2 |
| تذلل للخالق            | wi.i.   | اختتام واكمال مجامده | ۳۳۸ |
| ترک لذات کا طریقه      | MZ.     | مجاہدہ کی آ سانیاں   | 449 |
| ١٢۔ التھذیب            | 719     | مصلحت الهي           | ١٦٦ |
| مجامده کی اہمیت        | rr.     | مشاہدہ جمال حق       | 444 |
| ماه رمضان اورايام شاري | rrr     | ہارے اعمال           | rrr |
| روز ه دار کی خوشیاں    | rr      | نداق طبعی کی رعایت   | rra |
| شيطان اورمومن          | MTZ     | اختثآم رمضان         | rrz |
| سلباييان               | MA      | فرائض اورقرب         | MA  |



# الصلوة

نماز کے متعلق بیر وعظ اار جب بیستا ھے کومبحد شاہ پیرمحمد صاحبٌ متصل گومتی ندی واقع لکھنو تخت پر کھڑے ہو کر فر مایا ، جو پونے چار گھنٹہ میں ختم ہوا۔ تعداد سامعین تخمیناً دو ہزارتھی۔ محمد یوسف بجنوری ولد مردان علی نے قلمبند کیا۔

#### خطبهٔ ما ثوره

#### يستث عُراللهُ الرَّمُنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكِي وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. (الاعلى:١٥١٣)

تمهيد

یددوآ بیتی ہیں جواس کے بل پرسوں کے بیان میں پڑھی گئ تھی۔ چونکہ وہ مضمون ناتمام رہ گیا تھا اس لئے اس کا تتمہ اس وقت بیان ہوتا ہے اورا تفاق وقت سے وہ اس انجمن کے مناسب بھی ہے میں نے اس وقت دوآ بیتی تلاوت کیس فَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكِیُ دوسری وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلْمی. پہلی آیت کے متعلق پرسوں بیان ہوا تھا۔ دوسری آیت کا بیان رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت عرض کیا جائے گا۔

اس دوسری آیت میں حق تعالی نے آیت کے ختم پر فصلی فرمایا جس کے معنی ہیں نماز پر ھی۔
اس کے ترجمہ ہی ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس میں نماز کی فضیلت مذکور ہے اور اس انجمن کی بھی بہی غرض ہے۔ چنانچہ مولانا کے بیان ( لکھنو میں ایک انجمن ہے جس کے بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے اعلی مقصد یہ ہے کہ بذریعہ واعظین کے لوگوں کو نماز کی تحریک کی جائے اور انجمن کی جانب سے ناوا قفوں کو نماز سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضر ت والا کے وعظ شروع جانب سے ناوا قفوں کو نماز سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضر ت والا کے وعظ شروع

کرنے سے پیشتر انجمن کے اراکین میں سے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے انجمن کی بعض کاروائیاں لوگوں کو سنائی تھیں اور انجمن کا اعلیٰ مقصد نماز کی تعلیم اور اس کا اہتمام ہونا ظاہر کیا تھا۔ حضرت والانے بھی حسب موقع نماز ہی کے متعلق بیان فر مایا۔ حضرت کی تقریر میں مولا نا کے لفظ سے وہی صاحب مراد ہیں جنہوں نے انجمن کی کارروائی سنائی تھی۔ غالبًا بیدوعظ بھی مجمن ہی گاتجمن ہی گاتجمن ہی گاتجمن ہی گاتجمن ہی کا تحریب موقع اس بیان کو اختیار فر مایا تھا۔ ۱۲ جامع ) سے معلوم نہ کہا تھا لیکن حضرت والانے خود ہی حسب موقع اس بیان کو اختیار فر مایا تھا۔ ۱۲ جامع ) سے معلوم ہوگیا ہوگا۔ پس بیم مضمون موقع کے مناسب ہوگا۔

اسراركلام الهي

اس پر پیشبہ نہ ہو کہ حق تعالی تو قرآن کی نسبت بیفر ماتے ہیں کہ ہم نے اس کوآسان کر دیا ہے پھراس کے اندرامور مخفیہ وغامضہ کیسے ہو سکتے ہیں ۔ کیونکہ آسان کرنے سے بیمراد ہے کہ ہر حصہ ہل ہو۔ جو جز وہل ہے اس کوخو دبیان فر ما دیا۔ چنانچہ ارشا دفر ماتے ہیں۔ وَلَقَدُ يَسَّوُنَا الْقُوُ آنَ لِلذِّنُو ،كَمْ مِ نَقِرْ آن كُوْفِيحَتْ كَ لِيُّ آسان كُرديا ہے۔ للذكر كوجوبوھا يا تواى وجہ ہے كہ بيصرف تفيحت حاصل كرنے كے اعتبار ہے ہل ہے۔اگر مطلقا مہل ہوتا تو صرف ولقد يسونا القو آن فرماتے للذكركى قيدنہ بوھاتے۔ اقسام كلام الہى

خوب مجھ لیجئے کہ کلام اللہ میں دوسم کے مضمون ہیں۔ ایک تو مضمون ہے تذکیر کا۔ قرآن کے جتنے حصہ میں یہ مضمون ہے وہ تو نہایت آسان ہے کی کوبھی اس کے بچھنے میں دقت نہیں۔ ہر خص سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ولقد یسر نا القرآن للذکر (اور ہم نے قرآن کوفیے حت کیلئے آسان کردیا ہے) اس بات کوصاف طور پر بتلا یا جارہا ہے کہ وہ حصہ قرآن کا اتنا ہمل کیا گیا ہے کہ ہر خض اس سے واقفیت حاصل کرسکتا ہے اور واقعی وہ حصہ ہے بھی ایسا ہی کہ کی کوبھی اس کے بچھنے میں کی قسم کی دفت نہیں ہوتی مثلاً قیامت کا ہونا ، عذاب ، ثواب کا پایا جانا ، جنت ودوزخ کا موجود ہونا۔ اسی طرح اور عقائد ہیں کہ ان کوالی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر خص سمجھ سکتا ہے بتلا ہے تو کہ ان امور کے بچھنے میں کی کوبھی ہے۔ اس طرح کے امور کے بچھنے میں کی کوبھی ہے۔ اس طرح کے امور کے بچھنے میں کی کوکیا دفت ہے اور انہی کا سمجھا نا منکر کود لائل عقلیہ سے ضرور کی بھی ہے۔

قوت اشنياطيه

مرخص کافہم اس کے لئے کافی نہیں۔اس کیلئے خاص فہم کی حاجت ہے۔قرآن کے جتنے حصوں میں مضمون ہے وہ مشکل ہے اوراحکام غامضہ کا سمجھنااوران میں استنباط کرناتو کیے مشکل نہوتا جبکہ معمولی خبروں تک کا سمجھناد شوارہے۔

چنانچے کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے منافقین کی شکایت فرمائی ہے اس بناء پر کہ وہ لوگ امن وخوف کی خبریں من کرمشہور کردیتے تھے اوررسول اوراولی الامر کے حوالے ان کونہیں کرتے تھے چنانچے ارشادہے: وذا جآء هم امر من الامن او الخوف اذا عوابه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبنطونه منهم.

کہ جبان کے پاس کوئی خبرامن کی یاڈر کی پہنچتی ہے تو اس کومشہور کردیتے ہیں اوراگراس کورسول صلی اللہ علیہ وسلم اوراپ اہل حکومت کے حوالے کرتے تو اہل تحقیق ان میں ہے اس کی تحقیق کر لیتے (کہ یہ خبر قابل اشاعت ہے یانہیں)

سومنافقین کی بیر کیفیت تھی کہ جیسی خبران کو پہنچی مشہور کردیتے۔ بینہ خیال کرتے کہ کون کی خبر عوام میں شائع کرنے کے قابل ہے اور کوئی نہیں۔ سب خبروں کو یکساں شائع کردیتے حق تعالی اس بات پران کی اس آیت میں شکایت فرماتے ہیں۔ اذا جآء هم امر من الامن او النحوف اذا عوبه۔ (جب النے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچی ہے اسکومشہور کردیتے ہیں ) آگان کومشورہ دیتے ہیں ولو ر دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنظونه منهم ، کہ ان کو یوں چاہیے تھا کہ رسول صلی الله علیہ واراولی الامر (یعنی جن کے باتھ میں حکومت کی باگر ہے اور وہ صاحب اختیار اور تجربہ کار ہیں ان ) کے حوالے کردیتے۔ پس جن میں قوت استنباطیہ ہے وہ ان خبروں میں استنباط کرتے کہ آیا بیقابل اشاعت ہیں یانہیں اور پھر یہ منافقین ان کی رائے کے موافق عمل کرتے۔ اور پھر یہ منافقین ان کی رائے کے موافق عمل کرتے۔

پس جب معمولی خبروں میں قوت استباطیہ کی ضرورت ہے اور ہرخض اس کا اہل نہیں بلکہ
اہل استباط کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو جوا دکام غامض اور دقیق ہیں۔ان میں کیسے
ہوسکتا ہے کہ ہرخض ان کو بجھ لے اور اہل استباط کی طرف رجوع کرنے کی اس کوضرورت نہ ہو۔
یہی وجہ ہے کہ احکام کے بچھنے اور اس کے اندراستباط کرنے کو عام طور سے جائز نہیں قرار دیا گیا کہ
ہرخض اس کو کرے۔ پس بیرحصہ قرآن شریف کا غامض ہے اور دو سراجو تذکیر کا حصہ ہے جس میں
ہرخض اس کو کرے۔ پس بیرحصہ قرآن شریف کا غامض ہو اور دو سراجو تذکیر کا حصہ ہے جس میں
ہرخض اس کو کہھ سکتا ہے۔

#### فلبى توجه كى ضرورت

اسی طرح احکام بھی درجہ اجمال میں آ سان ہیں ۔لیکن درجہ تفصیل میں دشوار ہیں۔ دیکھئے ایک تو کلام اللہ میں بیہ ہے کہ نماز پڑھو۔اس کے سجھنے میں تو پچھاخفاء نہیں۔ یہ تواجمالی درجہ ہے مثلاً بازار جائے وہاں صدہ حکایات کان میں پردتی ہیں جب لوث کرآتے ہیں تو خربھی خہیں رہتی کہ کیا ساتھا حتی کہ وہ حکایات سوچنے ہے بھی یا ذہیں آئیں۔ وجہ بھی ہے کہ ادھر توجہ نیس ۔

اس لئے اگر کوئی ترجہ جانتا ہو گرالتھا ت نہ ہوتو قرآن شریف کے حصہ ذکر ہے بھی پورانفع حاصل نہیں کرسکتا۔ اس لئے حق تعالی کی جگہ تو ارشا و فرماتے ہیں۔ لید ہووا ایا تعہ کہ اس کی آیات میں تدبیر کریں۔ اور کی جگہ فرماتے ہیں لیتذکو اولوا الالباب کہ عقل والے نسیحت ماصل کریں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باوجود آسان ہونے کے تدبیر کی جاجت ہے۔ ماس کا نفع بدون اس کے پورا حاصل نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ میں نے اس کومثال سے واضح کردیا۔ قرآن شریف کے اندرایک موقع پرای کوتھر بے فرمایا ہے۔ وہ بیہ:

ان فی ذلک لذ کری لمن کان له قلب اوالقی السمع و هو شهید کهاس میں نفیحت ہے اس شخص کے لئے جو( فہیم ) دل رکھتا ہے یا (اگرزیادہ فہم نہ ہو ) تو متوجہ ہوکر کان (ہی )لگادیتا ہو۔

یہ آیت بتلار ہی ہے کہ بیفع کاموقوف علیہ ہے کہ قلب فہیم سے کام لے یامتوجہ ہوکر سنے کہ بدون اس کے نفع نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہو گیا کہ قر آن کاوہ حصہ مشکل ہے جس میں ان احکام کا بیان ہے جن کے اندراجتہاد کی ضرورت ہے۔

#### آج کل کے مجتہد

بعض مرعی اجتهاداس زمانہ میں ایسے ہیں کہ صرف ترجمہ دیکھے کراجتها دکرتے ہیں اجتها دکیا بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے بیرائے دی تھی کہ اب وضو کی ضرورت نہیں ۔اس وجہ سے کہ وضو ہے مقصود تطہیراعضا ہے اور ہم لوگ اس زمانہ میں ویسے ہی صاف ستھرے رہتے ہیں۔اس لئے اب کیا ضرورت ہے وضوی۔ پہلے زمانہ میں گردوغبار پڑتار ہتا تھا۔ میلے کچلے رہتے تھے اس لئے وضوی ضرورت تھی۔اب ہم آئینوں کے مکانوں میں رہتے ہیں۔گردوغبار پاس کوبھی نہیں آتا۔تواب وضوی کیاضرورت ہے۔ یہ ان صاحب نے اجتماد کیا۔ یا تواس قدراجتماد کا زعم اور یااس طرف التفات بھی نہیں۔

چنانچے مولوی محرصین صاحب ایک بیرسر کا قصد سناتے سے کداس نے ان سے بیکہا کہ علاء کوچا ہے کہ جمع ہوکر سود کی حلت کا فتویٰ دے دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیعلاء کے گھر کی بات تھوڑا ہی ہے کہ جمعے چاہیں پھیرلیں۔ سود کی حرمت تو کلام اللہ میں منصوص ہے۔ کلام اللہ کے خلاف کون جرائت کرسکتا ہے اس پر آپ جیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا سود کی حرمت قر آن شریف میں ہے ہم یہ جمھ رہے تھے کہ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔

دیکھتے بیرحال ہے ان لوگوں کی اجنبیت کا قرآن سے کہ اعلیٰ درجہ کی لیافت کے بیرسڑ تھے اور مولوی بھی کہلاتے تھے مگراتی خبر نہتی کہ بیقرآن کا مسئلہ ہے لیکن چونکہ مسلمان تھے اس وجہ سے معلوم ہونے کے بعدا پنے منہ پرطمانچے مارے اور بہت نادم ہوئے ۔ سوآج کل کے عقلاء وعویٰ تواجتہا دکا کرتے ہیں مگران کی اجنبیت کا قرآن سے بیرحال ہے۔

ایک اورقصہ ہے کی معقولی کا کہ ان سے ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ کچھ بیان کیجئے۔ آپ نے نماز کا بیان شروع کیا۔ کچھ یا وتھانہیں ۔ بہت سوچ کر آپ نے فر مایا کہ آج کل لوگوں کا کیا حال ہوگیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ قر آن شریف میں ہے من توک الصلواۃ متعمد ۱ فقد کفو۔ اس پرکی نے ان حضرت کو ملامت کی کہ آپ نے اسے (یعنی حدیث شریف کو) قر آن شریف میں کیے بتلادیا۔ تو آپ تعجب سے فرماتے ہیں کہ کیا بیقر آن کی آ یہ نہیں ہے۔

بیحالت رہ گئی ہے اس زمانہ میں۔ بی بھی خبرنہیں کہ بیقر آن کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ اس حالت پراندیشہ ہے کہ قیامت کورسول الله صلی الله علیہ وسلم یوں نے فر مانے لگیں:

يارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا.

كامير سرب ميرى قوم في اس قرآن كورك كرديا تقار

قرآن نه يڑھنے کا بہانہ

معنی نے تو غفلت بھی ہی وہ جو بہل چیز ہے ( یعنی الفاظ قر آن ) اس ہے بھی غفلت ہوتی چلی

جاتی ہے۔ چنانچیآج کل کے بہت سے عقلا کی رائے ہے کہ قرآن ٹریف کا پڑھنا ہی فضول ہے۔
رام پور کا قصہ ہے ایک صاحب کا بچہ قرآن پڑھتا تھا۔ ان کے ایک دوست نے جوانگریزی
کے بہت جای تھے کہا کہ آپ اس لڑکے کوانگریزی پڑھائے۔ ان کے دوست نے اس پرا نکارنہیں کیا
بلکہ یوں کہا کہ بیقرآن پڑھ رہا ہے۔ آ دھا تو ہو چکا ہے آ دھا اور رہا ہے۔ وہ ختم ہوجا وے توانگریزی
شروع کراؤں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آ دھا گئے دنوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دوبرس میں
رتو آپ کہتے ہیں کہ دوبرس تو ضائع کر ہی چکے۔ اب اور دوبرس کیوں ضائع کرتے ہو۔

ان عقلاء نے کلام اللہ نہ پڑھانے کا ایک بہانہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں ،اجی صاحب بدون مطلب سمجھے ہوئے پڑھنے سے کیافائدہ۔ اگر پڑھا جاوے تو معنی مطلب کے ساتھ پڑھا جاوے۔ صرف الفاظ رشنے سے کیا نتیجہ۔ اپ نزدیک بڑی خیرخواہی کی ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو بیصرف نہ پڑھانے کا بہانہ ہے ۔مقصود تو ہے نہ پڑھانا اوراس کا بہانہ بیہ تلاش کیا۔ اگر بہانہ نہیں تو ترجے تو شائع ہوگئے ہیں پھر ترجہ سمیت کیوں نہیں پڑھاتے۔ ہاں اس وقت بہانہ نہ تھا جا تا جب کہ بیلوگ ویسے تو نہ پڑھاتے مگر ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے لیکن دیکھا جا تا جب کہ بیلوگ ویسے تو نہ پڑھاتے مگر ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے لیکن دیکھا جا تا ہے کہ بیدھنرات نہ ویسے پڑھاتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیدھنرات نہ ویسے اور بیصرف بہانہ ہے نہ پڑھانے کا۔

#### ترجمه يؤھنے كااصول

ہاں ترجمہ کی نسبت میں بیضرور کہوں گا کہ اگر ترجمہ پڑھایا جاوے تو خود مطالعہ کرنے کی اجازت نہ دی جاوے بلکہ کسی واقف کارے سبقاً سبقاً پڑھا جاوے اور جومضامین وقیق ہوں ان کے اجمال پراکتفا کیا جاوے ۔ معلم بھی ان کی تفصیل نہ بیان کریں بلکہ اجمال کے ساتھ ان کامطلب بیان کردیں ۔ تفصیل کی کاوش نہ کریں ۔ جتنی بات بچھ میں آسکتی ہے اس کے بتلانے پراکتفا کریں اور خود مطالعہ کرکے امتحان دے دیا کرو ۔ استادے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اقلیدس پیچیدہ ہے ۔ اس لئے استادے پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن شریف ایس نہیں ۔ تو میں کہتا ہوں کہ قانون بھی تو ایسا بیچیدہ نہیں ہے۔ قانون بی کی کتاب لیجئے اور خود اس کا مطالعہ کیجئے ضرور آپ اس کے بیجھنے میں غلطی کریں گے اور جو استادے پڑھے ہوں وہ غلطی نہ

کریں گے۔قانون دان ہی جانتا ہے قانون کی باتوں کو۔

قانون کتاب کی ایک خاصیت بیہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک امر کے متعلق ایک جگہ اجمالی ہوتا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ ای طرح قرآن شریف میں بھی ایسا واقع ہوا ہے کہ ایک جگم کو دومقام سے تعلق ہے۔ ایک موقع میں تو اس کواجمالاً بیان کیا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل کردی ہے جب تک تفصیل کے موقع کو سمجھے ہوئے نہ ہوگا تو یہاں کیا سمجھے گا اور کہیں ایسا ہے کہ پچھنفی لسم موقع پر ہے اور پچھ دوسرے موقع پر ۔ پس اس کے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں موقعوں کا علم ہو اور بیا بات واقف کار بی جان سکتا ہے کہ اس کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے۔ خود مطالعہ کرنے والا کیا جانے گا۔ بس بیہ ہوگا کہ ایک موقع میں مجمل دیکھ کراس کو البحض بیدا ہوگا کہ ایک موقع میں مجمل دیکھ کراس کو البحض بیدا ہوگا کہ اور شکوک واقع ہوں گے اور بیہ پچھ کلام اللہ بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہرفن میں بہی ہے۔ اور شکوک واقع ہوں گے اور بیہ پچھ کلام اللہ بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہرفن میں بہی ہے۔

مثلاً فقد بی ہے۔اس میں ایک مسلدہ جس کا تعلق دوباب سے ہے۔ایک باب میں مجمل ہے اورایک باب میں مجمل ہے اورایک باب میں محمل ہے اورایک باب میں مفصل ہے۔ توجب تک دونوں موقعوں سے واقفیت نہ ہوگی تو کیا خود مجھ سکے گا در کیا دوسروں کو سمجھا سکے گا۔

ایک شافتی المذہب نے جھے فقد شافتی پڑھنا چاہاتو ہیں نے انکار کردیااور کہا کہ میں نے فقہ شافعی پڑھا ہی نہیں۔ شاید کوئی موقع ایسا ہو کہ ایک مسئلہ کاتعلق دوجگہ ہے ہواور ایک موقع پر اجمال ہواور درس کی جگہ اس کی تفصیل ہواور میں اس تفصیل ہے واقف ہوں نہیں۔ پس میں غلطی کر بیٹھوں۔ اس لئے میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ شافعی المذہب ہے پڑھئے۔ پس یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خودد کیے لینا کانی نہیں ہے۔ کی محقق عالم ہیں جن کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خودد کیے لینا کانی نہیں ہے۔ کی محقق عالم ہیں جن کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خودد کیے لینا کانی نہیں ہے۔ کی محقق عالم دیا جائے کیونکہ فائدہ قرآن شریف کا معانی کے ساتھ تو خاص نہیں ۔ فائدہ کے اور اقسام بھی ہیں۔ دیا جائے کیونکہ فائدہ ہے۔ نرے الفاظ ایک شم کے انتقاء ہے مقسم کا انتقاء تو نہیں ہوتا (مطلب یہ ہے کہ معنی جھنے کا فائدہ ہے۔ نرے الفاظ میں اس کے جاتے رہنے سے الفاظ قرآن کا دوسرا فائدہ تو مثلاً ثواب کہیں نہیں جاتارہا)۔

ہم کومعلوم ہے کہ بعض انگریزی خواں اقلیدس کی عبارت یا دکر کے امتحان میں کا میاب ہو جاتے ہیں ۔حالانکہ مطلب کچھ بھی نہیں سمجھتے ۔ بتلا ہے کہ اس صورت میں اقلیدس کے بحض الفاظ یا دکرنے مفید ہوئے یا عبث ہوئے۔ ہر مخص اس کومفید ہی کہے گا۔ فائدہ کی ایک تنم بیبھی ہے کہ پاس ہوجائے خواہ مطلب کچھ بھی نہ سمجھے اوریہ نفع صرف الفاظ یاد کرنے سے بھی طاہر ہوجا تا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ قر آن شریف کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ نہیں۔اس کے الفاظ کا یاد کرنامحض برکار سمجھتے ہیں۔

#### تلاوت کےفوائد

اب قرآن شریف کے الفاظ پر جوثمرہ مرتب ہوتا ہے اس کو بتلاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف جب کوئی پڑھتا ہے تو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو جس نے کھلیعص ایک مرتبہ کہا تو اس کے نامہ اعمال میں پچاس نیکیاں کھی گئیں ۔ تو کیا بیفا کدہ نہیں ۔ گرمشکل بیہ کہ لوگ نفع کو مخصر سجھتے ہیں نفع عاجلہ میں ۔ جب اے نہیں دیکھتے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کچھ نفع نہیں۔ حالانکہ نفع اس میں مخصر نہیں ۔ ایک اور نفع بھی ہے جس کونفع آجلہ کہتے ہیں یعنی آخرت کا نفع نہیں۔ حالانکہ نفع اس میں مخصر نہیں ۔ ایک اور نفع بھی ہے جس کونفع آجلہ کہتے ہیں یعنی آخرت کا نفع جس کوثو اب کہتے ہیں۔ مگر چونکہ نفع عاجلہ عاجلہ مشاہد ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کا نفع جس کوثو نفع شہیں خیال کرتے ۔

لئے اس کوتو نفع سمجھتے ہیں اور ثو اب ملنا مشاہد نہیں اس لئے اس کوتو نفع نہیں خیال کرتے ۔

چنانچ بعض خواص تک کی زبان پر بیآ جاتا ہے جب کہ وہ کی کوذکر وشغل کرتے ہوئے دکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں کام کرتے ہوئے تہمیں اسے دن ہو گئے پچھ نفع بھی ہوا پچھ معلوم بھی ہونے لگا۔ یعنی پچھ نظر بھی آتا ہے۔اگروہ کہتا ہے کہ معلوم تو پچھ بھی نہیں ہوتا۔تو کہتے ہیں کہ بس میاں ثواب اکٹھا کئے جاؤ۔ گویا ان کے نزدیک ثواب ایس ہے قدر چیز ہوئی۔ بیک قدر افسوسناک بات ہے۔سویہ ثواب نرے الفاظ میں بھی ہے۔سوکیا ثواب نفع نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جوالفاظ قرآن کو پڑھنا فضول سجھتے ہیں۔

### اہل علم میں ایک کمی

اب ایک وہ بیں جوالفاظ قرآن کوتو پڑھتے ہی ہیں اس کے ساتھ معانی کو بھی پڑھتے ہیں۔
ترجمہ بھی جانتے ہیں اور اہل علم بھی ہیں مگران میں ایک اور بات کی کمی ہے۔وہ یہ کہ تذبیر نہیں
کرتے ۔ لفظی تحقیق تو ہوی کمبی چوڑی کریں گے۔مثلاً قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَمَّی (بامراد ہوا جو تحض
(خبائث عقاید واخلاق ہے) پاک ہوگیا) میں قد حرف تحقیق ہے اور افلح ماضی کا صیغہ ہے
اور من اسم موصول اپنے صلہ سے ل کرفاعل ہے۔ یہ ساری لمبی چوڑی تحقیق کرلیں گے مگر حق تعالی

کامقصوداس ہے کیا ہے اس کی طرف النفات بھی نہیں۔قرآن شریف کواس نظرے دیکھتے ہی نہیں کہ بیہ جاری اصلاح کاکفیل ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ کسی نے تھیم محمود خال سے نیز کھوایا اوراس کواس نظر سے دیکھنے لگا

کہ اس نسخہ کا خط کیسا ہے ، دائر سے کیسے ہیں۔ اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اجزاء کیسے ہیں۔ مزاج کی

کیسی رعایت کی ہے۔ صرف بید یکھا کہ خوشخط ہے ، دائر سے خوب بنائے ہیں۔ اوراس پر کہنے لگا

کہ محمود خان برسے طبیب ہیں ، ان کے دائر سے کیسے عمدہ ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ بیخف نسخہ کی

حقیقت ہی نہیں سمجھا نسخہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ مرض کے موافق ہو۔ اس سے اصلاح ہوتی ہو نسخہ

کواس نظر سے دیکھنا چاہئے۔

اسی طرح اہل علم قرآن کے الفاظ کی تو خوب تحقیق کرتے ہیں گراس کا خیال نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ کا اس سے مقصود کیا ہے لیے حق تعالیٰ کا اس سے مقصود کیا ہے بینہیں و یکھتے کہ اس کے اندر ہمارے امراض باطن کے کیسے علاج کئے ہیں اور ہم کواس سے نفع حاصل کرنا جا ہیے۔

#### د نیاوآ خرت کی مثال

اس وجہ سے میں اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس آیت کے اختصار الفاظ کی طرف نظر نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ بید کی کھنا چاہیے کہ تق تعالی نے اس کے اندر کیابات بتلائی ہے جس کا مختصر بیان بیہ کہ اس موقع پر حق تعالی نے اسلی مطلوب کو بتلایا ہے کہ تمام مطالب اس کے اندر مخصر ہیں۔ وہ مطلوب کیا ہے فلاح اور فلاح کا طریقہ بھی ارشاد فر مایا ہے۔ افلح میں تو مطلوب کو بتادیا کہ ہرایک شخص کوفلاح مطلوب ہونی چاہیے اور من تو کی میں طریقہ ارشاد فر مایا۔ مطلب بیہ کہ فلاح تو مطلوب ہوئی جاری کے فلاح اور اس کا طریقہ ہے ترکید۔ پس جس کوفلاح کامل میسر ہوگی تو اس سے بردھکر کوئی چیز نہیں ہوگئی۔ اور اس کا طریقہ ہے ترکید۔ پس جس کوفلاح کامل میسر ہوگی تو اس سے بردھکر کوئی چیز نہیں ہوگئی۔

اب بیان اس کا ہونا چاہے کہ فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں۔اوراس کے بیان کی اس کے ضرورت ہے کہ بعض آدی ایک با تیں کیا کرتے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فلاح کامل کی ضرورت نہیں۔ چنانچ بعض لوگ نصیحت کرنے پر کہا کرتے ہیں کہ بس جی جنت میں فلاح کامل کی ضرورت نہیں۔ چنانچ بعض لوگ نصیحت کرنے پر کہا کرتے ہیں کہ بس جی جنت میں پہلے تم ہی چلے جا تا ہم دوزخ کی سز اجھگننے کے بعد ہی چلے جا تیں گے۔سوان کا مطلب کیا ہے کہ فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں دنیا کے فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں دنیا کے فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں دنیا کے

واقعات ہے بتلائے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جے دینوی امور میں فلاح کامل مقصود نہیں ہے حالا نکہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔

دنیااورآ خرت کی مثال ایس ہے جیے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے۔ سوجیسی اس کوسمندر سے نبست ہے ایسی ہی دنیا کوآ خرت کے ساتھ ہے بلکہ حقیقت میں اتی نبست بھی نہیں۔ محض تقریب الی الفہم کی غرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مثال دی ہے دنیا کوآ خرت ہے اس ہے بھی زیادہ بعید نبست ہے۔ کیونکہ دنیا محدود ہے اور آخرت غیر محدود اور محدود کو غیر محدود سے نبست ہی کیا ہوگئی ہے ۔ اور اس مثال میں نبست محدود کی محدود کے ساتھ ہے (انگلی کی تری بھی محدود اور سمندر بھی شحدود ہے )۔ سودومحدود شے کے اندر وہ تقاوت نہیں ہوسکتا جو کہ محدود اور غیر محدود کے اندر ہوتا ہے۔ ایس بیر حقیقی مثال نہ ہوئی۔ مگر چونکہ اور کوئی مثال لوگوں کے فہم سے قریب نہ تھی اس لئے اس پراکتفافر مایا۔ سود نیا آخرت کے مقابلہ میں بینسبت رکھتی ہے۔

### تؤكل كى صورت

گر پھر بھی ہم دنیا کے مقاصد میں لوگوں کی حالت و کیھتے ہیں کہ بھی ان کواکی حالت پر قاعت نہیں ہوتی جب تک درجہ کمال حاصل نہ کرلیں۔ بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں۔ چنا نچے رات دن لوگوں کا اس پڑمل ہور ہا ہے۔ پس جب دنیا کے مقاصد میں ہمارا میہ برتاؤ ہے باوجود اس کی حقارت کے تو آخرت کے مقاصد میں ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ جوآخرت کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ معاملہ دنیا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو جودرجہ بھی کمال ساتھ ہمیں معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ معاملہ دنیا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو جودرجہ بھی کمال کا حاصل ہواس سے اور آگے قدم بڑھانا چاہیں گے اور آخرت کے بارہ میں میہ معاملہ نہیں۔ بس اصل نما ای تو ہڑھن کا بہی ہے کہ جو شے اس کو کوجہ ہوتی ہے اس کا اعلیٰ درجہ اس کو مقصود ہوتا ہے اور جو شے مقصود ہوتی ہے اس کو گوئی ہے ہیں کہ آخرت کی ملاح کا مل درجہ پر مقصود ہے۔ کوئی محف ایک شے معاملہ ہے تو پھر کیے کہ سے ہے ہے گر ترت کی ملاح کا مل درجہ پر مقصود ہے۔ کوئی محف ایک شے معاملہ ہے تو پھر کیے کہ سے ہے ہیں کہ آخرت کی ملاح کا مل درجہ پر مقصود ہے۔ کوئی محف ایک شے کو حاصل کرنا چا ہتا ہو گر اس کے طرق ہے گھرائے تو اس کواس شے کا طالب تھوڑ ابی کہیں گے۔ جیسے کوئی محف کھیتی کرنا چاہے گر نہ تو تی والے نہ پائی دے نہ اور شرا الطاکو پوری کرے بس اللہ کوفیل پر بھر وسہ کر کے ہیں جائے تو اس کوئیتی کا طالب نہیں کہہ سے تے۔ رجاوہ ہے کہ اسباب جمع

كركے اميدواردے۔

اس ہے بھی ایک اور موٹی مثال ہے۔ ایک شخص اولا دکا طالب ہے اور چا ہتا ہے کہ صاحب
اولاد ہو۔ سوظاہر ہے کہ طریقہ اس کا یہی ہے کہ نکاح کرے اگر بیار ہوتو علاج بھی کرے اور پھر
اولاد کا امید وار بخے ۔ یہ تو ہے رجاا ورایک شخص ہے کہ یہ تو چا ہتا ہے کہ اولا د ہو مگر نکاح نہیں کرتا۔
بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ اولا د ہونے کی دعا کر د بجئے ۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اول نکاح
کرو۔ خدا کرے گا اولا د بھی ہوگی ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اولا د تو چا ہتا ہوں مگر نکاح کا بھیڑا ہم ہے نہیں
کرا جاتا تو اس کو یوں جواب دیا جائے گا کہ عادۃ اللہ ای طرح جاری ہے کہ اسباب کے جمع کرنے
کیا جاتا تو اس کو یوں جواب دیا جائے گا کہ عادۃ اللہ ای طرح جاری ہے کہ اسباب کے جمع کرنے
پر شمرہ مرتب ہوتا ہے ۔ اب وہ نظیر دیتا ہے کہ حواعلیہا السلام و سے ہی پیدا ہوئی تھیں میں بھی چا ہتا
ہوں کہ ای طرح اولا د ہوجائے یا کوئی عورت تمنا کرے کہ میرے اولا د پیدا ہوا ور نکاح نہیں کرتی
اور چا ہتی ہے کہ بلانکاح ہی ہوجائے اور کہتی ہے کہ عیسیٰ بلاباپ کے پیدا ہوئے تھے۔ پس
ضرورت کیا ہے نکاح کی تو ایسے شخصوں کو طالب نہیں کہ سکتے ۔

بات میہ ہے کہ حق تعالیٰ عادۃ مستمرہ کے موافق کام کرتے ہیں اوراحیانا اس کے خلاف بھی قدرت طاہر کرنے کے لئے دکھادیتے ہیں۔اگروہ کہے کہ حق تعالیٰ قادرتو ہیں کہ بلا نکاح کے اولاد دے دیں۔تواس کے جواب میں ریکہا جائے گا کہ بیٹک وہ قادر ہیں کہ بلااسباب کے پیدا کردیں مگرآپ کوانہوں نے اجازت نہیں دی ایسے اسباب کے ترک کرنے گی۔

خلاصہ بیکہ جو مخص نکاح تو نہ کرےاوراولا دکاخواہشمند ہووہ اولا دکا طالب نہیں۔ای طرح جو مخص فلاح کامل کے اسباب اختیار نہ کرے وہ فلاح کامل کا طالب نہیں اوراس کوتو کل کا دعویٰ کرکے اس سے اسباب کوترگ کرنا جائز نہیں۔

#### توكل اور كارعقبي

جولوگ توکل توکل کاسبق وردزبان رکھتے ہیں ان صاحبوں نے آخرت ہی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ دنیوی اسبب جمع کرنے میں توکل نہیں کرتے۔اس میں تو بڑے چست و چالاک معاملہ کیا ہے۔ دنیوی اسباب جمع کرنے میں توکل نہیں کرتے۔اس میں تو بڑے کے جمع کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔ باوجود یکہ حق تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری بھی کرلی ہے چنا نچھار شاوفر مایا:

وما من دآبة في الارض الاعلى الله رزقها. (كرزيين بركوئي جلني والنبيس مرالله بر

اس کارز ق ہے) اور اس میں کوئی قید طلب وغیرہ کی نہیں لگائی اور جہاں آخرت کا ذکر کیا ہے وہاں مقید کیا ہے سعی کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

ومن ارادالآخرة وسعىٰ لها سعيها

کہ جس نے آخرت کاارادہ کیااوراس کے لئے سعی کی ۔ یعنی ہم ذمہ داری نہیں کرتے ۔ سن لوجونیک عمل کرے گاجنت میں جائے گا۔

تعجب ہے کہ جس میں ذمہ داری کی ہے اس میں تو کل کوعیب شیخھتے ہیں اور جس کی ذمہ داری نہیں کی اس میں تو کل اختیار کرتے ہیں۔

بس جی جوبات جس طرح اپن سمجھ میں آئی اس طرح کرلی۔ انبیاء علیہم السلام بھی صرف امور دنیوی میں سے اسباب ظدیہ کوترک کر دیتے ہیں۔ اسباب قطعیہ کووہ بھی ترک نہیں کرتے۔ کھانے کوترک نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اسباب قطعیہ سے ہاں انہوں نے تد ابیر معاش کوچھوڑ دیا کیونکہ وہ اسباب ظدیہ سے ہے مولا تا فرماتے ہیں۔

انبیاء در کار دنیا جبری اند کافران در کار عقبی جبری اند انبیاء را کار عقبی اختیار کافران را کار دنیا اختیار انبیاءتوجری اس معنی کو بین که امور دنیویه کے بارے بین حس وحرکت نبین کرتے ان کوچھوڑ

ابیاء توجری اس می توجی کدا سورد یوید کے بارے یک ک وجود کے ہوئے دیے جیں اور کا فرکار عقبی میں جری ہیں کداس کے اندر حس وحرکت نہیں کرتے ان کوترک کئے ہوئے ہیں ۔ انبیاء کا عقبی کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان کونہیں چھوڑتے اور کا فرکارد نیا کو اختیار کئے ہوئے ہیں ۔ انبیاء کا رونا کو اختیار کئے ہوئے ہیں ۔ جب انبیاء کی بیجالت ہے کہ وہ اسباب قطعیہ کوترک نہیں کرتے گود نیوی ہی ہوں اور اخروی گوبدرجہ اولی ، تو اور لوگوں سے بردی جیرت ہے کہ انہوں نے آخرت کے بارہ میں توکل کیسے اختیار کررکھا ہے کہ اس کی تخصیل میں حرکت ہی نہیں کرتے ۔ مانا کہ الل توکل تو یہ جس ہیں گرائی چیز میں توکل اختیار کررکھا ہے کہ اس میں توکل درست نہیں ۔

قلب واعمال كاتعلق

بہرحال اللہ تعالی نے اس مقام پراسباب فلاح آخرت کو بیان کیا ہے بلکہ میں ترقی کرکے کہتا ہوں کہ مطلق فلاح کے اسباب بیان کئے ہیں۔ (صرف آخرت ہی کے نہیں) کیونکہ فلاح کے اندرکوئی قیدنہیں لگائی پس وہ عام ہوگی فلاح دنیوی کوبھی۔اورفلاح کوذکر کرکے پھراس کے طریقے بتلا دیئے ہیں جنکے اختیار کرنے سے اخروی دنیا کی فلاح بھی میسر ہوتی ہے۔(چنانچے ختم وعظ کے قریب یہ ضمون مفصلاً مذکورہے)۔

پی ارشاد ہے قد افلح من تزکی و ذکر اسم دبد فصلی۔ یہاں تین اعمال بیان کے ہیں۔ایک تزکی اعمال بیان کے ہیں۔ایک تزکی ایک فرقب کے ہیں۔ایک تزکی ایک فرقب کے ہیں۔ایک تزکیہ سے عام بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ذمائم باطنی سے بھی تزکیہ ہواور معاصی جوارح سے بھی مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمائم باطنی سے یاکی مراد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

ونفس وما سو ها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكها

(اور سم ہے انسان (جان) کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا پھراس کی بدکاری اور پہنچا جن نے اس (جان) کو پاک کرلیا)

اور پر بیزگاری (دونوں باتوں کا) اس کو القاء کیا یقیناً وہ مراد کو پہنچا جن نے اس (جان) کو پاک کرلیا)

ذکھا میں مفعول کی ضمیر نفس کی طرف ہے کہ نفس کا تزکیہ کرلیا۔ اس آیت میں تقریح ہے اس بات کی کہ مدار فلاح کا تزکیہ نفس پر ہے اور ظاہر ہے کہ نفس کا تزکیہ اور اس کی پاک ذمائم باطنی کے از الد ہے ہوتی ہے۔ کیونکہ نفس بلا واسط انہیں کے ساتھ متصف ہے نہ کہ اعمال جوارح کے ساتھ۔ پس اس کا تزکیہ بھی انہی ذمائم ہے ہوگا۔ لہذا اولی بیہ ہے کہ یہاں بھی ذمائم باطنی ہی سے تزکیہ مراد ہو۔ مگر اس کا بین کہ ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض لوگ آج کل تزکیہ مراد ہو۔ مگر اس کا ہم دینے سے حق تعالیٰ کا یہ مقصود نہیں کہ تزکیہ ظاہر وری ہیں۔ اگر بیہ مقصود ہوتا تو آگ و وَ ذَکّو اسْمَ دَیّهِ فَصَلّی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہیہ کہ کنفس کا پاک کرنا مقصود ہوتا تو آگ و وَ ذَکّو اسْمَ دَیّهِ فَصَلّی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہیہ کہ کفش کا پاک کرنا ہوں ہوتا تو آگ و وَ ذَکّو اسْمَ دَیّهِ فَصَلّی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہیہ کہ کوس کا جارت کی اس کا جارتا ہوں کی فرع ہے۔

ای طرح ایک موقع پریون مجھ فرمایا ہے تواس ہے بھی ای قرینہ سے تزکیہ نفس مراد ہے کیونکہ اصل چیز تو تزکیہ باطن ہی ہے۔اگر تزکیہ باطن اصل چیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ کیوں فرماتے۔

التقوی ههنا واشار الی صدر آن کرتقوی یهاں پرہاورآپ سلی الله علیه وسلم نے ایس کی الله علیه وسلم نے ایس میں میں کا سینے کے ایس میں میں ایک میں ایک میں ایک میں کا ایک کا

له الصحيح لمسلم كتاب البرو الصله: ٣٢ ، سنن الترمذي: ١٩٢٧ ، مسند احمد ٢٤٧٤ ت

الغنى غنى النفس. كَنْيُفْسُ كَاغْمَا بِ

اں کا یہ مطلب نہیں کہ غنا ظاہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب سے کہ اصل غنا تو نفس ہی کا ہے اور جب نفس میں غنا ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی افعال صادر ہوتے ہیں۔ ای طرح یہ مطلب نہیں کہ تقویٰ ظاہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب سے کہ تقویٰ کی جڑتو قلب میں ہے اور جب تقویٰ قلب میں ہوتا ہے تو افعال بھی اچھے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر تقویٰ قلب میں نہ ہوگا تو ایجھے افعال کے صادر ہونے کا تقاضانہ ہوگا۔

غرض خوب سمجھ لیجئے کہ جب قلب کی اصلاح ہوجاتی ہے تواعمال بھی درست ہوجاتے ہیں۔ سواصل قلب ہی کی اصلاح ہوگی مگراصلاح قلب سے درتی اعمال ہوجانے کا بیہ مطلب نہیں کہ بعد اصلاح ہوجانے کے اعمال کے قصد کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ معنی بیہ ہیں کہ قلب کی اصلاح ہونے پراعمال کا کرنا سہل ہوجائے گا یعنی قبل اصلاح کے جواعمال مشکل تھے وہ بعد اصلاح کے آسان ہوجاویں گے۔ مگر قصد کی پھر بھی ضرورت رہے گی۔اصلاح کا تو بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے کہ اصلاح کے قبل بری باتوں کا چھوڑ نا باوجود قصد کے بھی نہایت و شوار تھا۔اصلاح کے بعد ہوتا ہے کہ اصلاح شدہ نہیں ہوتے ان میں بعد آسان ہوگیا۔ جولوگ اصلاح شدہ ہوتے ہیں ان میں اور جواصلاح شدہ نہیں ہوتے ان میں بس بہی فرق ہے کہ قصد تو سب کوکر نا پڑتا ہے۔

رياضت نفس

گرجن لوگوں کی اصلاح ہو پہلتی ہے ان کا کام تو معمولی قصد اور اشارہ ہی ہے چاتا ہے اور جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی ان کو ہرے کا موں کے چھوڑنے میں بخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور بڑی دشواری پیش آتی ہے۔

اس کوا کیہ مثال سے سمجھئے۔ مثلاً ایک عورت سامنے کونگی۔ نفس کا تقاضا ہوا کہ اس کود کھے لو اگر قلب کی اصلاح ہوگئ ہے تب بھی نفس کورو کئے کے لیے ارادہ کی تو ضرورت ہوگی مگر تھوڑے تصدیف کوروک سے جی بیں۔ ذراسا اشارہ کا نی ہے اورا گراصلاح نہیں ہوئی ہے تو باوجود قصد کرنے کے بھی نفس کے رو کئے میں سخت وشواری چیش آئے گی اور جولوگ میہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اصلاح ہوجانے کے بعد نفس میں گناہ کا تقاضا ہی نہیں رہتا سویہ بالکل غلط ہے۔ ہاں وہ تقاضا ضعیف ضرور ہوجاتا ہے کہ اگر دبایا جائے تو نہایت آسانی سے دب جاتا ہے اور جس نے اصلاح ضعیف ضرور ہوجاتا ہے اور جس نے اصلاح

نہیں کی ہوتی اس کونقا ضانہا یت شدید ہوتا ہے اس کے رو کئے میں نہایت دشواری پیش آتی ہے۔
اب بیشہ جاتارہا کہ جب نقاضا اصلاح شدہ اور غیراصلاح شدہ دونوں کوہوتا ہے پھر دونوں میں فرق ہتا دیا۔
فرق کیا ہوا اور جب دونوں برابر ہیں تو پھرریاضت کی حاجت کیا ہے سومیں نے دونوں میں فرق ہتا دیا۔
ریاضت کر دہ کی مثال ایسی ہے جیسے شائستہ گھوڑ ااور جس نے مجاہدہ نہیں کیا اس کی مثال ایسی ہوجا تا ہے جیسے شریر گھوڑا۔ سوارا گر ماہر ہوتو شائستہ گھوڑ ہے کواگر وہ شوخی کرے ذراسا اشارہ کافی ہوجا تا ہے بخلاف شریر گھوڑا۔ سوارا گر ماہر ہوتو شائستہ گھوڑ ہے کواگر وہ شوخی کرے ذراسا اشارہ کافی ہوجا تا ہے بخلاف شریر گھوڑ اے کہ اس کے درست کرنے میں ماہر کو بھی بردی کلفت پیش آتی ہے شہسوارا ہے بخلاف شریر گھوڑ سے کہ کاس کے درست کرنے میں ماہر کو بھی بردی کلفت پیش آتی ہے شہسوارا ہے

زورے قابو میں لے آئے وہ اور بات ہے مگر دفت ضرور ہوگی بخلاف شائستہ گھوڑے کے کہ وہ میں بذیب میں میں میں نہ میں نوشن

آسانی سے قابومیں آ جاتا ہے بیفرق ہے نفس کی ریاضت اور عدم ریاضت میں۔

ر ہامیلان معاصی کی طرف سووہ دونوں کو ہوتا ہے۔ایسا کو کی شخص بھی نہیں کہ اس کو میلان نہ ہو ہاں قبل ریاضت داعیہ قوئی ہوتا ہے۔اس لئے اس کارو کنا مشکل ہے اگر طاقت ہے باہر نہیں صرف دشواری ہے ادرنفس اس دشواری کو گوارا نہیں کرتا مثلاً نگاہ کا نیچا کرنا کہ پیطبیعت کو بہت گراں ہوتا ہے۔ نفس اس گرانی کا تحل نہیں کرتا ہیں وہ اس کی طرف نگاہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تو بہ کرلیں گے۔ بخلاف ریاضت کے کہ داعیہ تو ہوتا ہے مگر ہوتا ہے ضعیف۔ اور پھر ریاضت سے مدافعت کی قوت پیدا ہوجاتی ہے بہت زیادہ۔اس لئے وہ بہت آسانی سے اس کی مدافعت کرسکتا ہے کہ داعیہ ضعیف ہے اور قوت دافعہ کرسکتا ہے کہ داعیہ ضعیف ہے اور قوت دافعہ زبردست ہے۔ بس اس واسطیریاضت مجاہدہ کرتے ہیں۔ سوتز کیدفس کا جو تھم کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اثر ہے کہ اس کی اعانت سے صوتز کیدفس کا جو تھم کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اثر ہے کہ اس کی اعانت سے طاہرا عمال بھی درست ہوجاتے ہیں۔اس لئے حق تعالی نے فس کے متعلق فرمایا۔ قد افلح من طاہرا عمال بھی درست ہوجاتے ہیں۔اس لئے حق تعالی نے فس کے متعلق فرمایا۔ قد افلح من طاہرا عمال مح طاہر و باطن

باقی اس کا پیمطلب ہرگز نہیں کے صرف یہی کافی ہے ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں جیسا کے بعض لوگوں کاعقیدہ ہے کہ فقط قلب کا درست کر لینا گافی ہے۔ بیلوگ شریعت کومنہدم بلکہ منعدم کرتا چاہتے ہیں کیونکہ تمام شریعت بھری ہوئی ہے اصلاح ظاہر و باطن سے اور تصوف کی حقیقت بھی یہی ہے کہ تعمیر المظاہر و الباطن ( ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ہو ) اور دونوں ہی گی ضرورت بھی ہے۔ بعض وجو ہ سے اصلاح باطن کی اور بعض وجو ہ سے

اصلاح ظاہر کی۔ بہرحال صرف اصلاح باطن کافی نہیں کہ ظاہر ترک کردیا جائے۔ اور باطن ہی برا کتفا کیا جائے اوراگر پہتلیم بھی کرلیا جائے کہ بھن باطن مقصود ہے مگر بیضرور ماننا پڑے گا کہ: الشنى اذا ثبت ثبت بلوازمه . جبكوئى چيزيائى جائے گى تواپے لوازم كيساتھ يائى جائے گى یہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ مثلاً آ فآب کے لئے دھوپ لازم ہے جب آ فتاب نکلے گا تو دھوپ ضرور ہوگی یا تین کےعدد کوفر د ہونالا زم ہے۔ جہاں تین کاعد دصا دق آئے گا وہاں فرد بھی صا دق آئے گا۔ جب بیمعلوم ہوگیا توسمجھ لیجئے کہ جس وقت باطن میں کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ظاہر میں اس کاظہور ضروری ہے مثلاً کسی کے دل میں غصہ کی کیفیت ہوتو چہرہ پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ سرخ ہوجاتا ہے اوررگیں گردن کی پھول جاتی ہیں۔ یا کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے ،تو ظاہر میں اضطراب کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ پنہیں ہوسکتا کہ دل میں تو محبت ہواورمحبوب کی طرف نه ہاتھ بڑھے نداس کی طرف پاؤں چلے۔اییا ندسنا اور نددیکھا جب دنیا کی محبت میں پیہ حالت ہے جو کہ نہایت ضعیف ہے تو پھر خدا تعالی کی محبت میں جو کہ اقویٰ ہے، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قلب میں توحق تعالیٰ کی محبت ہواورزبان پر کلمات مدح کے آتے نہ ہوں اور عجزو نیاز ظاہر نہ ہوتا ہو۔اگراپیاہے کے ظاہر میں آثار نہیں یائے جاتے توسمجھا جائے گا کداس کوخدا تعالیٰ کی محبت ہی نہیں ہے۔ ورنہ ممکن نہیں کہ قلب میں خدا کی محبت ہوا دراس کے سامنے جھکا نہ جائے اس سے ٹا بت ہوگیا کہ ظاہر لازم ہے باطن کے لئے۔پس جب تزکید باطن ضروری ہوا تو تزکیہ ظاہر بھی بوجه لا زم ہونے کے ضروری ہوا۔لہذا تز کیہ باطن وتز کیہ ظاہر دونوں ضروری ہوئے۔اور گوضروری رونوں تھے گرچونکہ اصل تزکینفس ہی تھا۔ اس لئے قد افلح من نز کی (بامراد ہوا جو محض (خبائث عقائدواخلاق ہے) پاک ہوگیا) میں اس کو بیان کیا۔

### درستی جوارح وقلب

آ گے ہے و ذکر اسم ربہ فصلّی۔ (اورایٹ رب کا نام لیتار ہااور نماز پڑھتارہا) پہلی آ یہ میں تو تزکیہ باطن کا ذکر تھااوراس کے اندرا یک ظاہر۔ اور جومن وجہ ظاہراور من وجہ باطن ان ونوں کے تزکیہ کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کیمل تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کا تعلق باطن سے یا نعال جوارح سے اور یا زبان سے۔ اعمال جوارح تو ظاہر ہیں اور زبان برزخ ہے کہ من وجہ ظاہراور من وجہ باطن ہے دیا نجھ ۔ چنانچہ اگر منہ بندر کھوت تو زبان باطن میں واخل ہے اور جومنہ خاہراور من وجہ باطن سے داخل ہے اور جومنہ

کھول دوتو ظاہر۔ایک توبیہ وجہ ہے زبان کے من وجہ ظاہرا ورمن وجہ باطن ہونے کی۔اورا حکام میں بھی چنانچہ دیکھے کیجئے آب ووہن (تھوگ) اگر حلق کے اندر چلاجاوے توروزہ نہیں ٹوٹٹا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ باطن ہےاورا گرکوئی چیز چکھ کرتھوک دی جائے تو اس ہے بھی روز ہبیں جاتا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیظا ہر ہے اور چونکہ زبان برزخ ہے اس لئے جدا گانے شم قرار دی گئی۔ يس و ذكر اسم ربه فصلَّى (اوراية رب كانام ليتار بااور تمازير هتار با) يس تزكيد ظاہر اور تزکیہ ماہو بین الظاہر والباطن (لیعنی برزخ) وونوں کا ذکر ہوگیا ہے۔ صلّی تو ظاہر کے

متعلق ہے اور ذکر اسم ربدرزبان کے متعلق جوکہ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن ہے۔غرض دونوں متم کے تزکیہ کا ذکراس آیت میں آگیا۔

لیس خلاصہ دونوں آیتوں کا بیہ ہوا کہ باطن کی بھی اصلاح کرواورظاہر کی بھی اصلاح کرو اورالیی چیز کی بھی اصلاح کروجومن وجہ ظاہراورمن وجہ باطن ہے حاصل پیرکہ تین فعل ہیں۔ ا۔زبان کی درستی ۲۔جوارح کی درس سے قلب کی درستی

پس مطلب بیہوا کہ ہرتتم کی دری کرواور چونکہوہ امور جن کی دری ہونا جا ہےا ہے ہیں کہ ہروفت زبان ہے انکی تفصیل یا در کھنامشکل تھا اور بدون استحضار درئتی کا اہتمام مشکل ۔اس لئے اس كى سبولت كے لئے بجائے اس سارى فہرست كے ذكر اسم ربه فصلى (اورائے رب کا نام لیتار بااورنماز پڑھتار ہا) فرمادیا۔

رازاس کابیہ ہے کداس میں ایک ضابطہ بتلاتے ہیں کدا گراس کواختیار کرلو گے تو بآسانی تمام امور کی درتی برقا در ہو جاؤ گے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

#### برائیوں سے بچنے کاطریق

اس کاطریقہ بیہ ہے کہ اگرا پنااصل کام ذکر کو سمجھو گے تو خود بخو دسب چیزوں ہے رک جاؤ گے۔غلطی ہماری پیے کہ ہم اصل کام ذکر کونہیں ہمجھتے ۔اسی واسطے برائیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ورنہ برائیوں میں بھی مبتلانہ ہوں۔مشائخ برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تفصیلاً بھی کرتے ہیں مگرسب سے مہل پیطریقہ ہے کہا ہے لئے ایک اصل کام تجویز کر لے پھراس میں مشغول ہونے ہے خود ہی سب برائیاں چھوٹ جائیں گی۔وہ اصل کام ذکر ہے۔توجو چیزیں اس میں مخل ہوں گی خود بخو دان ہے انقباض ہوگا تو بقدرضر ورت ہوگا اورضرورت اے کہتے ہیں کہ بدون اس کے ضرر ہونے لگے۔ مثلًا نوكركوكوني ابيا كام بتلانا ہے كما كرنہ بتلائے گا تو ضرر ہوگا۔ بيضرورت ہے پس اس كوتو وہ اختیار کرے گا اورا بیک ہےمشغلہ کےطور پر باتیں ہانکنا۔سویہ غیرضروری ہیں جوشخص ذکر کواصلی كام مجھے گاوہ بھی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

غور کرنے ہےمعلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حصہ لوگوں کے وقت کا ایسے ہی قصوں میں صرف ہوتا ہے۔ چنانچے مجلسوں میں دوست آ شنا بیٹھتے ہیں تو زیادہ وقت کا ہے میں صرف ہوتا ہے۔صرف اس میں کہ کہیں کی خبریں بیان کرتے ہیں ۔قصہ قضایا کا ذکر کرتے ہیں ۔کسی پراعتراض کرتے ہیں۔ کسی کی برائی کرتے ہیں ۔ان چیز وں کولوگوں نے اپنامشغلہ بنارکھاہے۔

خاص کراہل علم جومبتلا ہوتے ہیں تووہ اس میں عوام سے برھے ہوئے ہیں کیونکہ عوام الناس کوتو خبر بھی نہیں ہوتی کہ بیہ معصیت ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیہ معصیت ہے اور پھر کرتے ہیں ۔غرض براشغل اہل علم کاغیبت ہےاورغیبت بھی کس کی ابرار کی کہا کٹر ان کے یہاں علاءاورصلحاء کی برائیاں ہوتی ہیں۔ہم لوگوں کی حالت افسوس کے قابل ہے۔ساری خرابی بیہ کہاس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارااصلی کام کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے کیا اچھی تدبیر بتلائی۔ چنانچہ ارشا وفر مایا ذکو امسی ربه فصلّی که ذکر کواصلی کام مجھ لونتام برائیاں چھوٹ جائیں گی۔

اہل علم کی نازک حالت

يهال ظاهراً بيمناسب معلوم موتا تقاكد يول فرمات ذكر ربه فصلى لفظ اسم كول برهایا۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ اگر ذکر رہہ فرماتے تو اس میں بعض سالکین کو بیشبہ ہوتا ہے کہ خدا کو کیسے یاد کریں کیونکہ یاد کرنا موقوف ہے تصور پر اورتصور بڑامشکل ہے کیونکہ ان تک جمارے ذہن کی رسائی کہاں ہو عمق ہان کی توبیشان ہے۔

وزهرجه گفته ایم و شنید یم وخوانده ایم اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ما جمچنال در اول وصف تو مانده ایم دفتر تمام گشت وبه پایاں رسید عمر (ایاللہ آپ ہمارے قیاس وخیال وگمان و دہم ہے برتر ہیں۔اوراس لئے بھی کہ جو کچھ ہم نے بیڑ ھاا درسنا ہے۔ دفتر تمام ہوگیا اور عمرانتہا کو پہنچ گئی ہم ایسے پہلے ہی دصف رہے ہیں ) اور بیشان ہے۔

ماور آید در تصور مثل او در تصور ذات اورا گنج کو (اس کے ذات کے تصور میں کہاں گنجائش ہے کہاس کے مثل کا تصور آسکے )

اس پرایک حکایت یادآئی کہ جب حفرت حاجی صاحب ہجرت کر کے دم شریف میں پہنچ تو مہاں ایک شخ مثنوی کا در س دے رہے تھے۔ حفرت بھی شریک درس ہوکر سننے گئے۔ وہ شخ اس شعر کا مطلب بیان کررہ بے تھے گران کے نیخہ میں گنج کو تھا۔ جیسا کہ اور نیخہ مطبوعہ ہے۔ اس کے موافق وہ مطلب بیان کررہ بے تھے گرمعن نہیں بنتے تھے۔ وہ بت کلف اس کو بنارہ تھے۔ حضرت نے اس تقریر پراعتراض کیا تو وہ خفا ہوگئے اور فرمانے گئے کہ اگر یہ معنی غلط ہیں تو صحح معنی آپ فرما و یجئے ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھیاں بیرقاعدہ ہے کہ یو چھنے والے سے ناخوش ہو جواویں۔ ہمارے یہاں تو تھے میں نہیں آئی توصاف کہدد ہے ہیں کہ موجاویں۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ میری ہمجھ میں نہیں آیا اور یو چھنے پر برانہیں مانتے۔ تب انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ میری ہمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے ای طرح پہنچا ہے کہ اس کا مطلب میری مجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے ای طرح پہنچا ہے کہ اس میری مجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے ای طرح پہنچا ہے کہ بیگ کو ہے۔ بس بین کروہ پیڑگ کے کہ بیشک ای طرح ہونا چا ہیں ۔

نفس کی شرارت

غرض میرکہ ذکر ربدہ فرمانے سے بعض لوگوں کو بیشبہ ہوتا ہے کہ ذات حق کا جب تصور نہیں ہوسکتا تواس کی یاد کیسے ہوسکتی ہے ۔ بعض سالکین کواس قتم کے خطرات پیش آتے ہیں اور سیسب شیطان کے حیلے بہانے ہیں کہ وہ خداکی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔

مجھے اس پرایک حکایت یادآئی۔ایک مخص میرے پاس کمی بات کے لئے تعویذ لینے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ دعا کر ومیں بھی دعا کروں گا کہنے لگے کہ ہماری زبان اس قابل کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو یانہیں۔آپ کی زبان کلمہ کے قابل تو ہے اور کلمات دعائیہ کے قابل نہیں۔اور میں نے کہا کہ ایمان افضل ہے یا دعا۔ جب نا پاک زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ لیتے ہوتو بھردعا میں کیوں عذر کرتے ہو۔کلمہ میں کیوں نہیں عذر کیا کہ ہماری زبان اس قابل کہاں ہے۔

بس کچھ بھی نہیں شیطان نے راہ مارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس آ رام جا ہتا ہے اور دعا میں ہے کلفت ۔ اس کئے صرف تعویذ تو طلب کرتے ہیں کہ ایک بار لے کر بے فکر ہوجاتے ہیں اور جو کچھ پڑھنے کو بتلا وُں تو اس کو نہیں کرتے ظاہر میں تو یہ بات واضح کی ہے کہ ہم اس قابل کہاں ہیں مگروا قع میں نفس کی شرارت ہے۔ جبیبا کہ بیان کیا گیا کہ نفس آ رام طلب ہے اور تعویذ میں کچھ

کرنا پڑتانہیں لے کر باز و پر باندھ لیا ہی چھٹی ہوئی۔اور پڑھنے میں ہے مصیبت۔وفت صرف کرنا پڑتا ہے۔اس لئے پڑھنے سے اور دعائے گھبراتے ہیں۔

ائ طرح بہت ہے لوگ ذاکر سالک جب ان پرخطرات ہجوم کرتے ہیں توان کے دل میں خیال جم جاتا ہے کہ ذکر سے فائدہ کیا ہوا کہ خطرات بھی قطع نہیں ہوتے شیطان ان کے اس قدر چیچے پڑار ہتا ہے کہ اس کے وساوس کی وجہ سے ذکر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب بغیر وساوس کے ذکر ہوتا ہے نہیں تو پھر ذکر کر رنا ہی بیکار ہے جیسے لوگوں نے قر آن شریف کے ساتھ ممل کیا ہے اور خیال جمالیا ہے کہ جب معنی نہیں سجھتے تو قر آن ہی کوچھوڑ دو۔ اس کی توالی مثال ہے کہ اگر کسی کی اولا د بیصورت ہوتواس کا گلا گھونٹ دو۔ یہ تنی بڑی غلطی ہے بیہودہ حرکت ہے۔

غرض کد ذکراللہ کو بعض لوگ اس لئے بیکا تبجھتے ہیں کہ خدا تک ہماری رسائی کیے ہوگئی ہے۔
پھریاد کہاں۔اہل سلوک تک اس میں ببتلا ہیں۔اس واسطیق تعالی نے اس جگہ اسم کالفظ آیت میں
بڑھا دیا کہ اگر سمی کا ذکر نہیں ہے تو اسم کا تو ممکن ہے اور بعض جگہ قر آن شریف میں ذات کے ذکر
کرنے کو بھی فرمایا ہے۔جیسے فاذکو و نی اور کہیں صفت کے ذکر کولائے ہیں جیسے واذکو دبک
فی نفسک مطلب ہیہ کہ ذات کا تصور نہ ہو سکے تو صفات کا سہی۔اگریڈھی نہ ہوتو اسم اور لفظ ہی
کا سہی۔اک لفظی ذکر سے پھر حقیقی ذکر بھی نصیب ہوجا تا ہے۔ مگر شرط ہیہ کہ اس لفظی ذکر سے حقیق
ذکر سے حقیق

## طلب صادق كااثر

بعض کوشبہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی مگر اثر نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ نماز سے قصد ہی نہیں کیا اثر ہونے کا اور جب قصد ہی نہ ہوتو اس کے بارہ میں یوں فرماتے ہیں۔

انلزمكموها وانتم لهاكارهون. كهجبتم اعراض كرتے بوتو بم پیچین بیلتے پھرتے۔ حضرت طلب بمونی جاہے۔ جب طلب بموتی ہے توان كی بیعنایت بموتی ہے۔ من تقرب الى شبر اتقربت اليه ذرا عاومن تقرب الى ذرا عا تقربت اليه باعا الحديث

لیعنی جب کوئی ایک بالشت میری طرف آتا ہے تومیں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں اور جو لے مسند احمد ۲ :۳۱۳ م، التوغیب و التوهیب للمنذری ۴:۳۰، ، کنو العمال: ۱۱۷۹ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک باع دوہاتھ جاتا ہوں۔اور جو پیادہ آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔

یعنی انسان کے مسافت قطع کرنے ہے کیا ہوسکنا گر جب بی تصد کرتا ہے تو خدا تعالی اس ہو کرد یک ہوکراس کو مقرب بنا لیتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ جو پھواس ہوسکے وہ کرتا رہے۔

بعض لوگ ریا کے خوف سے ذکر نہیں کرتے کہ جب فرکر رہتے ہیں تو ریا کا خیال ہوتا ہے۔

یبھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ خوب مجھے لیج کہ اول ریا ہوتی ہے پھرعادت ہوجاتی ہے پھرعبادت چانچ کہ مشاہدہ کر لیجے کہ اول اول جب کی کونماز میں امام بناتے ہیں تو وہ خوب بنا بنا کر پڑھتا ہے کہ مقتدیوں کو اچھا معلوم ہو گردو چاردن کے بعداس طرف النقات بھی نہیں رہتا۔ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی ۔

دو سرے یہ کہ جوریا بلاقصد کے ہوتو یہ اس کے دور کرنے کا مکلف ہی نہیں ایس ریا کے دور در جو ہیں۔ ایک صورت ریا دوسری حقیقت ریا۔ یہ صورت ریا کو حقیقت ریا ہو ہی ہو اس میں حرج کیا جا ۔

میں کہتا ہوں کہ جب وہ تمہارے اختیارے پیدائمیں ہوئی ہوتا س میں حرج کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب وہ تمہارے اختیارے پیدائمیں ہوئی ہے تو اس میں حرج کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب وہ تمہارے اختیارے کی ریا گی۔ تو میں نے کہا کہ بلا تصد ہے یا بالقصد ، اختیاری ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ہورات میں کوئی حرج نہیں۔

ہورات میں کوئی حرج نہیں۔

#### وسوسدا وراس كاعلاج

جتی کداگر کفر کا بھی وسوسہ آئے اس میں بھی جرج نہیں۔ چنا نچہ دیکھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
نے ایک وفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تھی کہ ہمارے قلب میں الی با تیں
آتی ہیں کہ جل کر کو مکہ ہوجانا گوارا ہے مگران کا زبان پر لا نا گوارا نہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ
کفر کے وسوسے ہوں گے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فر مایا: المحملہ للہ اللہ ی دد امرہ
المی المو سوسة (کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی کوشش وسوسہ ہی کے اندر محدود کر دی)
پس جب کہ وسوسہ قربھی معزبیں تو وسوسہ بیا تو کسی درجہ میں بھی معزنہیں ہوسکتا پس اس کا علاج یہ
ہے کہ کام کئے جائے کچھ پرواہ نہ کر سے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طرف کچھ خیال نہ کر ۔۔

کارخود کن کار ہے گانہ کمن (اپنا کام کرود وسرے کا کام مت کرو)

ذکر میں لگنا اپنا کام ہے۔ وسوسہ آنا نہ آنا اپنا کام نہیں ۔ اپنے کام میں لگنا چاہے۔ اور جواپنا
الے مسد احمد ان ۲۳۰، مشکورة المصابح : ۳۰

فعل نہیں ہے۔اس میں کیول مشغول ہوئے کہ دہ مخل مقصود ہے۔

اس کی ایس مثال ہے کہ ایک شخص بادشاہ کاطلبیدہ جارہا تھا۔ کسی حاسد کو خبر ہوئی وہ راستہ میں جا کھڑا ہوا۔ جب بیدوہاں ہے گزرا تواس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جارہا ہوں۔ اس نے بادشاہ کی شان میں گتا خی شروع کردی اگریہ بادشاہ کاعاش ہے ادربادشاہ کی ملاقات کا طالب ہے تو گتا خی سننے اوراس کے جواب دینے میں مشغول نہ ہوگا بلکہ سیدھا چلا جائے گا۔ حتی کہ اگر وہ کان میں مندلگا کر گالیاں دے گا تب بھی ادھر ملتفت نہ ہوگا۔ کہونکہ حاسد کی غرض اس سے بہی ہے کہ اس مشغلہ میں اس کولگالوں تا کہ دربار کی حاضری کا وقت جاتا رہے اور بید بادشاہ کی عطایا ہے محروم رہے۔ سواگر شخص ہوش ہے کام لے گا تو بجھ لے گا کہ جاتا رہے اور بید بادشاہ تک بہنے جائے گا اور گتا خی کرنے والا اند سیاس لئے شرارت کر رہا ہے کہ مجھ کو محروم کردے۔ بس اس کو چاہیے کہ اس کی طرف النفات نہ کرے اور سیدھا چلا جائے۔ اس طریقہ سے یہ بادشاہ تک بہنے جائے گا اور گتا خی کرنے والا اند رہیں بہنے سکتا بس اس کو مقصود بھی حاصل ہوجائے گا اور ان تکلیف دہ کلمات سے بھی نجات ہوجائے گا اور ان تکلیف دہ کلمات سے بھی نجات ہوجائے گا اور ان تکلیف دہ کلمات سے بھی نجات ہوجائے گا اور ان تکلیف دہ کلمات سے بھی نجات ہوجائے گی اور اگر میشخص اس کی باتوں کے جواب دینے میں لگ گیا اور تمام وقت اس میں صرف ہوجائے گی اور اگر میشخص اس کی باتوں کے جواب دینے میں لگ گیا اور تمام وقت اس میں صرف ہوجائے گی اور اگر میشخص اس کی باتوں کے جواب دینے میں لگ گیا اور تمام وقت اس میں صرف ہوگیا تو متی بیاتو میں ہوگا کہ بادشاہ کے قرب سے محروم رہے گا۔

ائی طرح شیطان وسادس ڈال کر قرب الہی ہے محروم رکھتا ہے۔ سوجو محفق وسوسہ کی فکر میں مشغول ہوجا تا ہے وہ ترقی ہے رک جاتا ہے اور جواس میں مشغول نہیں ہوتا ترقی کرتار ہتا ہے حتی کہ مقام قرب حاصل ہوجا ہے وہ ساوس کھی منقطع ہوجاتے کہ مقام قرب حاصل ہوتا ہے تو وساوس بھی منقطع ہوجاتے ہیں کیونکہ در بار میں شیطان کا وخل کہاں اور ای لئے بزرگوں نے وساوس کا علاج تجویز کیا ہے عدم التفات بعنی وساوس کی طرف التفات ہی نہ کرے۔ اس کے سوااس کی تدبیر نہیں۔

غرض کہ جیسے ریا کا وسوسہ ریانہیں ای طرح کفر کا وسوسہ کفرنہیں اور نہ مذموم ہی ہے اور راز
اس میں یہ ہے کہ وہ قلب کے اندر نہیں گومعلوم ایساہی ہوتا ہے کہ جیسے قلب کے اندر ہی ہے۔
اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آئینہ پر کھی بیٹھی ہوا وراس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہو۔اس لئے
اندر کھی نظر آتی ہے حالا نکہ اندر نہیں ہوتی ۔ای طرح ایسے غیرا ختیاری وساوس قلب کے اندر نہیں
ہوتے ۔قلب میں تو ذکر و محبت خدا کی ہوتی ہا ور وسوسہ قلب کے باہر ہے ۔ اہل اللہ کے قلب
میں اللہ کے سواکوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے سالک کوقلب توی رکھنا چاہیئے اور کام میں گلے

ر ہنا چاہیے۔اگرزیادہ خلجان ہوتو یوں دل کو تمجھائے کہ اور پچھ نہ ہوذ کر لفظی تو ہے نہ ہے کہ اس فکر میں پڑجائے کہ پیسوئی کیوں نہیں ہوتی۔ فرکر وفکر

فکردو ہیں۔ایک تواصلاح کی فکرسویہ تو ہونا چاہیے اور ایک ہے کیسوئی اور کیفیات جس سے
اصل کام ہی جاتار ہا مثلاً اس کا اہتمام کیا کہ قلب میں کوئی چیز نہ ہواور اس میں کامیابی نہ ہونے
سے یہ خیال کیا کہ میرا ذکر بریکار جارہا ہے۔ بس ذکر ہی کوچھوڑ بیٹھے۔اورغور کرنے سے بچھ میں آتا
ہے کہ مغشا اس کا کبرہے۔ بعنی اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ میں اپنے عمل وذکر میں موجودہ حالت سے
زیادہ کا مستحق تھا مگر مجھے کو ملائہیں۔ اتنے ونوں ذکر کیا مگر ہنوز روزاول ہے۔ بس میہ کبرہ ورنداگر
سپامات ہوتو اس کو بھی غنیمت سمجھتا کہ اس کا نام لینا تو میسر ہوگیا اس واسطے تو کہتے ہیں۔
اوائے حق محب عنایت ست زودست وگرنہ عاشق مسکیں تھے خورسند است

(حق محبت کی ادائیگی سراسر دوست کی عنایت کے سبب ہے در نہ عاشق بیچارہ یونہی خوش وخرم ہے) اگر تمام عمر ذکر لفظی ہی کی پابندی ہوجائے تو بیجی غنیمت ہے ہم تواس کے بھی مستحق نہ تھے۔غلوکر تا تواضع میں بعض اوقات کبرتک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھواس نے تواضع کی تھی کہا پی حالت کو حقیر سمجھا تھا مگر پھر رفتہ رفتہ یہ خیال جمایا کہ میں کام تواتنا کرتا ہوں مگر میری حالت ایسی بری ہے۔ بس کبرتک پہنچ گیا

صاحبوا ہماری نماز کیا ہماراروزہ کیا۔اس پرجوانعام بھی ہوجائے احسان مجھنا چا ہے۔ بیہ خیال کرنا کہ مجھے زیادہ ملنا چا ہے تھا بینا قدری ہے۔ بہرحال لفظ اسم بڑھائے میں بینکتہ تھا۔
حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ زبان سے اللہ اللہ کرنے کوئنیمت سمجھے حقیر نہ سمجھے۔ جب غنیمت سمجھے گا توشکر کرے گا اورشکر پر بیدوعدہ ہے ۔ لئن شکو تم لازیدنکم اس سے ترقی ہوگی۔ پس جس کی طلب ہے اس تک پہنچ جائے گا خلاصہ بیا کہ ذکر اسم دبہ میں تمام برائیوں ہے ۔ بینے کی تدبیر بتلائی ہے کہ ذکر کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ سب برائیوں سے بی جاؤگے۔

فضيلت نماز

اس آیت میں ایک نکته اور ہے۔ وہ بیر کہ فصلی میں تو فالائے اور ذکو اسم ربه میں واؤ۔ حالانکہ ہے دونوں جگہ عطف سرگراول میں واؤ کے ساتھ عطف کیا ہے اور دوسری جگہ فاء کے

ساتھ۔سواس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجوہ ہے مقصوداعظم ہے کیونکہ ذکر پرنماز کی اس طور پرتفریع کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقدمہ ہے نماز کا اوراصل مقصود نماز ہے۔ پس آیت کے معنی بیہوئے کہ اول ذکر ہے نماز کی قابلیت پیدا کی اور پرنماز پڑھی۔

اس سے تمازی مقصودیت عظمی معلوم ہوئی۔ دوسرے قد افلح من تزکمی (بامراد ہوا جو شخص (خبائث عقائد واخلاق سے) پاک ہوگیا) کے ساتھ و ذکو اسم ربدہ فصلّی (اوراپیے رب کا نام لیتار ہااور نماز پڑھتار ہا) کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ گونز کیہ بہت بڑا عمل ہے گر بغیر نماز کے فلاح کے لئے کافی نہیں۔ ہاں جب کہ نزکیہ کے ساتھ نماز بھی پڑھی تو اس وقت سمجھ لینا جا ہے کہ ہماری فلاح ہوگئی۔ نماز سبب عظمی ہے فلاح کا۔

آپ کو پیجی معلوم ہوا ہے کہ اذان میں حی علی الفلاح کیوں فرمایا ہے بات ہیہ کہ فلاح لیوں فرمایا ہے بات ہیہ کہ فلاح لقب رکھ دیا ہے نماز کی کوفلاح کے نام ہے تعبیر کیا ہے تاکہ لوگ بجھ لیس کہ نماز فلاح کا ایساسبب ہے کہ گویا عین فلاح ہے اور مسبب کے قائم مقام ہے۔ پس جس نے نماز پڑھی تو یوں کہیں گے کہ اس کوفلاح حاصل ہوگئی۔ اس سے نماز کا کیار تبہ ٹابت ہوتا ہے۔

### نماز میں روز ہ

تفصیل اس کی بیسے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو تمام انگال سے امتیاز حاصل ہے لیمی انگال فرعیہ سے کیونکہ ایک عمل تو ایسا ہے جوسب کی اصل ہے ایمان وہ تو نماز سے بھی افضل ہے ۔ کیونکہ اگرایمان بنہ بہوتو نماز ہی نہیں بہوتی ۔ اور ایمان بلانماز کے بھی مفید ہوجا تا ہے (مثلاً انسان خلود فی النار سے بی جائے ) اور نماز کا متیاز دوسری عبادات سے بیسے کہ نماز میں تمام عبادات موجود ہیں۔ اس کی مثال اس مرکب نسخہ کی ہی ہے جس میں تمام اجزائے مقیدہ کو جمع کردیا گیا ہو۔ ایسا خمیرہ یا مجون ظاہر بات کہ مفرد دواسے زیادہ مفید ہوتا ہے سوا تمال جو کہ بمز لہ غذا یا دوا کے ہیں نماز ان سب کا مجموعہ ہے کیونکہ دوا تو وہ ہے جس سے مواد خبیثہ کا از الہ ہوا ورغذا وہ جس سے مواد صالح پیدا ہوں۔ چونکہ اعمال شرعیہ بنی بید ہوں شانیں ہیں۔ اس لئے وہ بمز لہ دوا اور غذا کے ہوئے پیر ایسان مفرد شے نماز میں ان سب کو جمع کر کے ایک مرکب بنادیا ہے۔ دوزہ کے فضائل در کیلئے کا مل روزہ ہے ، ایک ملاوت کلام اللہ ہے ایک اعتکاف ہے۔ دوزہ کے فضائل

اور تلاوت اوراعتکاف کے معلوم ہیں کہ گئتے کچھ ہیں سوجس عمل کے اندر بیسب جمع ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کی کیا پچھ نصیلت ہوگی اوروہ نماز ہے کہ اس میں ان میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی سب چیزیں موجود ہیں۔ روزہ تو اس لئے کہ اس میں تین چیزیں ہیں کھانے اور پینے اور مقاربت کا ترک کرنا سونماز میں بیسب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لبندا نماز میں روزہ کی شان ہوئی بلکہ نماز کے اندر روزہ کی شان روزہ کے اندر بہت سے ایے میاحات شان روزہ کے اعتبارے علی وجدالکمال پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نماز کے اندر بہت سے ایے میاحات سے بھی روک دیا گیا ہے جن سے روزہ میں اس قدر روک نہیں کی گئی۔ اس میں تو صرف تین چیز سے روکا گیا ہے اور یہاں چلنے بھرنے ، مینے بولنے ، کھانے پینے سب سے ممانعت ہے۔ بولنا بھی مع ہے جتی کہ دعا بھی وہ درست ہے جو مشابہ کلام ناس کے نہ ہو۔

#### نمازفاسد

اگراللہ ہے باتیں کروتوالی نہوں جس کا سوال لوگوں ہے کہ سکتے ہو۔ اگرالی وعاکرو گے تو نماز فاسد ہوجا ئیگی ۔ گوعر نی میں ہواور جومشا بہ کلام ناس کے نہ ہووہ مفسد نہیں ۔ گواردوہی میں ہو۔ تو نماز فاسد ہوجا ئیگی ۔ گوعر نی میں ہواؤں جو نماز فاسد نہیں ہوتی ۔ مگراس کا مطلب بنہیں کہ اردومیں وعاکیا کرو بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اردومیں وعاکر نے ہے نماز نہیں ٹوٹتی جب کہ وہ کلام ناس کے مشابہ نہ ہولیکن بجزعر بی کے دوسری زبان میں ہونا ہے حرام اور جن صورتوں میں نماز فاسد ہوجاتی ہے سواس کا فساد بوجاس کے نہیں کہ اردومیں ہے بلکہ بوجہ مشابہت کلام ناس کے ہے۔

اس پرایک حکایت یادآئی۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ہم نے منیہ میں پڑھاتھا کہ کلام
ناس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ آپ اس کا مطلب سے سمجھے کہ عربی کے سواار دووغیرہ بولنے سے نماز
جاتی رہتی ہے اورعربی میں بولنے سے نہیں جاتی ۔ اتفاق سے امام کو ہموہوا کہ قعدہ اولی کو قعدہ آخیر سمجھ
گیا اس وجہ سے بہت ویر تک میشار ہا ۔ حتی کہ سلام پھیرنے کے قریب ہوا تو آپ کہتے ہیں قُٹم ۔
گیا اس وجہ سے بہت ویر تک میشار ہا ۔ حتی کہ سلام پھیرنے کے قریب ہوا تو آپ کہتے ہیں قُٹم ۔
امام کوئ کرخود یاد آگیا کہ بیقعدہ اولی ہے اس وجہ سے کھڑا ہوگا یہ دل میں کہنے لگے کہ عربی سے
بڑا فائدہ ہے ۔ نماز فاسد بھی نہ ہوئی اور کام بھی بن گیا ۔ امام صاحب نے بعد نماز کہا کہ قم والاکون تھا
بیا ہو لے میں تھا ۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی اس طرح نماز فاسد ہوجاتی ہے ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ
میں نے کلام ناس کے ساتھ تکلم تھوڑا ہی کیا ہے ۔ آپ سے سمجھے ہوئے تھے کہ جو بات عربی میں ہودہ
کلام ناس نہیں ہوتی ۔ کلام ناس وہ بات ہوتی ہے جو کہ غیر عربی اردووغیرہ میں ہو۔

عربی پردوسری حکایت یادآئی که ایک رئیس لغت بہت ہو لئے تھے ان کی اسامیوں ہیں ہے کچھ گنواران کے پاس آئے۔رئیس صاحب نے بوجھا امسال تمہارے زارگندم پرتقاطر امطار ہوا یا تہیں۔ گنواراوگ اس کوئ کرمتحیر تھے کہ جانے میاں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بیلغات کہاں سے تھے ایک گنواران میں ہوشیار تھے اینے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس وقت میاں قرآن پڑھورے ہیں بھرآئیو جبآ دمیوں کی بولی بولی ہولیں گے۔

خلاصہ بید کہ کلام ناس سے خواہ عربی میں ہویا غیر عربی میں نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ سونماز وہ چیز ہے کہ کھانا پینا تو در کنار کلام کرنے تک سے بھی وہ فاسد ہوجاتی ہے۔ جب کہ وہ کلام ناس سے ہو۔ اور کسی مخلوق سے کلام کرنا تو کہاں خود حق تعالی سے ایسا کلام کرنا جو آ دمیوں سے ہوسکتا ہے اس سے بھی تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ہاں جو چیز بندوں سے نہیں مانگی جاتی جیسے مخفرت اس سے نماز منہیں جاتی خیال جیجے کہ نماز میں کتنا ہواروزہ ہے۔

#### نمازيين بنسنااوررونا

چنانچینماز میں ہنسی کی بھی ممانعت ہے ہنسی کے تین درجے ہیں۔ تبہقہہ، بخک تبسم۔ قبقہہ میں نماز توسب کے نزدیک وضوبھی جاتارہتا ہے۔ میں نماز توسب کے نزدیک وضوبھی جاتارہتا ہے۔ اور ضحک ہے نماز جاتی ہے وضوئیں جاتا۔ اور تبسم ہے اولی توہے مگراس سے نماز نہیں جاتی۔ کیونکہ شرعاً تبسم کوہنسی قرار نہیں دیا گیا۔ گویا وہ ملحقات کلام ہی سے نہیں غرض ہیں بیسب نماز کے خلاف شرعاً تبسم کوہنسی قرار نہیں دیا گیا۔ گویا وہ ملحقات کلام ہی سے نہیں غرض ہیں بیسب نماز کے خلاف گویسم سے نماز نہ فاسد ہولیس نماز میں ہننے کا بھی روز ہ ہوا۔

ابرونے کا تھم سنے کہ نماز میں اس کی بھی ممانعت ہے۔ بہنے کا تواس کئے روزہ ہواتھا کہ وہ شان نماز کے مناسب ہی نہ تھا۔ مگراس میں رونے کا بھی روزہ ہے۔ ہاں جنت اور دوزخ کے ذکر ہے ہوتو اور بات ہے۔ حالانکہ رونا فی نفہ وہ چیز ہے کہ اس میں پوری نیاز مندی کی شان ہے ۔ اور نیاز مندی کی شان ہر حال میں محمود ہی ہے۔ اگر رونا آخرت کے لئے ہووہ تو محمود ہی ہے کیا اگر و نیا کے لئے ہوں ہواس کو بھی دخل ہے قرب میں۔ کیونکہ رونا حزن وغم کی وجہ ہے ہوتا ہے اگر و نیا کے لئے بھی ہواس کو بھی دخل ہے قرب میں۔ کیونکہ رونا حزن وغم کی وجہ سے ہوتا ہے اور حزن وغم کی نبیت صوفیا کرام کہتے ہیں کہ بہت بڑی ریاضت ہے۔

ایک بزرگ رور ہے تھے کئی نے کہا کہ کیول رور ہے ہو۔ جواب دیا کہ بھوک لگی ہے واقعی ان حضرات کواپنی ہستی پر بالکل نظر نہیں ہوتی ۔اگراپنی کچھشان سجھتے تو روٹی کے لئے ہرگز ندرو تے کیونکہ یہ خیال ہوتا کہ روئی کے لئے رونا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہوگا تو کیا کہ کہ گا۔ غرض کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھوک کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ شرم نہیں آتی بچوں کی طرح رور ہے ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے تو بھوک اس لئے لگائی ہے کہ میرارونا دیکھیں جب وہ بی ہمارارونا دیکھنا چاہجے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ رو کس ۔

لگائی ہے کہ میرارونا دیکھیں جب وہ بی ہمارارونا دیکھنا چاہجے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ رو کس ۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک ہر فرق قناعت بعد ازیں دیس اور بھرائی قناعت پرخاک )

حقیقت کمال

حضرت عمرضی اللہ عنہ بیار تھے کی نے پوچھا کہ کیسا مزائ ہے آپ نے فرمایا طبیعت انجھی نہیں ہے۔ بظاہر پیکلہ شان استقلال کے خلاف معلوم ہوتا تھا۔ گر ورنیا بدحال پختہ بیج خام عوام عارفین کی حالت کو بوں سیجھتے ہیں کہ بیشان استقلال کے خلاف ہے کیونکہ وہ بزرگی اسے سیجھتے ہیں کہ آدمی بیخرہ وجائے پیچھس ہی نہ رہے بلکہ استقلال کے خلاف ہے کیونکہ وہ بزرگی اسے سیجھتے ہیں کہ آدمی بیخرہ وجائے پیچھس ہی نہ رہے بلکہ فطرت کے خلاف اس کے افعال صادر ہوں۔ بعض کی حالت بیہ ہوئی ہے کہ ان کا بچہ مرگیا اور وہ بنس فطرت کے خلاف اس کے افعال صادر ہوں۔ بعض کی حالت بیہ ہوئی ہے کہ ان کا بچہ مرگیا اور وہ بنس پڑے۔ عوام الی حکایت کو بہت وقعت سے دیکھتے ہیں اور کمال شجھتے ہیں حالانکہ کامل حالت وہ ہے جومشا بہ ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے کا انتقال جومشا بہ ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے کا انتقال

ہوگیاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ پس معلوم ہوگیا کہ مصیبت میں غم نہ ہونا کمال کی بات نہیں۔
پھر آج کل لوگ جواس کو کمال اور بزرگی سیجھتے ہیں تو کیا بزرگ کے یہ معنی ہیں کہ کسی بات
کا اثر ہی نہ ہو۔ حالانکہ بزرگوں پر تو ہرشے کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں حدود سے باہراس
کے مقضا پڑ کمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ نا مناسب بات سے بزرگوں کو غصر آتا ہے اور تغیر ہوتا ہے گر پھر
بھی مقضا پڑ کمل کرنے میں اعتدال ہوتا ہے۔ حسد سے تجاوز نہیں کرتے اور ان حضرات پرائر کیے
نہ ہو۔ بادشا ہوں کے حواس استے سلیم نہیں ہوتے جتنے ان حضرات کے ہوتے ہیں۔ ان کا اور اک
بہت سے جو ہوتا ہے۔ ای واسطے ان کو اولا دکی محبت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

حضورصلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ؓ اور حضرت امام حسنؓ تھیلتے ہوئے آگئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے خطبہ پڑھ کرمنبرے اتر آئے اور پیار کیا اور پھرمنبر پرتشریف لے گئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھ کرایک صحابی نے کہا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اس علیہ وسلم میرے دس مبلے ہیں۔ میں نے ان کو بھی بیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ ہی تمہارے ول سے محبت نکال لیس تو میں کیا کرلوں گا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عمر ہے بیاری میں کراہ رہے تھے جو ہزرگ عیادت کو گئے تھے۔انہوں نے

یو چھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ آپ کے نے فرمایا چھانہیں۔وہ بولے آپ ہے ہاستقلالی ک

بات فرماتے ہیں حضرت عمر ہے نے فرمایا کیا میں خدا کے روبرو پہلوان بنوں۔ وہ ضعیف بنا کیں

اور میں قوی بنوں۔ جب خدا نے بجز کے لئے بیار کیا ہے تو میں کس لئے تو ی بنول۔ یہ بین عارفین۔

یہ حضرات گویا مزاج شناس ہوتے ہیں جس میں حق تعالی کی رضاد کی محتے ہیں اس کے موافق

عمل کرتے ہیں کہ اس وقت یہ مناسب ہے اور اس وقت یہ مناسب ہے یہ حکایت اس مناسبت

ہوئی تھی کہ دس وقت یہ مناسب ہے اور اس وقت یہ مناسب ہے یہ حکایت اس مناسبت

ہیان ہوئی تھی کہ جزن وغم بڑی ریاضت ہے۔

## رونے کی اہمیت

اس پرایک حکایت یا آئی۔ ایک بزرگ بمیشہ مقروض رہتے تھے۔ عادت یکھی کہ ضرورت بیل قرض لے لیا۔ جب فتو حات ہوئی ادا کردیا۔ ساری عمر قرضہ بیل گزری۔ حتی کہ خاتمہ کے دقت بھی مقروض تھاور یکوئی بزرگ کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ جوقر ضاللہ کے داسطے ہودہ گناہ نہیں۔ سویہ بھی اللہ بی کے داسطے قرضہ لیا کرتے تھے۔ کیوں کہ بزرگوں کے یہاں مہمان آتے ہیں۔ جب ان کے پاس بھی ہوتا ہے قرض لے کران کی مہمانی کرتے ہیں۔ پس لوگوں نے اس حالت بیل آکر تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہم نے آپ کو بزرگ بھی کرقر ضددے دیا تھا اب ادا کیوں نہیں کرتے ہو۔ دہ بزرگ اس کرنا شروع کیا کہ ہم نے آپ کو بزرگ بھی کرقر ضددے دیا تھا اب ادا کیوں نہیں کرتے ہو۔ دہ بزرگ اس کو بلوا ایا اور اس نے آواز دی۔ انہوں نے اس کو بلوا ایا اور پوچھا کہ تیرے پاس کتنا حلوہ ہے غرض وہ دورو پی کا اترا۔ آپ نے سب خرید لیا اور جتنے لوگ تقاضے کہ تیرے پاس کتنا حلوہ ہے۔ خرض وہ دورو پی کا اترا۔ آپ نے سب خرید لیا اور جتنے لوگ تقاضے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو کھلا دیا حلوا فروش نے دام طلب کئے تو یہ جواب دیا کہ دام ہوتے تو میرے پاس میر برائت کیوں نظر آتی۔ تو بھی ان بی بیس بیٹھ جا۔ لوگوں نے اور بھی ان ڈاک ہو تھی ان کو بھی لوگوں کے اگر ہمیں پہلے ہے یہ معلوم ہوتا تو ہم بھی ہرگز اس کا حلوا نہ کھا تے۔ اس کو برامعلوم ہوا گر

ورنيا يدحال پخته اي خام

اس لڑکے نے بیرحال دیکھ کررونا شروع کیا کہ میرااستاد مجھے مارڈالے گاتھوڑی دنرگزری تھی کہ ایک محف سین میں کچھرو ہے اور حلوہ والے کے دام علیحدہ ایک کاغذ میں لیٹے ہوئے لے كرحاضر موا۔ وہ رويے سب قرض خوامول كونتيم كئے لواى قدر تھے۔ جس ميں قرضه ادا ہوجائے۔غرض سب کو بیباق کر دیا۔کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیابات تھی۔انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ قرض طلب کرنے آئے اور مجھ کو تک کیا تو میں نے حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہا ہے اللہ ان کا قرضہ اوا کراد بیجئے میں نے آپ بی کے واسطے قرض لیا تھا۔ وہاں سے جواب ملا کہ جمارے خزانہ میں تو کچھ کی نہیں۔ مگرتمہارے یہاں کوئی رونے والانہیں۔بس میں نے سوچا کہ کسی کورلاؤ کر بس میں نے اس حلوہ والے کو منتخب کیا۔ای کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔ تانہ کرید کودک طوا فروش بح بخشایش نے آید بجوش تانہ گرید طفل کے جوشد لبن تانہ کرید ابر کے خد وجن (جب تک حلوا بیچنے والا بچدو تانہیں بخشش کے سمندرکواس وقت تک جوش نہیں آتا۔ بچہ جب تک روے جیس مال کو بھی دودھ پلانے کا خیال نہیں آتا۔جب تک بارش ندبرے چمن میں بہار نہیں آتی) غرض رونا خواہ دنیا کی دجہ ہے ہواس پر بھی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پس باوجود یکہ دنیا کی دجہ ہے بھی روناا قرب الی الخشوع اور مفتاح رحت حق ہے مگر نماز میں اس کی بھی تو بندش ہے۔ ہاں اگر دین کے خوف ہے آنکھ سے روئے مگر چلائے نہیں تو جائز ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی بوی شان ہے نماز کی۔ نمازمیں چلنا

نیزنماز میں چلنے کا بھی روزہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر متصل چلاتو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرا یک قدم چلااور کھبر گیا پھرا یک قدم چلاا ورکھبر گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ایک صحابی گاقصہ ہے کہ دہ سفر میں تھے۔ نماز پڑھنے گھوڑے پر سے اترے گھوڑے کو چرنے چھوڑ دیا اور باگ کی ری ہاتھ میں پکڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے گھوڑا چرتا ہوا آ گے سرکتا تو یہ بھی ایک ایک قدم سرک جاتے۔ ایک خارجی نے دیکھا تو کہا سجان اللہ! بیصحابی ہیں۔ کیا خوب صورت نماز ہور ہی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کون کی اعتراض کی بات ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ سہولت پہند تھے۔ قدم بڑھانے کودیکھا کے گھوڑے

کے ساتھ میں قدم بڑھا تا ہوں۔اس پراعتراض کیا تکر بیندد یکھا کہا گرمیں ایسانہ کرتا (بعنی باگ نہ بکڑے رہتا) تو تھوڑ ابھاگ جاتا۔ میں پیادہ چلنے پرقا درنہیں۔ مجھوکتنی تکلیف ہوتی۔

اگرکوئی کہے کہ اگر تکلیف ہوتی بھی تو اس سے دین کا کیا ضرر تھا۔ سوجواب یہ ہے کہ سے
کیا ضرور ہے کہ اللہ والے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کو پریشان اور مضطرب کی بات میں نہ
ویکھو گے۔ ہاں کمر میں وروہ وگیا۔ بیاری ہوگئی بیتو دیکھو گے گر پریشانی حقیقت میں جس کا نام ہے
وہ ان کونہیں ہوتی کیونکہ ایک حقیقت ہے پریشانی کی ایک اور صورت ہے اس کی رئیس اہل اللہ میں
پریشانی کی صورت تو ہوتی ہے کہ تکالیف وغیرہ میں جتلا ہوتے ہیں مگر حقیقت پریشانی کی نہیں ہوتی۔
پریشانی کی صورت تو ہوتی ہے کہ تکالیف وغیرہ میں جتلا ہوتے ہیں مگر حقیقت پریشانی کی نہیں ہوتی۔
پریشانی کی صورت تو ہوتی ہے کہ تکالیف وغیرہ میں جتلا ہوتے ہیں مربا۔ بیتو زبردتی کی بات ہے ہم
بزرگوں کو ہڑی ہوئی ہو گیا گیسے نہ ہوتی ہوگی۔
فقر وفاقہ میں۔ پھر پریشانی کیسے نہ ہوتی ہوگی۔

اس کا جواب میہ ہے کہ واقعات کود کھے لیجئے۔اس سے اندازہ ہوجائے گاان کے پاس رہ کر دکھے لیجئے کہ ان میں پر بٹانی کے آٹار ہیں یانہیں۔ پر بٹانی میں آدمی بدحواس ہوتا ہے۔ واللہ وہ حضرات ہر حالت میں نہایت مطمئن ہوتے ہیں ان کی بیحالت ہوتی ہے جیسے کسی کا محبوب ہوجس کے فراق میں بیخص مرر ہا ہو کھانا تک چھوٹ گیا ہو۔ تاک پکڑنے سے دم نکلتا ہواوروہ اتفاق سے مل جائے اور عزایت و مہر بانی سے اس کی حالت پر ترس کھا کر بغل میں لے لے اور ایباد بائے کہ ہوتھ میں جھوڑ دوں اور ایک تمہارا رقیب ہے بجائے تمہارے اس کو تکلیف ہے امتحاناً یوں کیے کہ اگر تم اتناذوق توسب کو ہے بتلا ہے وہ کیا کہ گاوہ تو یہی کہا گا

کاسرسلامت رے)

کوئی شخص اس عاشق کو پریشان کہ سکتا ہے؟ کیااس کود بانے سے تکلیف ہوگی ہرگز نہیں بلکہ عین راحت ہوگی ۔ ہاں تکلیف جسم کو ہوگی مگرروح کونہ ہوگی اور جعیت واطمینان روح کے متعلق ہے۔کیا آپ نے بھی آپریشن پچاس روپے دے کرنہیں کرایا۔اس میں آ ہجی نکلتی ہے آنسوبھی نکلتے ہیں۔اس پرکوئی کیے کہ آپریشن کیوں کرایا اور پھر یہ کہ پچاس روپے بھی دیئے تو یہی کہوگے کہ میری رگ رگ میں راحت ساگئی۔معلوم ہوا کہ جسمانی تکلیف پر مدار نہیں پریشانی کا۔بھی ایبا ہوتا ہے کہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے اور روح کو پریشانی نہیں ہوتی سواہل اللہ صورۃ پریشان ہیں هیقۃ نہیں۔اہل دنیا هیقة پریشان ہیں ہاں صورت عم کی ہے۔خلاصہ یہ کہ اہل اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔

غرض میرکداگروہ نماز میں گھوڑے کی باگ نہ پکڑتے تو وہ بھاگ جاتا اور مضرت آخرت کا بھی اختال تھا کیونکہ بھی اسیابوتا ہے کہ جب عبادت کی بدولت اس میں پریشانی ہوتی ہے تونفس کہتا ہے کہ میں یہ عبادت نہ کرتا تو اچھا ہوتا عبادت ہی کی بدولت مبتلا ہوا۔ اس واسطے شریعت نے بہتا ہانی کردی کہ اگر چلنامتصل نہ ہوتو نماز نہ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سیآسانی کردی کہ اگر چلنامتصل نہ ہوتو نماز نہ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سیآسانی کردی کہ اگر چلنامتصل نہ ہوتو نماز نہ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سیآسانی کردی کہ اگر چلنامتیں۔

### تمازكاتورنا

اگرکوئی کے کہ آیک صورت میں اگر گھوڑا دوڑنے گئے تو پھر کیا کریں گے۔ سواس کا جواب میہ ہے کہ شریعت نے ایسے وقت میں نماز تو ڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ورم یعنی چار آنے نقصان پر بھی نماز کے تو ڑد ہے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جوتا چراتا ہوتو نیت تو ڑکر اس کو پکڑ لینے کی اجازت ہے یا چار آنے کی ہانڈی جاتی ہو یا خراب ہوتی ہوتو اس وقت بھی نو ڑکر اس کو پکڑ لینے کی اجازت ہے یا چار آنے کی ہانڈی جاتی ہو یا خراب ہوتی ہوتو اس وقت بھی نماز تو ڑد دینے کی اجازت ہے کوئ کہتا ہے کہ شریعت میں تشدد ہے۔ شریعت میں تشدد و سے شریعت میں تو رائی برابر بھی تشدد نہیں بلکہ اور تشدد کی ممانعت ہے۔ دیکھئے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لاین بغی للمو من ان بذل نفسہ آ۔ (یعنی مومن کومناسب نہیں کہ اپ آ بکوذ لیل کرے) صحابہ نے عرض کیا:

قالو ایاد سول الله کیف یذل نفسه (یعنی ایخ نفس کوذلیل کرنا ہے کس طرح مراد ہے) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

يتحمل من البلاء لما لايطيقه لين اليى بلا مين الني آپ كو پيضائے جس كى برداشت ندكر سكے۔

و یکھے حضورصلی اللہ علیہ وسلم تشددے کس طرح منع فرماتے ہیں اور کیسی آسانی سکھاتے ہیں لے نسن التومذی:۲۵۵۳، سن ابن ماجه ۱۱،۴۰۳، مجمع الزواند:۲۴/۷۱ اور شریعت کی ہرتعلیم ایسی ہی ہے۔ نماز ہی میں دیکھ لیجئے کتنی سہولت کے احکام میں کھڑنے نہ ہوسکو تو بیٹھ کراور بیٹھ نہ سکوتو لیٹ کراوا کرلو۔ سفر میں ہوقصر کرو۔ دنیا کے واقعات میں غور کیجئے کہ ہرواقعہ میں سہولت کی کیسی تدابیر تعلیم فرمائی۔

### جذبات طبيعه كي رعايت

مرنے سے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں۔اس سے زیادہ کوئی امر پریشان کن نہ تھا۔ پھراس کے بارہ میں کیسی عمدہ تعلیم فرمائی ہے قرآن شریف میں ہے۔

اذا اصابتهم مصيبة قالو اانا لله وانا اليه راجعون

کہ جب ان پرمصیبت پڑتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم ای کی طرف لوٹنے والے ہیں اس کے اندر ہم کوسلی کا طریقہ بتلایا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے ہے تسلی ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو مصیبت میں اس کو پڑھاتھا مگر پچھ بھی نہ ہوا تو جواب ہیہ کہ دوظیفہ کی طرح پڑھنے کوکس نے کہاتھا بلکہ ساتھ میں اس کی حقیقت پر بھی خور کرنا جا ہے وہ یہ کہ مصیبت آنے پر دو باتوں کا لحاظ رہے۔

ایک توبیر کہ ہم خدا کی ملک ہیں۔ہم اپنے نہیں۔ جب خدا کے ہیں توان کواختیار ہے کہ جیسے جا ہیں ہم میں تصرف کریں۔ یہاں رکھیں یااٹھالیں ۔اس میں توعقل کی تعلی ہوگئی۔

ورس ہے یہ جہاں ہمارے عزیز چلے گئے ہیں ہم بھی وہیں چلے جائیں گے اس میں طبع کی رعایت ہے۔ ایک عقل اورا یک طبیعت عقل تو انا لله ہے راضی ہوگئ تھی۔ کیونکہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں تو پھر ہم کوان کے کسی تصرف پررنج کرنے کا کیا حق ہے۔ ان کواختیار ہے جیسا چاہیں کریں مگر طبع ابھی راضی نہ ہوئی تھی کہ باپ مرگیا اس کے مرنے کا کسے رنج نہ ہو۔ تعلق ہی ایسا ہے کہ خواہ مخواہ رنج ہوتا ہے۔ اس کوہم کیا کریں۔ اس لئے دوسرا جملہ طبع کے سینجا لئے کو جنلایا کہ جس عشرت کدہ میں وہ گئے ہیں ہم بھی وہیں چلے جائیں گے۔ گھرانے کی بات نہیں ۔ جلدی ہی ملاقات ہوجائے گی۔

اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کوحیدرآ باد کی وزارت کا عہدہ مل گیااوروہ وہاں چلا گیااس کے بیٹے کواس کے جانے سے خت صدمہ ہوااوراس سے کہا گیا کہ تم کیوں گھبراتے ہووہ تو بڑے میش میں ہے وزارت کے عہدہ پر ہےاورتم بھی عنقریب وہیں بلا لئے جاؤگے کیا کوئی کہ سکتا ہے

کہاس کا صدمہاس کوئ کر ہاتی رہے گابید وسراجملہ طبع کی تسلی کے لئے بڑھایا ہے۔

غرض انا لله وانا اليه راجعون (ہم سب الله كيلئے ہيں اور الله كی طرف لوٹے والے ہيں) ہيں عقل وطبع دونوں كی تسلى ہے معلوم ہوتا ہے كہ شريعت نے جذبات طبيعہ كى تتى ہوئى رعايت كى ہے سارى دنيا كے عقلاء وحكماء جمع ہوجا ئيں تو بھى تسلى كاايباذر يعينہيں لا كتے۔ ديكھئے جب انا لله كى حقيت للحوظ ہوگى كہ ہم سب خداكى ملك ہيں ۔ تو كى عوريز كے مرنے سے خداتعالى كى شكايت عقلاً تواس كے لحاظ كرنے ہى سے بيدا نہ ہوگى كيونكہ اس كى اليى مثال ہے خداتعالى كى شكايت عقلاً تواس كے لحاظ كرنے ہى سے بيدا نہ ہوگى كيونكہ اس كى اليى مثال ہے جيے كى كى مملك ہيں دو گھوڑ ہے ہوں ۔ ايك كو يہاں با ندھ دے اور ايك كو دوسرى جگه با ندھ دے انكوكيا منصب ہے اعتراض كا كہ ايسا كيوں كيايا المارى ہيں كى كى دو بوتليں ركھى ہوں ۔ ايك كو ينچ انكوكيا منصب ہے اعتراض كا كہ ايسا كيوں كيايا المارى ہيں كى كى دو بوتليں ركھى ہوں ۔ ايك كو ينچ كاتے تہ ہر رہے دے اور ايك كو اوپر كے تختہ پر رکھ دے كى كوكوئى اعتراض كاحق نہيں كہ ايك كو ينچ كوں ركھا اور دوسرى كواوپر كس واسطے ركھ ديا ۔ اس كى ملک ہے جوچا ہے كر ہے كيوں ركھا اور دوسرى كواوپر كس واسطے ركھ ديا ۔ اس كى ملک ہے جوچا ہے كر ہے ۔

ای طرح ہم سب اللہ کی چیزیں ہیں جس کوچاہیں یہاں رکھیں اور جس کوچاہیں وہاں اٹھالیں کسی
کو قبل و قال کی گنجائش نہیں۔ باقی جذبات طبیعت اپنا اثر ضرور کرتے ہیں تو دوسرے جملہ میں اس کی کتفی۔
رعایت کی ہے۔ یہیں کہاس امر طبعی پرمواخذہ فرماتے بلکہ ای اثر کوجائزر کھ کراس کا تدارک کیا۔
عقال اور مشر بعیت

اس کئے میں کہا گرتا ہوں کہ اگرقانون بنانے والا خدا کے سوااورگوئی ہوتا تواس کے بعد کئی کے مرنے پررونے کی بھی گنجائش نہ ہوتی کیونکہ اور جوشخص قانون مقرر کرتا وہ جام عقل کا اتباع کرتا اور عقل یہاں کہتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں تو وہ جو چاہے سو کرے ہم کو کیاحق ہے ان کے کی تقرف پرجزن کرنے کا چہ جائیکہ روتا ۔ مگر قربان جائے شریعت کے کہ رونے کی بھی اجازت دے دی بلکہ ایک قتم کی اس میں فضیات بھی رکھ دی کہ ھور حمۃ لیعنی آنسو بہانا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے حالا تکہ عقل اس کو جائز بھی نہیں کہتی۔ دیچے کہ وہ رونا جس کو عقل حرام کہتی ہے۔ خدا کے قانون عمل فضیات قرار دیا جا رہا ہے ۔ افسوس ہے کہ آج کل کے عقلادین کے اندرا پی عقل کو متبوع میں فضیات قرار دیا جا رہا ہے ۔ افسوس ہے کہ آج کل کے عقلادین کے اندرا پی عقل کو متبوع بناتے ہیں۔ اس مقام پر عناتے ہیں۔ بعض مسائل میں علماء سے مزاحمت کرتے ہیں کہ یعقل کے خلاف ہیں۔ اس مقام پر وہ لوگ اپنی عقل سے اس مقام کرتے ہیں کہ یعقل کے خلاف ہیں۔ اس مقام پر وہ لوگ اپنی عقل سے استفتاء کریں اور بتلا تمیں کہ عقل زیادہ خیر خواہ ہے یا شریعت یعقل تو رونے کو جرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو اچھا شار کرتی ہے ۔ کس کے حکم میں آسانی ہے شریعت کے کو جرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو اچھا شار کرتی ہے۔ کس کے حکم میں آسانی ہے شریعت کے کہ کو جرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو ان جس کے حکم میں آسانی ہے شریعت کے کہ ہو کرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو کھی میں آسانی ہے شریعت کے کہ کو جرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو کھی آسانی ہے شریعت کے کہ کو جرم بتلاتی ہے اور شریعت اس کو کھی میں آسانی ہے شریعت کے کہ کو خدال

یاعقل کے ظاہر بات ہے کہ شریعت کا فتوی زیادہ رحم پہنی ہے۔اب جو خیرخواہ ہے اس کے عوض عقل کوامام بنانا جا ہتے ہیں۔مولا نافر ماتے ہیں \_

آزمودم عقل دور اندیش را بعدازین دیوانه سازم خویش را بعدازین دیوانه سازم خویش را را بین نالیا) (میں نے عقل دوراندیش کوآز مالیا جب اس سے کام نه چلاتو پھرا پنے آپ کود یوانه بنالیا)

شريعت اورراحت

اب سمجھ لیجئے کہ جب شریعت نے موت میں جو کہ آئی بڑی پریشانی کا واقعہ ہے اس درجہ سمجولت کی رعایت کی ہواں داحت کا سامان سمجولت کی رعایت کی ہے اوراس فقد رراحت پہنچائی ہے تو اور واقعات میں کیوں راحت کا سامان نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح شریعت نے ہم کو ہرا مرمیں ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں راحت ہی راحت ہے۔ اسی واسطے احکام شریعت کے بارہ میں دعویٰ کیا گیا ہے۔

الابذكر الله تطمئن القلوب. كرالله كذكرى في قلوب كواظمينان موتا ہے۔
اور برحمل صالح ذكر اللہ ہے۔ پس مطلب بيہ ہواكہ جن اعمال كى تعليم شريعت نے كى صرف انہى سے قلوب كوراحت اور اطمينان حاصل ہوتا ہے۔ بذكر الله كو جو تطمئن سے مقدم لائے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے حصر كی طرف كه شریعت كے احكام پرحمل كرنے كے سوا اطمینان اور راحت كا كوئی طریقہ نہیں۔ بیہ شریعت كی راحت رسال تعلیم جس كوہم نے چھوڑ ركھا ہے۔ اور راحت كا كوئی طریقہ نہیں۔ بیہ شریعت نے روزہ میں بعض مباحات كی اجازت دی ہے مگر نماز میں روزہ كی شان روزہ سے بھی بڑھ كر ہوئی۔

نمازمين إدهرأ دهرد يكهنا

روزہ میں إدھراُدھرد کھنا جائز ہے نماز میں وہ بھی نہیں گواس ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔گر
ادب صلوٰۃ کے خلاف ہے۔ ہاں ادب نہ ہوزا ضابطہی ہوتو اور بات ہے۔ میر ٹھ میں ایک مولوی
صاحب تھے۔ نماز کے اندرادھرادھرد کیھنے کا مرض تھا۔ اتفاق سے ایک شخص جماعت میں ان کے
پاس کھڑے ہوگئے۔ وہ مولوی کھڑے ہوئے اور حسب عادت حالت ان کی بھی کہ نماز میں ادھرد کیھڑے ہے تھے آپ کی
ادھرد کیھڑے ہے تھے۔ نماز کے بعداس شخص نے کہا کہ آپ نماز میں ادھرادھرد کیھرہے تھے آپ کی
نماز ہی کیا ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مولوی ان کے ممنون ہوتے کہتے ہیں کہ میرے ادھرادھر

دیکھنے کی تنہیں جب ہی تو خبر ہوئی جب کہتم نے مجھے دیکھا پس تنہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔بس وہ یہ کہہ کر سرخرو ہو گئے مگر کس کے سامنے تحلوق کے سامنے۔اللہ کے سامنے تو سرخرونہ ہوئے ۔مخلوق کے سامنے سرخرو ہونے سے کیا ہوتا ہے۔

کار ہا باخلق آری جملہ راست باخدا تزوید وحیلہ کے رواست کار ہا وارست باید واشتن رایت اخلاص وصدق افراشتن کار ہادراست باید واشتن رایت اخلاص وصدق افراشتن (خلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں۔ خدا تعالی کے ساتھ کروحیلہ کب جائز ہے۔ جن تعالی کے ساتھ سب کام درست رکھنا چا ہمیں، اخلاص اورصدق کا علم بلند کرنا چا ہے) اے صاحبو! حکام کے ساتھ جتنا اوب محوظ رکھتے ہو کم از کم حق تعالی کے سامنے اتنا تو رکھو۔ جب حکام کی ہیبت و نیا میں مافع ہے نگاہ اٹھانے سے توحق تعالی میں تو علاوہ ہیبت کے اور بہت جب حکام کی ہیبت و نیا میں مافع ہے نگاہ اٹھانے سے توحق تعالی میں تو علاوہ ہیبت کے اور بہت سے امور بھی اس کے مقطعی موجود ہیں۔ مثلاً منجملہ ان کے ایک محبت بھی ہے۔ کیا ادھر دیکھنے کیا دھر کھنا کیا ہے۔ عشاق سے نوع و جھے کہ محبوب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے ادھر کھنا کیا ہے۔ عشاق کوتو محبوب سے ایک دم بھی غفلت گوار انہیں ہوتی ہوئے ادھر کی خیر نہ ہوتی سے تھوڑی در بھی غفلت میں نہ گزار، شاید و کسی وقت کرم کردے اور محبوب شخصے اس کی خبر نہ ہو)

نماز میں تو غفلت کیسی غیر نماز میں بھی غفلت نہ چاہیے۔ حاکم کے سامنے تو ادھرادھرد کیھنے ہی نہیں۔ اس خیال سے کہ شاید ہمیں نگاہ ہٹاتے ہوئے دکھے لے۔ پس اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دکھتے ہیں اور کسی وقت ہم سے توجہ نہیں ہٹاتے۔ پھران کے سامنے ادھرادھرد کھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ چاہیں اور کسی وقت ہم سے توجہ نہیں ہٹاتے۔ پھران کے سامنے ادھرادھرد کھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ چاہیے تو بیقا کہ قلب بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ خیرا گراس کو تسلیم بھی گرلیا جائے کہ اس پر قدرت نہیں تو نگاہ پر قدرت ہونے کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ پس اس کو دوسری طرف کیوں متوجہ کرتے ہو۔ دوسرے اس میں پچھ فائدہ بھی تو نہیں ہے کیونکہ جن کو دوسری طرف کیوں متوجہ کرتے ہو۔ دوسرے اس میں پچھ فائدہ بھی تو نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کود کیھتے ہوان کونماز کے اندر لے تو کتے نہیں پس فعل عبث ہونے کی وجہ سے اس سے بچاؤ ہونا چاہے۔ د کیھنے سے جب کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیوں د کیھتے ہو۔

غرض بیا کہ نماز میں نگاہ کا بھی روز ہ ہے اور چونکہ نماز میں قبود بہت ہیں کہ ہننے بولنے چلنے

پھرنے ، دیکھنے بھالنے اور اس کے علاوہ اور بہت ی باتوں ہے ممانعت ہے ای وجہ ہے اس کی شان میں کہا گیا ہے۔

انها لكبيرة \_كمازبهت كرال -\_

کیوں جن باتوں ہے منع کیا گیاہے ہمارے اندران کے تقاضے موجود ہیں۔

### آج کل کی آ زادی

ہمارا جی جاہتا ہے کہ بولیں بھی کھا ٹیں پیش بھی چلیں پھریں بھی بس ہرطرح سے آزاد رہے کوطبیعت جاہتی ہے ای لئے بینفس پر بہت شاق ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی تمام خواہشات سے رک جانا پڑتا ہے ۔ مثلاً خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، با تیس کررہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں مزےاڑارہے ہیں۔ بس نماز کا وقت آیا اور خدا کی جانب سے حکم ہوا کہ ایک گھنٹہ کے لئے ہمارے در باز میں آؤاورا پی خواہشات کوچھوڑ و ۔ بس مصیبت آگئی۔

بات بہے کہ انسان مقید ہونانہیں چا ہتا اور شریعت نے مقید کیا ہے۔ دونوں کی مرضی اللہ کی مرضی اور بندہ کی مرضی ۔ ایک دوسر ہے گی ضد ہیں ۔ اس لئے نماز لوگوں پر بھاری ہے۔ اس لئے بروقت میں فرمایا کہ اِنَّھا لَکَبِیْرَةٌ کہ اس ہے آزادی کا خون ہوتا ہے ۔ جس کا آج کل ہروقت سبق گایا جا تا ہے ۔ گریہ آج کل کی آزادی ہے بجیب کہ لوگ صرف شرعیات میں آزادر ہنا چاہتے ہیں کہ کوئی قید شرعی ہمارے اوپر نہ رہے ہم تو جب جانیں کہ تکوینیات میں بھی آزادی افتیار کرلو کہ خدا مارنا چاہے اور نہ مریں ۔ طاعون میں مبتلا کرنا چاہے اور مبتلا نہ ہوں ۔ بس جیسے تکوینیات میں ہمی آزاد نہیں ہونا چاہیے حق بین آزاد نہیں ہونا چاہے ۔ اس طرح شرعیات کو بچھ لو کہ اس میں بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے حق بینائی نے جوامر بھی فرمایا ہے اس میں اپنے آپ کو بجور خیال کرو۔

### خشوع كى حقيقت

اب جہاں حق تعالیٰ نے ہمارے مرض کا بیان کیا ہے ( کہ نماز بھاری ہے) وہاں اس کاعلاج بھی بتلادیا چنانچے فرماتے ہیں۔

انها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون انهم ملقوا ربهم و انهم اليه راجعون. بعنی نمازسب پر بھاری ہے مگرخشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں جن کو یقین ہے اس بات کا کہوہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اوروہ اس کی طرف جانے والے ہیں۔

مطلب بیہ کہ نماز بھاری ضرورہ بوجہ قیود کے گرجولوگ اپنا اندرخشوع پیدا کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ملنے اور ان کے پاس جانے کا خیال جمالیتے ہیں ۔ ان پر بھاری نہیں رہتی ۔ سواس کے اندر ہمارے مرض کا پوراعلاج بتلا دیا کہ طریقہ خشوع سے نماز پڑھوتو کچھ گرانی نہیں رہے گی۔

ابخشوع کولوگ جانے کیا سجھتے ہیں حتی کہ اس کوانفتیاری بھی نہیں سجھتے سوخشوع کی حقیقت میہ حقیقت اوگ میں سجھتے ہیں کہ سوائے حق کے کئی قتم کا خطرہ نہ آئے بیغلط ہے۔خشوع کی حقیقت میہ کہ خطرہ خود نہ لا دے گوازخود آجائے اور بینہ آنا تو غیرا ختیاری ہے کین نہ لا نااختیار میں ہے۔ آ مدخطرات منافی نہیں۔آ مدوآ ورد میں فرق ظاہر ہے۔ ہاں البتہ یہ کھی کرنا چاہیے کہ جب وسوسہ بلاقصد آئے تو اس میں بقصد مشغول نہ ہوجائے۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ وسوسہ خودلاتے تو نہیں لیکن جب آتا ہے تو اس میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے نہ قصد سے لانا ہونہ قصد سے ابقاء ہو۔ کیونکہ بقصد باتی رکھنا بھی منافی خشوع ہے بس جب وسوسہ آئے تو اس کور کھے نہیں دفع کردے۔

## دفع وساوس کے طریق

ایک بات وقیق ہے قابل یادر کھنے کے وہ یہ کہ عارفین کے زریک وقع کا مطلوب ہونا توسب کو معلوم ہے۔ اب اس میں گفتگو ہے کہ کس طریقہ سے دفع کرنا چاہیے۔ سواس کے دوطریقے ہیں ایک توبیہ صورت ہے کہ براہ راست وساوس کو ہٹادے کہ جب کوئی وسوسہ آئے کوشش کر کے اس کوائے خیال سے دور کردے۔ اس میں تو بہت دفت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ دفع کرتے ہیں گرد فع نہیں ہوتا۔

دوسراطریقه بیپ که بواسطه مثائے بیعده تدبیر ہے اس کے بیجھنے کے لئے پہلے ایک مقدمه ای اور وه بیکه قاعده مسلمہ ہے که النفس الاتتو جه الی شیئین فی ان واحد. کیفس کی توجه ایک وقت میں دوچیز کی طرف نہیں ہوتی

اب سنئے بواسطہ دفع ہیہے کہ قلب میں کسی دوسری چیز کولے آؤ۔ دوسری چیز کے لانے سے اس کی طرف توجہ ہوجائے گی۔اور وسوسہ کی طرف توجہ نہ رہے گی۔اب بعض مشارکخ دفع بلا واسطہ بتلاتے ہیں۔اس میں نہایت وقت واقع ہوتی ہے کیونکہ بلا واسط ہٹانے میں یہ تو ہوتائیس کہ دوسری طرف توجہ ہواتی ہے۔اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے۔اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے۔اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے گویقصد دفع ہی مگراستحضار تو ہوا۔اس لئے اس کا دفع ہونا مشکل ہوجاتا ہے اس وسوسہ کم مثال تاریخل کی تی ہے کہ دو ہم ہیں گئے جب لیٹے ۔اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب لیٹے ۔بس وسوسہ ہٹانے کی تد بیریہ ہے کہ بواسطہ ہٹاؤ۔وہ یہ کہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ دہ کون تی چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہوتا یا پھر کی طرف یا اور کسی چیز کی طرف ہواس کی تعیین میں ضرورت ہو گیل ہڑی کی جوحضور سلی اللہ علیہ وہلم فرماتے ہیں۔ طرف ہواس کی تعیین میں ضرورت ہوئے کی دوصور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ پوری نماز کی طرف ایک دم اب نماز کی طرف متوجہ ہوئے کی دوصور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ پوری نماز کی طرف ایک دم سے متوجہ ہو کیونکہ نماز مرکب ہے مختلف اجز اے ۔ پس اس کی طرف توجہ اس طرح ہوگی کہ اس کے متوجہ ہوگی کہ اس کے میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جت سے اجز اکی طرف توجہ کرنے سے قلب میں تیٹویش ہوگی۔اس کے یہ جت سے اجز اکی طرف توجہ کرنے میں تو گلب میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جت سے اجز اکی طرف توجہ کرنے سے قلب میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جست سے اجز اکی طرف توجہ کرنے ہے قلب میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جست سے اجز اکی طرف توجہ کرنے ہے قلب میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جست سے اجز اکی طرف توجہ کرنے ہے قلب میں تشویش ہوگی۔اس کے یہ جست سے اجز اکی طرف توجہ کرنے ہے قلب

ایک صورت ہے کہ جس جزومیں مشغول ہوای کی طرف توجد کھے۔ اس کا طریقہ ایک برزگ نے بتلایا ہے۔ وہ ہے کہ مثلاً سبحانک اللهم یاد ہے مت پڑھو کہ رٹا ہوا ہونے کی وجہ سبخانک اللهم یاد ہے مت پڑھو کہ رٹا ہوا ہونے کی وجہ سنزبان سے خود نکاتا چلاجائے۔ بلکہ ہر ہر جزوسوچ کر پڑھو کہ اب سبحانک اللهم کہہ رہا ہوں اب بسم الله اسمک پڑھتا ہوں۔ اب لاالله غیر ک نکالتا ہوں۔ اب بسم الله اب المحمد للله علی بذا۔ ہر ہرلفظ کوارادہ سے ادا کرو۔ جب قلب افکار کی طرف متوجہ رہے گاتوں میں نووساوی کی طرف متوجہ رہے گا۔ ان واحد۔ اس طریقہ ہے اول ہی دن خشوع ہوجائے گا۔ گریے ضرور ہے کہ اول اول نماز میں تگی ہوگی۔ کونکہ خیالات پریشان ہوں گے ان سے توجہ ہٹا کرد کری طرف توجہ کرنی پڑے گی اس وجہ ہوگا۔ کہ حقیقت کوگر انی ہوگی۔ اور بعض کو باسانی بھی خشوع میسر ہوجائے گا۔

جب بیرتد بیروساوس سے نجات کی ملی تواب ایک اور آفت میں مبتلا ہوگا وہ بیر کہ یوں خیال کرے گا کہ طریقہ تومل ہی گیا ۔ بس جب چاہیں گے کرلیس گے اس لئے اول تو کرتے نہیں اوراگر کرتے ہیں تو ہمیشہ نہیں کرتے ۔مشائخ تک اس میں مبتلا ہیں اور بیرحالت ہے \_ واعظال کیں جلوہ برمحراب ومنبری کنند چوں بخلوت می رسند آل کاردیگری کنند مشکلے وارم زدائش مند مجلس بازپری توبہ فرمایا ل چراخودتوبہ کمتر می کنند (واعظین محراب ومنبر پرجلوہ کرتے ہیں اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو وہ دوسرے کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ مشکل در پیش ہے کہ مجلس کے دانشمندان یہ سوال کرتے ہیں کہ دوسروں کوتو بہ کی تاقین کرنے والے خودتو بہ کیوں نہیں کرتے)

اس کی مثال توالی ہے جیسے کوئی طبیب ناز کرے کہ مجھ کو خارش کانسخہ بڑا مجرب معلوم ہے مگرساری عمر خارش میں مبتلا رہ کر مرجائے اوراس کا استعمال نہ کرے ۔ سواس کونسخہ ہے کیا فائدہ ہو۔ کوئی انجان کسی بات سے محروم رہے توالی مصیبت نہیں جیسے کوئی جان ہو جھ کرمحروم رہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہے

فان کنت لاتدری فتلک مصیبة وان کنت تدری فالمصیبة اعظم (اگر بختجاس کاعلم ہے تو بیروی مصیبت ہے) (اگر بختجاس کاعلم ہے تو بیروی مصیبت ہے) اس تدبیر کے ملنے کے بعد شیطان دوطریقہ سے دھوکا دے گا۔ ایک تو بید کہ ہم ہم لفظ پر توجہ کرنے سے شروع میں دل تنگ ہوگا۔ پس شیطان بہکائے گا کہ بیتد بیر تو بہت مشکل ہے۔ تیر بس کی نہیں ہے۔ اور ایک اس طرح کہ بیہ مجھائے گا کہ طریقہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے جب بی جا کی کا کہ طریقہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے جب بی چاہے گا اس سے علاج کرلیں گے۔ مگر خوب مجھلوکہ کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ دوچار دن اس طریقہ سے نماز پڑھنے میں طبیعت زج فی کر مہر بہی قرق عینی فی الصلواۃ کی طریقہ سے نماز پڑھنے میں طبیعت زج فی کر مہر بہی قرق عینی فی الصلواۃ کی لذت وراحت میسر ہوگی۔ اس کا ترک برامعلوم ہوگا۔

حاصل میر کمخشوع کے حاصل کرنے کی میصورت ہے۔ پس جب خشوع حاصل ہوجائے گاتو پھر نماز میں کچھ گرانی نہ رہے گی۔ چنانچے فرماتے ہیں اِلّاعَلَی الْخَاشِعِیْنَ کہ نماز بھاری ہے مگر خاصعین پر بھاری نہیں۔ پھراس کی نماز ایسی ہوگی جس کے بارہ میں ارشاد ہے وَ اسْجُدُ وَ اقْتَرِبُ نِنچِ کوگرو (یعنی بجدہ کرد) اور قریب ہوجاؤ (آیت بجدہ)۔

سجده كي حقيقت

بلندی والوں سے تو قرب ہوتا ہے ترفع سے اور یہاں قرب ہوتا ہے پستی سے ہے۔ قرب تربستی بہ بالا اختن است ترب حق از قید ہستی رستن است

(قرب اس كانام نبيس كدينج سے اوپر چلے جاؤ بلكة قرب بيہ كہ ستى سے چھوٹ جاؤ) بس ان کے قرب کا یہی طریقہ ہے کہ پستی فنا حاصل کرلواور بجدہ کی حقیقت یہی فنا اور نیاز مندی ہے۔اس لئے وہ سبب ہے قرب کا۔خلاصہ بیر کہ اول اول تو قیدیں بری معلوم ہوں گی۔ مگر پھر بیوتیدیں ایسی ہوں گی جیسا کہشنخ شیرازی رحمہاللہ فر ماتے ہیں \_

اسیرش نخوابد رمائی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند ( تیرا قیدی قیدے رہائی حاصل کرنانہیں جا ہتاا ور تیراشکار کمندے خلاصی نہیں جا ہتا ) چندروزاییا کر کےاس کامشاہدہ کرلو۔اولیں قرنی ہیں یااورکوئی بزرگ ہیںان کی پیھالت تھی کہ ساری رات دورکعت میں ختم کردیتے یہاں تک کہ جج ہوجاتی ہررات کوایک ایک رکن کے لئے مقرركر ليت\_ايك ون فرمات بي ليلة القيام ووسردون فرمات بي ليلة الوكوع اوراس رات کے اکثر حصہ میں اس رکن کے اندرمشغول رہتے اور جب تھوڑی رات رہ جاتی تو بقیہ ارکان بوراكر ليت اور كہتے افسوس كه مجھ ول بحركر نماز ير صنے كاموقع نہيں ملتا \_ كاش كدايك رات اليى ہوتی کہاس کا ایک سراازل ہے ملاہوا ہوتا اور دوسراابدے اوراس میں ارمان پوراکرتا آپ کواس یر تعجب ہوگا مگرعشاق کی شان ہی جدا ہے۔ان کا تو مجھی دل ہی نہیں بھرتاان کی توبیحالت ہوتی ہے \_ گویم که برآب قادرنیند که بر ساحل نیل مستقی اند

(میں نہیں کہنا کہ مانی پرقادر نہیں، لب دریا ہوتے ہوئے جلندھر کے بیار کی طرح پیاسے ہیں) اور بہ حالت ہوتی ہے

دلآرام دربر دلآرام جو لب از تشکی خنک و برطرف جو (محبوب ہے ہم کناراورمحبوب کی تلاش، پیاس ہے ہونٹ خشک اورلب دریاسیرانی کے طلب گار) اس وفت یہ قیو دزلف بار کی قیو دہوجا ئیں گے جس کی بیحالت ہے۔

گرد و صد زنجیر آری بکسلم غیر زلف آل نگار مقبلم (اگر دوسوز نجیریں ہوں تو توڑ دوں، سوائے اینے محبوب کی زلف کے بندش کے لیعنی سوائے ایے محبوب کے کسی اور کا گرفتار ہونا برداشت نہیں )

اب تو قیدیں نظر آتی ہیں مگر پھریہ قیو دزلف یار کی قیدیں ہوں گی کہ بھی ان سے نکلنا نہ جا ہے گا۔ خلوت بامحبوب

سنج کہتا ہوں کہ جومحت ہوگا وہ تو بیر چاہے گا کہ خلوت ہوا درمحبوب کے ساتھ بے تکلف باتیں

کرنا شروع کردے گوساری رات کیوں نہ گزرجائے۔ سووہ خلوت کہی نماز ہے۔ واقعی اگر نماز نہ ہوتی توجن کے واقعات بڑھے ہوئے ہیں ان کے لئے کوئی خلوت کی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اور تمام عبادات میں بولنا تو ضروری جائز ہاس لئے ان میں لوگ اس سے بولنے چالئے ہے بند نہ ہوتے اور نماز میں ہے اس کی ممانعت۔ اس لئے جہاں نماز شروع کی اور تمام لوگ اس سے بات چیت کرنے سے بند۔ لیجئے نماز میں حق تعالی کے ساتھ خلوت میسر ہوگئی اور بی خلوت وہ چیز ہے۔ جس کی نسبت مولا نا فرماتے ہیں۔

بیج کنچ ہے دور ہے دام نیست جزبخلوت گاہ تن آرام نیست (کوئی گوشہ ہے دور ہے دام نیست نیز کوئی گوشہ ہے دوڑ ودھوپاور بغیردام کئییں ہے سوائے خلوت گاہ تن (کہیں) آرام نہیں ہے) نماز ہی کیا یا کیزہ چیز ہے کہاں کی وجہ سے خلوت میسر ہوگئی اور جو قیو دگراں تھیں انہی کی بدولت آسان ہوگئی اور خلوت بھی ایسی کہاں کے اندر کوئی بھی حارج ہی نہیں ہوسکتا۔ جب نماز شروع کردی پھر بادشاہ بھی ہے تھ نہیں کہ سکتا۔ اگر سورہ بھی پڑھوت بھی کوئی تقاضا نہیں کرسکتا۔ جب نیاندھ لی اور سب کو ہرادیا۔ ہاں کوئی ظالم ظلم ہی کرنے گئے تو جدابات ہے۔ ایسی آسان صورت ہے خلوت کی کہ جب کی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لو۔ نمازی کا کوئی صورت ہے خلوت کی کہ جب کی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لو۔ نمازی کا کوئی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لو۔ نمازی کا کوئی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لو۔ نمازی کا کوئی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لو۔ نمازی کا کوئی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہ کرنیت باندھ لی تو جب کی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہ کرنیت باندھ لی تو جب کی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہ کرنیت باندھ لی تو بی تو بی

کیا کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوست مذاق میں گدگدی اٹھاتے ہیں مگر جب نمازشروع کردی
توسب الگ بیٹے جاتے ہیں بیکا ہے کی بدولت ہوا۔ قیود کی بدولت۔ اگر قیود نہ ہوتیں تولوگ کہتے
کہ میاں نماز بھی پڑھواور ہا تیں بھی کرو۔ آپ نے دیکھا کہ بیہ قیود کیسی قدر کی چیز ہیں اس لئے اہل
محبت اس قید کوزلف یار کی قید سمجھتے ہیں کیونکہ بی خلوت ہا محبوب قیود ہی سے تو میسر ہوئی ہے۔

کیرانہ میں میرے عزیزوں میں ایک درویش تنے۔وہ خلوت کے لئے دروازہ پر پہرہ چوک
رکھتے نہ تنے کہ بیلوگوں کا نا گوار ہوتا ہے بلکہ تخلیہ کی بیصورت اختیار کی تھی کہ بیٹھک میں عام منظر پر
بیٹھتے گر ہر وقت نفل پڑھتے تنے۔اگر کوئی ملئے آیا تو سلام پھیر کراس کا مزاج پوچھاا ور پھر نماز
پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ پھر سلام پھیر کر دوجار ہاتیں کیں اور پھراللہ اکبر کہہ کر نہیت باندھ کی خلوت
اورانجمن ای کو کہتے ہیں۔غرض کہ خلوت کی خلوت تھی اورکوئی برابھی نہیں مانتا تھا۔

سویہ نماز الی چیز ہے کہ جس وقت خلوت جا ہونماز شروع کر دوبس خلوت ہوجائے گی۔ تو گویا نماز خلوت گاہ حق ہے۔سوییس وجہ سے خلوت گاہ حق بنی ، قیود ہی کی بدولت تو بنی ۔ان قیود

#### ہے معلوم ہو گیا کہ نماز میں بہت بڑاروزہ ہے غرض نماز میں روزہ بھی پایا گیا۔ نماز میں حج نماز میں مج

ای طرح نماز میں جج بھی موجود ہے۔ کیونکہ جج کی حقیقت ہے تعلق بالبیت ۔ سونماز میں وہ موجود ہے۔ چنانچے حکم ہے: فول و جھک شطر المستجد الحرام کی نماز کے وقت، بیت الحرام کی جانب قصد کر کے رخ کرلیا کرو۔

سوتعلق بالبیت نماز کے اندرقلب میں بھی ہے اور ظاہر میں بھی ظاہر میں تو یہ کہ نماز کی حالت میں اس کی طرف رخ کرکے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کوفرض کر دیا گیا ہے۔ اور قلب میں یہ کہ استقبال کعبہ کی نبیت کی جاتی ہے۔ پس جونماز پڑھے گااہے برکات جج بھی میسر ہوں گے۔

اس طرح نماز میں اعتکاف بھی ہے کیونکہ اعتکاف کی روح وحقیقت ہے گناہوں ہے رکنا المعتکف یعتکف الذنوب کلھا۔ حدیث ہے اور یہ (خصوصیت) نماز کے اندر موجود ہے۔ چنانچے نماز کے اندر تمام گناہوں ہے رکتا ہے۔ نماز میں کون گناہ کرسکتا ہے ان الصلواة تنهیٰی کی بعض نے بہی تغییر کی ہے کہ نمازی جب تک نماز میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اس کو گناہوں ہے روکتی ہے۔ گواس کی اور تغییر یہ بھی ہیں مگر یہ بھی ایک لطیف تغییر ہے۔ تلاوت قرآن بھی نماز میں موجود ہے جس کے حدیث میں بہت فضائل آئے۔ چنانچ قرات نماز میں فرض ہے بدون قرائت نماز بین ہوتی۔

# نماز کی جامعیت

پس جو شخص نماز پڑھے گا اس کو تلاوت قر آن کے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ خیال تو سیجے کہ ذرائ مخضر چیز میں کیا کیا فضائل مل گئے۔ جج بھی مل گیا،روز ہجی مل گیا۔ تلاوت قر آن مجھی اوراء تکاف بھی۔

بعض اذکار کی فضیلت احادیث میں آئی ہے جیسے سبحان الله که اس کے بارہ میں آیا ہے کہ بہتا اللہ کہ اس کے بارہ میں آیا ہے کہ بہتان اللہ نصف میزان ہے نماز میں وہ بھی موجود ہے چنانچہ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ سبحان رہی الاعلیٰ احادیث میں دعا کے بہت فضائل وارد ہیں اور قر آن میں کہیں کہیں اور خصوص فاتحہ میں تو ہر رکعت میں دعا بھی موجود ہے اور وہ نماز میں پڑھا

له لم أجدالحديث في "موسوعة أطراف الحديث"

ہی جاتا ہے۔ نیز درود شریف کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے۔ پس نماز میں دعا کے فضائل بھی آ گئے۔ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں وہ بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

غرض یہ کہ نمازی کی برکت سے خالی نہیں۔ دعا ہے وہ اس میں موجود ثنا ہے وہ اس میں موجود ثنا ہے وہ اس میں موجود، ذکر مبارک ہے وہ اس میں موجود۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کادم بھرتے ہیں اور ان کے تذکر ہے دلدادہ ہوتے ہیں۔ سوان کا تذکرہ بھی نماز میں موجود ہے۔ چنانچہ ہررکعت میں پڑھتے ہیں۔ آلَاذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ اس میں اولیاء اللہ بھی تو آگئے۔

اب زکوۃ رہ گئی۔شایدکوئی کیے کہ نماز میں زکوۃ کہاں ہے ۔سومجھ لیجئے کہ زکوۃ کی روح ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ خلا ہر ہے کہ نماز نظے تو پڑھو گئییں۔ کپڑا تو پہنوہی گے اوراس میں خرچ بھی ہوہی گا (خصوصاً اس زمانہ میں کہ کپڑے کی بہت زیادہ قیمت ہوگئی ہے )لہذا انفاق بھی ہوگیا۔اب کون ی عبادت رہ گئی جونماز میں نہیں۔

شاید کوئی کہنے لگے کہ نماز میں قربانی نہیں توسمجھ لیجئے کہ قربانی کی حقیقت باطنی ہے۔اپنے کوفنا کردینااورا پنی خواہشات کومٹادینا۔سووہ نماز میں ایسی ہے کہا پنے نفس سے پوچھو کہ قیود کے اندرمقید ہوکرا بنی خواہشات کوچھوڑ نایڑتا ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

معنی تکبیرای است اے ایم کاے خدا پیش تو ما قبر ہاں شدیم وقت ذرح اللہ اکبر ہے گئی ہم چنیں درذرج نفس کشتنی گوئی اللہ اکبر ہے گئی سرببر تا وار ہداجاں ازغنا تن چوں اسمعیل جاں ہمچو خلیل میں کردجاں تکبیر برجم بنیل

( تکبیر کی حقیقت بیہ ہے کہ اے اللہ ہم تمہار ہے سامنے قربان ہوتے ہیں .... ذرج کے وقت جو مار نے کے لاکق ہے اللہ اکبر ہو .... اور اسمنحوں کا سرکاٹ مارواور جان کو تکلیف ہے رہائی دو ... مثل تن حضرت اساعیل علیہ السلام کے اور جان ما نند خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تکبیر برزگ جسم ما نند حضرت اساعیل علیہ السلام کے تکبیر برزگ جسم ما نند حضرت اساعیل علیہ السلام کے اپنا سراس محبوب حقیقی کے سامنے رکھ اور ہنسی خوشی اس کی تکوار کے سامنے رکھ اور ہنسی خوشی اس کی تکوار کے سامنے جان دے اور اللہ کی بڑائی بیان کر )

غرض کون تی عباوت ہے جونماز میں نہیں۔

#### نماز كاوقفه

پھر یہ کہ چارمنٹ میں سب باتیں ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ تخمینا چارمٹ میں نماز ہوجاتی ہے۔ اول تو نماز و ہے، ی تھوڑی دیر میں ہوجاتی ہے اوراس پرلوگ اورزیادتی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔
اس پرایک حکایت یادا آئی۔ پہری میں دو ملازم تھا یک انگریز کی ماتحتی میں۔ ایک تو سررشتہ دار سختہ دار سے تھا اوردوسرا نائب سررشتہ دار دونوں مجد میں نماز پڑھنے جاتے۔ نائب سررشتہ دارکونماز میں بہت دیر لگتی وظیفہ وظائف سے فارغ ہوکرا تے اور سررشتہ دارصا حب الٹی سیدھی فکریں مارکراور بھی بے پڑھے ہی فوراً چل آئے۔ ایک روزائگریز نے کہا کہ سررشتہ دارصا حب تم بہت ہی جلد واپس آجاتے ہو۔ نائب دریس آتا ہے۔ یہ کیابات ہاں نے جواب دیا جھنور بات ہے کہ نائب سررشتہ دارصا حب نے تواب دیا جھنور بات ہے کہ نائب سررشتہ دارصا حب نے تو نماز خودا پئی ذات سے سکھی ہے۔ اس لئے ان کواچھی طرح یاد نہیں۔ سوچ سوچ کر پڑھتے ہیں اور میرے بڑوں سے نماز چلی آئی ہے۔ مجھکو خوب مثق ہاورخوب یاد ہاس لئے میں جلد پڑھ کر آجا تا ہوں اوروہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اس لئے درگتی ہے۔

غرض بعض کونمازی مثق ہوتی ہے کہ انہیں نماز کے شروع کرنے کی تو ضرورت ہوتی ہے پھر
انہیں کسی بات کے قصد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زبان خود بخو دچلتی رہتی ہے جیسے کہ گھڑی کہ
اے کوک (چابی) دینے کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ خود بخو دچلتی رہتی ہے۔ ای طرح اللہ اکبر
پرتو کوک شروع ہوئی اور سلام پرختم۔ اگر نماز اس طرح پڑھی جائے تو چارمنٹ ہے بھی کم لگتے ہیں۔
ایک آقا ورنو کر تھے۔ وہ نماز پڑھنے آتے تو آپس میں بحث ہوتی کہ پہلے کون فارغ ہو۔
نماز شروع کرتے اور ہرایک کی بہی کوشش ہوتی کہ پہلے میں فارغ ہوں۔ بس ادھر اللہ اکبر کہتے
اور ادھ نماز ختم ہوجاتی۔ ایک شخص نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اذکار تو گھر کرآتے ہوا ور اٹھک
بیٹھک کرنا باقی رہ جاتا ہے وہ یہاں آگر ہولتے ہو۔

اس پہلے فارغ ہونے پرایک قصدایک ہوشیاروں کے قصبہ کایاد آیا۔عید کی امامت میں دو شخصوں میں تنازعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گااس نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ آخر عین وقت پردونوں نے ایک دم سے امامت شروع کردی۔ کچھان کے مقتدی ہوگئے کچھا نکے۔ ایک پہلے الحمد پڑھ بچھاورا بھی دو سرے نے ختم نہیں کی تھی۔ جس نے پہلے ختم کی تھی وہ مشہر گئے۔ اس خیال سے کہ جونی سورة یہ پڑھے گا میں اس سے چھوٹی سورة پڑھ کر پہلے ختم کردوں گا اور میری

بنوں گا۔لہذااس نے جوسورۃ پڑھی اس نے اس سے چھوٹی سورۃ پڑھ کراللہ اکبر کہہ کررکوع کردیا مقتدی دوسرے امام کے بھی رکوع میں گئے۔بس اس جماعت کے ایک مقتدی نے اپنے پاس والے کے کہنی ماری اور کہااونہہ۔مطلب بیٹھا کہ بیہ ہماراامام نہیں تورکوع میں کیوں جاتا ہے۔

اس فتم کی حکایات پڑمیں ہنی آتی ہے مگرہم خوداس کے عامل ہیں۔ یہی جاہتے ہیں کہ نماز جلدی ختم ہو۔ سوائے اِنَّا اَعْطَیْنَا اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ کے ہمیں اور کوئی سورۃ ہی یا زہیں۔ ہاں اگر سلطنت مل جائے یعنی امامت تو پھردیھوکیسی کیسی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ مقتدی بھی کھڑے کھڑے وہال میں آجا کیں۔

کانپورکا واقعہ ہے ایک صاحب امام ہوئے۔ خوب گرمی کا زمانہ تھا۔ جمعہ کاروز۔ انہوں نے سورہ ق پڑھی۔ گھڑے گھڑے ایک نمازی کوتو تے ہوگئی۔ ایک بیچارہ نے ای روز نماز شروع کی تھی۔ لوگ اسے کہدی کرنماز کے لئے لائے تھے جب انہوں نے لمبی لمبی سورتیں پڑھنی شروع کی تیں تو وہ نیت تو ڈکر رید کہتے ہوئے چاتا بنا اور کہا کہ ہم ای واسطے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس قتم کے لوگ مناع خیر ہیں۔ حدیث میں مقتد یوں کی بڑی رعایت آئی ہے۔ غرض کہ جب امام ہوتے ہیں تو اس وقت تو الی کہ فیال مُر وَزِی نے پڑھی تھی۔ تو اس وقت تو الی نماز پڑھتے ہیں اور جب تنہا پڑھتے ہیں تو الی کہ فیقال مُر وَزِی نے پڑھی تھی۔ تو اس وقت تو الی کا میں آپ کو حضیہ سے بدگمان کرنے کے لئے کہا کہ میں آپ کو حضوں کی نماز پڑھ کر دکھلا وُں گا۔ پس اس نے چھوٹی می تہد باندھی کہ ناف تو کھلی رہی اور گھٹنے خطوں کی نماز پڑھ کر دکھلا وُں گا۔ پس اس نے چھوٹی می تہد باندھی کہ ناف تو کھلی رہی اور رکھ خفوں کی نماز پڑھ کر دکھلا وُں گا۔ پس اس نے چھوٹی می تہد باندھی کہ کر رکوع کر دیا اور رکوع خوص

میں جاتے ہی بلاتبیج کے سیدھے بحدہ میں چلے گئے۔ای طرح تمام نماز پڑھی اور قعدہ اخیرہ تشہد پڑھ چکے تو بجائے سلام کے زورے ایک گوزرسید کیا۔ اس نے تو تمسخرے نقل کی تھی ماقی ہماری اصل نماز بھی ایسی ہی ہے نہ تعدیل ارکان کرتے ہیں

اس نے تو متسخر سے نقل کی تھی ہاتی ہماری اصل نماز بھی ایسی ہی ہے نہ تعدیل ارکان کرتے ہیں نہاں کا اور کوئی حق اوا کرتے ہیں ۔ بس جلدی اتنی ہوتی ہے کہ پچھٹھیک نہیں ۔ ادھراللہ اکر کہا ادھ ختم ۔ بیس کہتا ہوں کہ اگر سنجال کر پڑھیں تو بھی چار منٹ صرف ہوتے ہیں۔ پھر اور جلدی کرنے کی میں کہتا ہوں کہ اگر سنجال کر پڑھیں تو بھی چار منٹ کی توبات ہے۔ اتنی دیر میں ثواب کے ڈھیر کے ڈھیر لے کر چلے آؤگے ۔ کیا ضرورت ہے۔ چار منٹ کی توبات ہے۔ اتنی دیر میں ثواب کے ڈھیر کے ڈھیر لے کر چلے آؤگے ۔ خود کہ یا بی ایس چنیں بازار را کہ بیک گل سے خری گازار را شہر میں جال بستاندہ وصد جال وہ سہ آنچے در دہمت نیایہ آل دہد

(ایبابازارکہاں مل سکتا ہے کہ ایک بھول کے بدلے میں چمن ہی خرید لے۔حقیر وفانی جان کیتے ہیں اور باتی جان عطافر ماتے ہیں ہم ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا جو بچھ عطافر ماتے ہیں ) چیار منٹ میں اتنی دولت! افسوس ہے کہ اس پر بھی ہمارے بھائی ٹماز پڑھنے میں پس و پیش کرتے ہیں اور حالت رہے کہ چو پالوں میں باتیں گھڑتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ محجد میں باتوں ہی کے واسطے چلے آیا کرو۔ پھراس کی اصلاح بھی ہوجائے گی۔ آؤتو سہی ۔

بہرحال نماز کی ہیئت بتلاری ہے کہ نماز تمام عبادات میں ممتاز ہے۔اپنے باطن ہے بھی کہاس کے اندر تمام عبادات موجود ہیں اوراپنے ظاہر سے بھی کہ جیسے نماز کی ہیئت خشوع وخضوع کی ہے اور کسی عبادت کی نہیں۔اسی طرح ذکر میں۔

## نماز کی صورت

ذکر میں جتنے منافع ہیں وہ بھی نماز میں ہیں ۔ کیونکہ ہڑمل کی ایک ہیت ہوتی ہےاورایک روح اورضروری دونوں ہی ہوتی ہیں ۔سونماز کی روح ذکر ہے چنانچےارشادفر مایا:

اقم الصلواة لذكرى . كميرى يادكرنے كے لئے نماز يرا عليجة -

پی جومنافع ذکر کے ہوں گے۔ نماز میں وہ بھی ہوں گے۔ بس نماز تمام فضائل کی جامع ہوئی اپنان اسرار کے بیان کرنے پراس وقت کے مناسب ایک کام کی بات یا دآئی۔ وہ بیکہ اس ذمانہ میں بعض لوگوں نے ہر چیز کے اسرارا لیے طور پر بیان کرنے شروع کئے ہیں کہ گویا اس عمل ہے مقصود ہی سراور راز ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر یہی طرز رہا تو شاید چندروز میں الحاد تک نوبت آجائے ۔ کیونکہ جب ہم مل کے اسرارا ورارواح بطور مقصود کے بیان کئے جائیں تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ صرف ارواح کو ضروری سمجھیں گے اور صورت کی طرف سے بے اعتمالی ہوجائے گی اور اس سے اندیشہ ہے کہ عبادت کی روح اندیشہ ہوگا دیک عبادت کی روح تو ضروری ہوگی اور اس کے نزد یک عبادت کی روح تو ضروری ہوگی اور اس کی خروری ہوگی اور اس کے اور مطلق نے کر پراکتفا کریں گے۔ در پراکتفا کریں گے۔ در کر پراکتفا کریں گے۔ فرکر پراکتفا کریں گے۔

۔ چنانچہ آج کل ایک راز اور برکت نماز کی میر بھی بیان کی جاتی ہے کہ جماعت کی نماز سے اتفاق ہوتا ہے اوراس کی میرترتیب بتلائی جاتی ہے کہ پانچوں نماز وں میں تو محلّہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر جمعہ میں شہر کے لوگ۔ پھراس کی ضرورت ہے کہ دیہات کے لوگ جمع ہوں اس کیلیے عید ہے۔ پھرضرورت ہے کہ مختلف ولایتوں کے لوگ جمع ہوں اس کیلئے جج تجویز کیا۔ پس پی عبادات اليي چيز ہيں كمان ميں اتفاق كى رعايت ركھي گئى ہے۔

بيعنوان نؤبهت احجها ہے اور بہت خوب صورت ہے مگراس کا خلاصہ بینکلتا ہے کہ عبادات بنفسها مقصود نہیں بلکہ بمصالحہا مقصود ہیں۔اس کا مّال کسی وقت میں بیہوگا کہا گراغراض بدون ذرائع کے حاصل ہوجا ئیں گی تونفس کے گا کے مقصود تو حاصل ہوہی گیا۔ابان اعمال کی کیا ضرورت ہے۔اس ے الحاد کا باب کھنتا ہے۔ یہ باتیں عوام الناس کے سامنے ہرگز نہ بیان کی جائیں اورا گربیان کریں تجھی تو کہددیں کہ عبادات تو بنفسہا ہی مقصود ہیں۔ ہاں ان سے بیہ مصالح بھی حاصل ہوتے ہیں جیسے کوئی عج کی ترغیب دے اور کھے کہ مج کرنے سے ایسے ایسے منافع حاصل ہوتے ہیں کہ مکہ کی سیر ہوتی ہے۔ دریا پہاڑ، شہر دیکھنے میں آتے ہیں مگریہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔مقصود اصلی رضاحق ہے۔ ہاں اس سے بیمنافع بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔ای طرح اعمال پر جومصالح مرتب ہوتے ہیں وهمقصود بالذات نبيس بلكه مقصود بنفسها يهي اعمال بين خواه بيهمصالح نةبهي مرتب هوں \_

نماز کی روح

بیان میہ ہور ہاتھا کہ ذکر نماز کی روح ہے۔ درمیان میں ایک کام کی بات بھی بیان کر دی اور چونکہ ذکرنماز کی روح ہے ای واسطے نماز کی فضیلت کے موکد کے لئے فرماتے ہیں۔

وَلَذِكُو اللَّهُ أَكْبَرُ . كمالله كاذ كربرى چيز ب

اس کئے نماز میں اگر بیرخاصیت ہو کہ تنہی عَنِ الْفَحْشَآءِ (برائیوں سے روکتی ہے) تو تعجب کی بات نہیں ہے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذکر بڑھ کر ہے بعنی نماز ہے بھی۔ پس ذکر ہی کرلیا کریں نماز نہ پڑھیں۔

اس كاايك لطيف جواب مير ، عرض سابق سے نكل آيا يعني وَلِلِهِ كُورُ اللَّهِ أَكْبَرُ (اورالله کی یاد بڑی چیز ہے) کا اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ذکر اللہ نماز سے بڑھ کر ہے بلکہ پیعلت ہے ماقبل کی۔ پہلے نماز کی ایک خوبی بیان کی ہےاب آ گےاس کی علت بتلاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز کی پیخاصیت ہے کہ وہ برائیوں ہے روکتی ہے۔ مگر بیخاصیت اس کی کیوں ہوئی اس لئے ہوئی ك وَلِذِ كُو اللَّهِ أَنْحَبَوُ (اس كى روح ب ذكر الله اور) الله كا ذكر بؤى چيز ب اور ہر پہلو سے مفيد ہے طبع سے عقل سے عشق سے ۔عشاق کی نظر توبس اس خاصیت پر ہے ۔ ان ذكر ني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكر ني في ملاء ذكرته في ملا خير منهم

یعنی جودل میں یادکرتا ہے تو خدا اس کودل میں یاد کرتے ہیں (خدادل سے پاک ہے گرصرف شاکلۂ ایسافر مادیا) جومجمع میں یادکر ہے تو حق تعالیٰ اس کومجمع میں یادکرتے ہیں۔

گویاذ کرکرنے سے حق تعالی کے مذکور بنے ۔عاشق کے لئے کون کی دولت اس سے زیادہ ہوگی کہ اس کامحبوب اس کو یادکرے۔اول تو عاشق کومحبوب کا نام لینا ہی نہایت پیارامعلوم ہوتا ہے اور پھراس کا تو کچھ یو چھنا ہی نہیں کم محبوب اس کا نام لیے۔

یہاں ہے ایک بڑی بشارت معلوم ہوئی کہ جیسے ہم خدا تعالی کو چاہتے ہیں ایسے ہی وہ بھی ہم کو چاہتے ہیں ۔گران کے چاہنے کا بظاہراعلان نہیں ہوتا۔اخبار وآثار سے معلوم ہوتا ہے۔مولا نا فرماتے ہیں ہے

تشنگال گرآب جوئنداز جہال آب ہم جوید بعالم تشنگال (پیاے اگریانی کے متلاثی ہیں تویانی بھی ان کا طالب ہے)

### قرب خداوندی

بکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہتن تعالی کو بندہ سے جتنی محبت ہے اتنی بندہ کوئی تعالی سے نہیں ہے اوراس کی دلیل ہے ہے کہ محبت موقوف ہے معرفت پراور ظاہر ہے کہ جیسی معرفت بندہ کی خدا کو ہے بندہ کو خدا کی نہیں۔اور بہی معنی ہیں آیت و نحن اقرب الیہ من حبل الورید (ہم اس کے شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں) کے کہ علماً ومعرفاً بندے ہم سے قریب ہیں و نعلم ماتو سوس به نفسه (تمہارے جی میں جووسوسة تا ہے ہم اس کو (بھی) جانے ہیں)۔ای وجہ سے نحن اقرب فرمایا کہ ہم قریب ہیں انتم اقرب الینانہیں فرمایا کہتم بھی ہم سے قریب

ہو۔سواس سے قرب حقیقی مراد ہوتا تو دونو ل طرف سے قرب ہوتا کیونکہ بیقر ب نسب متکر رہ ہے ہے۔اگرایک طرف ہے قرب ہوگا تو دوسری طرف ہے بھی ضرور ہوگا۔

ر ہا قرب علمی سواس میں بیضر ورنہیں کہا گرا یک طرف ہے قرب ہوتو دوسری طرف ہے بھی ہو۔ تو قرب علمی خدا کی طرف سے تو ہے۔ اس لئے کہان کاعلم کامل ہےاور بندہ کی طرف سے نہیں کیونکہ بندہ ہے غافل ہیں بندہ تو خدا ہے دور ہوا اور اللہ تعالیٰ بندہ ہے قریب غرض حق تعالیٰ کو پوری معرفت ہاورمعرفت ہی پر مدار ہے محبت کا۔اس لئے ان کو پوری محبت ہوگی ہم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کی معرفت توہے مگر عیوب کے ساتھ کیونکہ بندہ میں ہزاروں عیب ہیں۔ پس جب اس کی معرفت ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے تمام عیوب کی بھی معرفت ہوئی ۔ سوجس معرفت کے ساتھ عیوب کی بھی معرفت ہوتو وہ محبت کا سبب نہیں ہوسکتی یو میں کہوں گا کہ بیاس ہے کہو جوصورت پرمرتا ہو۔ جوصورت کا عاشق ہوتا ہے عیوب پر مطلع ہونے سے اس کومحبت نہیں رہتی۔

اللدكي محبت

حق تعالیٰ کوجوہم سے محبت ہے تو وہ اس لئے نہیں کہ ہمارے اندرکوئی خوبی ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام کے قصد میں ہے کہ آپ نے اپنی قوم پر بددعا کی ۔قوم ہلاک ہوگئ۔سب کچھ ہوجانے کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فلاں جگہ جا کر جالیس برس تک مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔اس کے بعد حکم ہوا کہ سب کوایک طرف سے توڑ ڈ الو۔ چنانچے انہوں نے توڑنا شروع کیا مگردل پر بہت صدمہ تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ توڑنے ہے کچھ دل بھی دکھا۔عرض کیا کہ دل تو بہت دکھا۔ارشاد ہوا کہ بس ایسے ہی اپنی مخلوق کو ہلاک کرنا ہم کو نا گوار ہوگا جیسے برتن تمہارے بنائے ہوئے تھے ای طرح بندے ہمارے بنائے ہوئے تھے۔

قارون کے قصہ میں دیکھئے کہ وہ تو کہدر ہاتھا کہا ہے مویٰ مجھ کو بچاؤاورآپ فرماتے تھے خذ یا ارض کہاے زمین اسکو پکڑ۔ یہاں تک کہ بالکل زمین میں جنس گیا۔ حق تعالیٰ کی طرف ہے خطاب ہوا کہ اگر ہمیں ایک دفعہ بھی پکار تا تو ہم فور ابچا لیتے۔

### عتاب میں عنایت

سیر میں ہے کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو زمین آسان کہتے ہیں کہا ہے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم ان پرٹوٹ پڑیں۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کوتم نے تھوڑا ہی بنایا ہے۔ سوحق تعالیٰ کی بندوں سے اس قدر محبت ہے۔ حتیٰ کہ حق تعالیٰ کے عمّاب تک میں بھی عنایت ہوتی ہے چنانچدا یک موقع پرارشادفر ماتے ہیں:

ولويؤا خذالله الناس بماكسبوا ماترك على ظهر ها من دآبة .

اگرالله میاں لوگوں کے اعمال پرمواخذہ کرتے تو کسی جاندار کوز مین پرنہ چھوڑتے۔

بظاہر بیر کلام بے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے۔مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ ظاہر تو ہے کہ یوں فرماتے:

> ولویؤا خذالله الناس بماکسبوا ماترک علیهما من بشر. کهاگرآ دمیوں ہے مواخذہ فرماتے تو زمین برکی آ دمی کونہ چھوڑتے۔

نہ یہ کہ مواخذہ تو صرف آ دمیوں سے فرماتے اور ہلاک جانوروں کوبھی کردیتے۔ بظاہریہ بالکل بے جوڑمعلوم ہوتا ہے۔ سوبات یہ ہے کہ عین عتاب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کہ مقصود بالکل بے جوڑمعلوم ہوتا ہے۔ سوبات یہ ہے کہ عین عتاب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کہ مقصود بالخلق انسان ہی ہے اور دوسری چیزیں اس کے واسطے بنائی گئی ہیں تواگران سے مواخذہ کرتے تو بان میں ہے کسی کونہ چھوڑتے اور جب ان کونہ رکھتے تو جانور نرے کیا کرتے۔

کیار حمت ہے کہ عمّا ب میں بھی ہمارا شرف بیان کیا جار ہاہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے حق تعالیٰ کا انعام و کیکھئے کہ جو تیاں لگا ئیں مگر قدرومنزلت نہیں گھٹائی بھلا ایسا آقامل سکتا ہے۔ ایسے آقا کا بہی ادب اور یہی معاملہ ہے جیسا ہم کررہے ہیں۔

### حق تعالیٰ کی رحمت

حق تعالیٰ کومجت ہم ہے اس حیثیت ہے ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں گومطیع نہ ہوں اور جواطاعت کرے اس کو یو چھنا ہی نہیں ان پر تو لھے برلھے فخر کرتے ہیں۔

اگرکوئی ذکر کا جلسہ ہوتا ہے شل وعظ وغیرہ کے توجب فرشتے یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں توان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کررہے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تنبیج اور تحمید کررہے ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کیا جائے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں جنت کوطلب کرتے ہیں اوردوز خ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص آپ کے ذکر کیلئے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کے لئے فرشے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص آپ کے ذکر کیلئے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کے لئے

آیا تھا۔ اس کامقصوداس جلسہ میں شرکت نہ تھی۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔
اس لئے کہ ہم قوم لایشقی جلیسهم (یا ایے لوگ ہیں جنگے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں)
اب رہی یہ بات کہ بندوں کی حالت فرشتوں سے کیوں پوچھتے ہیں۔ انہیں توویسے ہی بدوں فرشتوں کے تمام ہاتوں کاعلم ہے۔ سواس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک وفعہ ہمارے متعلق ایک بات کہددی تھی جس سے اب تک ان کا پیچھانہیں چھوٹا۔ سوان سے پوچھ کریہ جنگاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی تو ہیں جن کے بارہ میں تم نے ایسا کہا تھا۔ فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا تھا۔

اتجعل فيها من يفسدفيها. كرآب زمين مين ايكوخليفه بنات بين جواس مين فساوكرب-من عرادعام تفاكدوه سبايے بى بول كے سووه موجبكليے كمكى تحے پس سالب جزئيان كے مقابلہ ميں كافى ہوكيا (يعنى ايك ايس فخص كا پيش كردينا جو مطبع كامل ہوان كى موجب كليةوڑنے كے لئے کافی ہے۔ منہیں کرسارے مطبع ہوں تب ہی ان کاجواب ہوسکے سوفرشتے ایک دفعہ ہم پراعتراض کرنے ہے پکڑے گئے۔ آج تک ان کا پیچھانہیں چھوٹا۔ جب کوئی موقعہ ہوتا ہے توحق تعالی جتلادیتے ہیں۔ ای طرح فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے عصرا درضج میں۔جوفر شتے عصر کے وقت آئے تھے وہ صبح کے وقت رخصت ہوتے ہیں اوران کی بجائے دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ پھر وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں۔اوردوسرے آ جاتے ہیں۔جب واپس ہوکرجاتے ہیں توان سے یو چھاجا تا ہے کہ ہمارے بندے کیا کررہے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ یاالمی جب ہم گئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور واپسی کے وقت بھی نماز پڑھتے چھوڑ االلہ میاں دونوں وقت فرشتوں کو جتلا دیتے ہیں اور بدلی بھی خاص اس وقت میں کرتے ہیں۔جو ہنر کا وقت ہے۔اورای وقت کی حالت یو چھتے ہیں کہ میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑ کرآئے۔حالانکہ فرشتے ویکھتے سب ہیں جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں ۔ کیوں کہ ان کی شان ہے یعلمون ماتفعلون (جوتم کرتے ہووہ اے جانتے ہیں ) مگران سے صرف اس وقت کی حالت پو چھتے ہیں۔ بلا پو چھے وہ خود کہ نہیں سکتے ۔ سومطلب میہ ہوا کہ دیکھوسب کچھ مگرخونی کے سوااور کچھ مت کہو صرف خوبی کی بات کہو برائی کی بات مت کہو صاحبو۔ حق تعالی کواتن محبت ہے بندوں سے اور بندے بیچارے کیا محبت کریں گے۔اگرتم کوحق تعالی ہے محبت ہے تو یوں سمجھو کہ ادھراس سے زیادہ محبت ہے۔غرض کہ عشاق کے نز دیک

توذکرکا پہی نفع ہی سب کچھ ہے کہ خدا تعالیٰ ہم کو یادکریں۔اورا گریج پوچھوہم تویادکرنے کے قابل نہیں کیونکہ ان کاذکر جتنے ادب سے ہونا چاہیے یہاں اس کاعشر عشیر بھی نہیں۔ بھلا حاکم دنیا کا نرانام تولو۔ کیا کچھ عمّاب ہوکہ ہمارانام لیما ہے اور وہاں سے حکم ہے نام لینے کا۔ یہ کتنی بردی رحمت ہے۔ہاری تو زبان بھی نام لینے کے قابل نہیں۔ہاری زبان کیسی ہے۔

ہزار باریشویم دہن ہمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے اوبی است ہم تو مشک وگلاب سے منہ کوصاف کریں تب بھی نام لینے کے قابل نہ ہوں مگر رحمت و کیھیے کہ پھر بھی ہمارے یا دکر نے پروہ ہم کو یا دکرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے فاذ کرونی اذکر کم کہ پھر بھی ہمارے یا دکر نے پروہ ہم کو یا دکرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے فاذکرونی اذکر کم کم ایک تابیت ہے ہمیں یا دکروں گا)۔ اے صاحبو المحبوب کامحب کو یا دکرنا تھوڑی بات ہے ہمیں اس کی قدر نہیں۔

صحابہ کی حالت دیکھئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب ہے فرمایا کہ مجھ کواللہ نے حکم کیا ہے تمہارے سامنے قرآن پڑھنے کا۔ اس پرابی کعب نے کہا۔ اللہ سانی ۔ کیااللہ نے میرانام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانعم! ہاں! انہوں نے تمہارانام لیا ہے۔ اس پرا بی ابن کعب رونے لگے محبوب کے نام لینے کی قدران حضرات کوتھی۔

کوئی کیے کہ بیتوخوشی کاموقع تھااس وقت رونا کیسا توسمجھ لو کہ رونا ہمیشۂ ہی کی وجہ ہے نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک رونا خوشی کا ہے اورا یک ٹم کا اورا یک رونا ہے گرم بازاری عشق کا توبید روناعشق تھا۔ بہر حال نماز کی روح ہے ذکر اور ذکر کی خاصیت بیہ ہے تو نماز کی بھی بی خاصیت ہوئی۔ تو نماز کی بھی بی خاصیت ہوئی۔

# ذكركي خاصيت

اس کے علاوہ ذکر کی ایک خاصیت ہے ہے کہ ذاکر کوکوئی خطرہ اور پریشانی نہیں رہتی اور پہ بات عقل اور طبع دونوں اعتبارے ہے ۔عقلاً تواس کئے کہ حق تعالی فرماتے ہیں \_ فاذ کرونسی اذکر تھم ، کہتم اللہ کو یا دکرووہ تمہیں یا دکریں گے۔ لیس جب کو کی شخص خدا کی ماذکر سرگائی کرماتھ بھی سمجھ گاکہ نہ ماتہ اللہ محمد مانکہ انگر

پس جب کوئی شخص خدا کی یا د کرے گا اس کے ساتھ یہ بھی سمجھے گا کہ خدا تعالی مجھ کو یا د کرتے بیں اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم ہمارا خیال رکھتا ہے تو پھراس کو پچھ خطرہ نہیں رہتا۔ پس حق تعالیٰ کو یا د کرنے ہے اس کو کسی متم کا خطرہ نہ رہے گا۔ اورطبعا اس کئے کہ بیا مرطبعی ہے کہ جب کوئی شخص کی کویاد کرتا ہے تواس کو اور ہرطرف سے یکسوئی ہوجاتی ہے۔ یعنی جس کو یاد کرتا ہے اسکے ساتھ کوئی چیز قلب میں جمع نہیں ہوتی ہیں جب خدا تعالی کویاد کریں گے توان کے ساتھ یکسوئی ہوگی۔ یکسوئی ہوجانے سے پھر کسی (اور) طرف النفات نہیں ہوتا۔ اور پریشانی مختلف پہلوؤں پرالنفات کرنے ہے ہوتی ہے اس لئے ذکر سے کسی قتم کی پریشانی نہیں رہ عتی اور میں اس پرتم کھا تا ہوں اور گویہ بات اپنے بزرگوں کی تقلید سے کہ دیا ہوں کہ خدا کے یاد کرنے والے کے پاس دنیا کی نہ پریشانی ہے، نہ بزرخ کی نہ آخرت کی نہ تر میں اس کوسائنس کی روسے سمجھائے دیتا ہوں۔

وہ بیر کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی چیز ( ذہن میں ) پائی جاتی ہے تواس کا مقابل نہیں رہتا اور پریشانی مقابل ہے بیسوئی کی ۔ پس جب بیسوئی آئی تواس کا مقابل کہاں ۔ پس جو مخض حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوگاوہ ہرگزیریشان نہیں ہوسکتا۔

مولا نافرماتے ہیں \_

ہے کئیج بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست (کوئی گوشہ بے دوڑ ودھوپ اور بغیر دام کے نہیں ہے ،سوائے خلوت گاہ حق کے ( کہیں ) آ رام نہیں ہے )

باقی الله کے سوائے جہال بھی پناہ لو گے آفت سے چھٹکارہ نہ ہوگا۔

گرگریزی برامید راحت ہم ازا آنجا پیشت آید آفتے (اگرکسی راحت بیشت آید آفتے (اگرکسی راحت یا آرام کی جگہ پر بھا گنا ہے تواس جگہ بھی بچھ کوکوئی آفت پیش آئے گی) پس جب سارے ٹھکانے ایسے اورایک ٹھکانا ایسا تواس کواختیار کرنا جا ہے۔ اور ذکر کی اس

خاصیت کارات دن مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی حالت دیکھے لیجئے وہ فقروفاقہ میں اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں واللہ تکلیف ان کے جسم تک محدود رہتی ہے۔ پریشانی جس

کا نام ہے وہ بھی نہیں ہوتی ،اوروہ برزبان حال پیے کہتے ہیں۔

کوئے نومیدی مردکارمیدہاست سوئے تاریکی مردخورشید ہاست (ناامیدی کی راہ نہ جاؤ، بہت می امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چلو بہت ہے آفاب ہیں) ایک رازاس کا کہ اہل اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی یہ بھی ہے کہ یہ ہرواقعہ اللہ کی طرف ہے بچھتے ہیں اوراللہ سے ہےان کی محبت۔اس لئے جو بات بھی ان کو پیش آئے گی وہ اس کومحبوب کی طرف سے مجھیں گے۔ جب بیہ ہے تو پھر پریشانی کہاں۔محبوب کی تو مار بھی نا گوارانہیں ہوتی۔ دیکھئے اگر کوئی عاشق چلاجار ہا ہواورمحبوب بیجھے سے آکر اس کے زور سے دھول لگائے

اور یہ پیچھے پھر کردیکھے کہ میرامحبوب ہے تو خوشی میں آ کر کہے گااوہوآپ ہیں!

ابتمناہوگا کہ ایک اور مارے۔ اب دیکھنے کی بات بیہے کہ اس تکلیف کوراحت ہے کس چیز نے مبدل کردیا۔ بس انتساب الی الحموب نے کہ وہ دھول چونکہ مجبوب کا مارا ہوا ہے۔ اس لئے وہ راحت ہوتی ہے چونکہ وہ مجبوب کے ساتھ وہ راحت ہوتی ہے چونکہ وہ مجبوب کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اور مصائب کو مجبوب کی طرف سے جھتے ہیں۔ اس لئے ان کواس سے عین راحت ہوتی ہے وہ تو برزبان حال ہے کہتے ہیں۔

ناخوش توخوش بود برجان من دل فدائے یاردل رنجان من ا

صبركاطريقته

یکی راز ہے اس کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قول سے بہت صدمہ ہوا کہ خدا آسان پیدا کر کے تھک گیا تو اس نے یوم السبت میں آرام کیا۔ تو اس پرحق تعالی نے پہلے ان کے قول کی تردید میں بیآ یت نازل کی:

ولقد خلقنا السموت والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب.

(اورہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو کچھانے درمیان میں ہیں ان سب کو چھون میں پیدا کیااورہم کوتھکان نے چھوا تک نہیں)

اس کے بعدار شاد ہوا فاصبو علیٰ مایقولون (پس ان کی ہاتوں پرمبر کیجے)۔ گرمبر کیے کریں اتنے بڑے صدمہ پرتو آگے اس کی ترکیب بتلائی وسبح بحمد دبک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (اوراپ رب کی تیج وتحمید کرتے رہے (اس میں نماز بھی وافل ہے) مورج نکلنے سے پہلے (نماز فجر) اور چھنے سے پہلے (ظہر وعمر)۔ طریقہ مبر کا کیا ہے۔ وہ یہ کہ آؤہم سے ہاتیں کرنے کھڑے ہوجاؤیس سب رنج وصدمہ جاتارہ گا۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کی نے رنج پہنچایا اور محبوب کے کس جھڑے میں پڑے ہوآؤ ہم سے باتیں کرلو۔کوئی کہ سکتا ہے کہ اس شخص کوصد مدرہےگا۔ ایک اورجگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد ہے واصبر لکم دبیک فانک باعیننا ۔کہ
آپ صبر سیجئے۔آپ تو ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ بیعاشقانہ کم اور تدبیر ہے درنج کے دور کرنے گی۔
میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے اس کی تغییر سمجھ میں آجائے گی وہ بید کہ کی پرایک شخص
عاشق تھا۔ اس کے سودر ہے مارے گئے ، ننانوے درہ تک آہ بھی منہ ہے ننگلی ،اخیر میں ایک درہ لگا
تو منہ ہے آ فکلی کسی نے پوچھا کہ ننانوے تک تو تیرے منہ سے پچھ بھی نہ نکلا اور ایک درہ میں بیحال
ہوا۔ عاشق نے کہا کہ ننانوے درہ تک تو میر امجوب کھڑ اہوا بھے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وجہ سے پچھ تکلیف
نہیں معلوم ہوئی اور اخیر درہ میں وہ چلا گیا تھا۔ دیکھانہ تھا اس لئے آہ نگلی اسی واسطے ایک عاشق کہتا ہے۔
ہیں معلوم ہوئی اور اخیر درہ میں وہ چلا گیا تھا۔ دیکھانہ تھا اس لئے آہ نگلی اسی واسطے ایک عاشق کہتا ہے۔
ہیں معلوم ہوئی اور اخیر درہ میں وہ چلا گیا تھا۔ دیکھانہ تھا اس لئے آہ نگلی اسی واسطے ایک عاشق کہتا ہے۔

ہیم بس کہ واند ماہردیم کہ من نیز ازخریدا رام اویم (یبی کافی ہے کہ میرامحبوب جان لے کہ میں اس کے خریداروں میں سے ہوں)

اس کابرداحظ ہے کہ وہ دیکھ رہاہے۔بس بردی تسلی الل اللہ کی بیہے کہ حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔اس سے بردھ کرتسلی کا اور کوئی ورجہ ہی نہیں۔اور دنیا میں بھی اس قتم کے سینکٹروں واقعات موجود ہیں کہ مجبوب مجازی کے دیکھنے ہے تمام تکالیف راحت ہوگئی ہیں۔

خلاصہ بیکہ اہل اللہ چونکہ حق تعالیٰ میں مشغول ہوتے ہیں اور ہر مصیبت انہی کی طرف سے سمجھتے ہیں اس وجہ سے انہیں کی مار نے کے سمجھتے ہیں اس وجہ سے انہیں کی بات سے پریشانی نہیں ہوتی اور چونکہ بیرنگ ان کا مرنے کے وقت بھی موجود رہتا ہے ، زائل نہیں ہوتا ، اس لئے جیسے زندگی کے واقعات میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی اس مرنے کے وقت بھی پریشانی نہیں آتی۔

موت کی پریشانی

پھراوپر سے اہل اللہ کوموت کے وقت یہ بٹارت بھی دی جاتی ہے وابسووا بالجنة التی کنتم تو عدون نحن اولیاء کم فی المحیوة الدنیا وفی الآخوة موت کے وقت کہا جاتا ہے کہ تھیرانا مت ۔ بعضے لوگوں نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کوطاعون کے زمانے میں مرتے دیکھا کہ وہ اپنے باپ اوراستاد کانام لے رہے تھے کہ وہ کھڑے ہیں اورہم کو بلارہ ہیں۔ وہ مانوس شکل میں فرشتے تھے تا کہ یہ تھیرا ئیں نہیں ۔ سواہل اللہ مرنے کے وقت بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ چنانچہ ایک بزرگ کے مرنے کا وقت قریب تھا اوروہ خوشی میں آکر کہدرہ تھے ۔

ونت آں آمد کہ من عریاں شوم جمع بگذارم سراسر جاں شوم (اب وہ وفت آس آمد کہ من عریاں ہوجا وکہ جمع بگذارم سراسر جان ہوجا وک (اب وہ وفت آسگیا کہ میں عریاں ہوجا وک جسم کوچھوڑ کرسراسر جان ہوجا وک)
کیا بیلوگ بیہودہ تھے جوابیا کرتے تھے۔واقع بیہ ہے کہ ان کواس وفت نہایت خوشی کا عالم ہوتا ہے پھر قبر میں و کیھئے ان کے لئے کیا خطاب ہوتا ہے۔جس وفت منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرنے ہیں اور سوال کرنے ہیں اور بیجواب دیتے ہیں توحق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے :

ان صدق عبدی . كميرے بنده نے كم كہا

اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔غرض سب راحت کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت میں دیکھئے جو کہ بڑی گھبراہٹ کا وقت ہے کہ انہیں اس وقت بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔چنانچہارشادہے:

لایحز نہم الفزع الا کبر . کہان کوفزع اکبر بھی گھبراہت میں نہ ڈالے گی۔
مولانافضل الرحمٰن صاحب کو میں نے بیاشعار پڑھتے ہوئے سارگویاہ اس کا ترجمہ ہے۔ فرماتے تھے ۔
عاشقال راروزمحشر باقیامت کا رئیست عاشقال راجز تماشائے جمال یار نیست
رہادوزخ ،سواس میں اول تو جائیں گے کیوں! وہ تو ان سے الگ رہنا چاہے گا چنانچہ صدیث میں ہے کہ دوزخ کے گا۔ جزیا مومن فان نورک قداطفانادی کہ اے مومن جلدی سے گزرجا تیرانورتو میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔

جبِ دوزخ خودان سے پریشان ہوگی تو وہ انہیں کیا جلائے گی۔ یہی اسے ٹھنڈی کردیں گے پھرایسے لوگوں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔

میں اہل اللہ کی راحت کا ایک فوری درجہ ادراک بتلا تا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ والوں کے پاس وی منٹ کے لئے بیٹھ جائے۔ ان کے پاس بیٹھنے ہے آپ کے قلب میں بھی اطمینان ہوجائے گا۔ پس جب پاس بیٹھنے والے کو اطمینان ہوجا تا ہے تو ان کے اطمینان کو کیا پوچھتے ہو۔ بس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا جا ہے جس سے ہرموقع پراطمینان ہو کہیں بھی پریٹانی نہ ہو۔ ند نیا میں نہ آخرت میں۔ دیکھی ذکر کی برکت۔ نما زکی برکت۔

 تزكى وذكر اسم ربه فصلى (بامراد مواجو خص (خبائث عقائدوا خلاق سے) ياك موكيا اور ا ہے رب کا نام لیتار ہااورنماز پڑھتار ہا) مگریہ بات اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ نماز کی پخمیل کرے، وقت پر پڑھے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، قرآن کی تھیجے کرے، قلب کے متوجہ کرنے کی کوشش کرے اگر متوجہ نہ ہوتو کسی شیخ ہے پوچھے۔اورخو د تو کرے ہی دوسروں کواس کی ترغیب دلائے۔جواچھی چیز ہوتی ہے۔اس کودوسروں کو بھی بتلاتے ہیں۔ای واسطے حق تعالی فرماتے ہیں وتواصوابالحق (اورایک دوسرے کو (اعتقاد) حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے)۔ جہال تو قع ہوراہ پرآنے کی وہال ضرور کہو مگرنری ہے کہود وسرے کوذلیل مت سمجھو ممکن ہے کہ کوئی چیزاس میں ایسی ہوکہ وہ اس کی وجہ ہے ہم ہے بڑھ جائے۔اگر کسی کوسیاست کرنی پڑے تب بھی حقیرمت مجھوا گرکوئی کے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ سیاست کی جائے اوراس کوحقیر نہ سمجھا جائے۔ امام غزاتی نے اس کی مثال لکھی ہے۔وہ بیر کہ کوئی بھٹکی بادشاہ کے تھم سے شنرادے کے بید لگائے تو وہ سیاست تو کررہا ہے مگرشنرادہ کوحقیرنہیں سمجھتا۔اس کوویسے ہی معزز مکرم سمجھ رہاہے مگر بادشاه کے حکم ہے مجبور ہے ۔للمذا سیاست اور حقیر نہ سمجھنا دونوں جمع ہو سکتے ہیں ۔امر بالمعروف اس طرح نہ ہونا چاہیے کہ کسی کو ذرہ برابر حقیر جانو۔ اگر خفگی کی ضرورت ہے تواس طرح نے خفگی ظاہر کروجیسے بچددواپینے میں مچلتا ہے اور آپ اس پر غصے ہوتے ہیں عصر تو ہے مگر جوش محبت کے ساتھ۔کیاغصہ قطع تعلق کرنے کے ارادہ ہے کرتے ہو۔ ہرگزنہیں۔ بلکہ بیرجا ہے ہو کہ کی طرح دوالی لے۔جونماز نہ پڑھے،تو پنہیں کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو بلکہ بیدد کیھو کہ کس طرح ہے ہارا بھائی مسلمان نمازی ہوجائے گا۔بس ویسے ہی کرو۔ زمی سے بختی ہے، کچھ دینے سے غرض جیسے بھی راہ پرآنے کی امید ہواس طرح کرو۔ البتہ مداہنت نہ ہوسوامر بالمعروف اس طرح ہوتا چا ہے اوراس طرح اپنے ساتھ دوسروں کو بھی فلاح میں لاؤ۔اب میں بیان ختم کرتا ہوں۔

> دعا سيجئ كرحق تعالى توفيق عمل كى مرحمت فرما ئيس\_آ مين فقط بفضل الله وبرحمة \_اشرف على

# ندا رمضان

ماه رمضان کے متعلق بیدوعظ ۹ رمضان المبارک مسلاھ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں فرمایا، جامع مسجد تھانہ بھون میں فرمایا، جے عکیم محمد یوسف نے قلمبند کیا۔

## خطبۀ ما ثوره

بست بالله الرَّمَانُ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّهُدِهِ اللَّهُ وَحَدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَمَنُ لِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَرِيْكُ لَهُ وَنَشُهُدُ آنَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. آمَّا بَعُدُ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الملك ياباغي الخير اقبل وياباغي الشراقصر ولله عتقاء من النار

(ارشادفر مایا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که فرشته منادی کرتا ہے کہ اے خیر کے طلب گار آ گے برخ صادر الله کے لئے بہت ہے والے رک جا اور الله کے لئے بہت ہے لوگ آزاد کئے جاتے ہیں)

#### متاعمىلمان

 اورکوئی فائدہ مرتب نہ ہوااس کا جواب ہے ہے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم تواس کوبھی مفید بتاتے ہیں کہ اس پروعدہ ثواب فرماتے ہیں (اگر چہ مع مطالب پڑھنے کے برابر مفید نہ ہو) اور تم بے فائدہ کہتے ہو بتاؤ کس کو بھی خرش الوگ کہتے ہیں کہ ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ جس سے روٹیاں ملیس ہے واقعی ٹھیک ہے ہماری بھی غرض اس قرآن ہے یہی ہے کہ آخرت کی روٹیاں ملیس جہاں سخت محتاجی ہوگ کہ انسان ایک ایک نیکی کے لئے تکریں مارتا پھرے گا اور اس کا نصیب ہوتا بھی دشوار ہوگا۔

صاحبوا مسلمانوں میں اس وقت صرف کلام اللہ باقی رہ گیا ہے اور پچھنیں رہااس کو بھی ترک کردوگے تو کیار ہے گا۔ اس کے الفاظ بھی غنیمت سمجھو۔ گوان میں مطالب سے واقف ہونے کے برابر فائدہ نہ ہو۔ تلاوت کا نثواب

چٹانچاس فائدہ گی نبست ارشاد ہوا کہ ہر حرف پردس نیکیاں ملتی ہیں اوراس کے ساتھ ہی ہے۔

ہمی فر مایا کہ ہیں الف لام میم کوایک حرف نہیں کہنا بلکہ الف ایک حرف ہے۔ میم ایک حرف ہے۔

میم ایک حرف ہے۔ سوصرف القم کہنے ہے تمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بقول بعض کے نو نے نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح کہ القہیں جوالف ہاس کو تعمیر کرنے میں جو تمین حرف ہوتے ہیں (اللہ ف) ہرایک کے عوض میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔ دس الف پر اور دس لام پر اور دس فاء پر سبتمیں ہوئیں اس طرح لام کی تعمیر میں تمین حرف (ل۔ام) ہوئے جس کی تمیں نیکیاں ہوئیں اس طرح کے موثوں میں تمین حرف (ل۔ام) ہوئے جس کی تمیں نیکیاں ہوئیں اس طرح کے خود کہ یابد ایں چنیں بازار را کہ بیک گل ہے خرد گلزار را ایسابازار کس کو ملے گا کہ ایک پھول کے بدلہ ہی میں سارے چمن کا ملک ہوجائے۔

ایسابازار کس کو ملے گا کہ ایک پھول کے بدلہ ہی میں سارے چمن کا ملک ہوجائے۔

(تعجب یہ کہ دہ پھول بھی اس چن کا ہو)

نیم جاں بتاندو صدجال دہد آنچہ دردہمت نیاید آل دہد نیم جاں بعنی حقیر وفانی لیتے ہیں اور صدجان بعنی باقی جان اور حیات ابدی عنایت کرتے ہیں۔وہ کچھ عطافر ماتے ہیں جو وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا۔

خیراس تفسیر غیرمشہور کومت او پہلی ہی صورت تمیں والی لے لو یکر ان تمیں کوخیال کرو کہ فی الحال تو تمیں نیکیاں لکھی گئیں مگر آخرت میں ان میں ترقی ہوکر کہاں تک پہنچیں گی۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ حق سجانہ تعالی صدقہ کے ایک خرما کو اس طرح پالتے ہیں جیسے کوئی اپنے پچھیرے کو دنیا میں پرورش کرتا ہے۔ پی بعض لوگوں نے دنیا میں تھوڑے اٹمال کئے ہوں گے اور ثواب ان
کا پہاڑوں کے برابردیکھیں گے عرض کریں گے کہ اس قدر کا م توہم نے کیانہیں۔ جواب مرحمت
ہوگا کہ ہماری شان مربی ہونے کی ہے کہ جب سے تم نے عمل کر کے چھوڑا تو ہم اس کو پالتے رہے
جس کی نوبت بہاں تک پینچی۔ اور یہاں توعمل بھی ہوا ہے جس میں ترقی ہوگئی وہاں تو بعض احوال
میں صرف آرزوہی کرنے سے اس میں بھی ترقی ہوجائے گی جہاں عمل بھی نہیں ہوا۔

چنانچے صدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آخیر تک دوزخ میں رہ جائے گا اور فریاد کرے گا کہ یا اللہ مجھ کو نکال کرجہنم کے دروازہ کی چوکھٹ پر بٹھا دیجئے وہیں بیٹھارہوں گا۔ چنانچے ایبا ہی ہوجائے گا۔ آرزو کرے گا کہ میرامنہ دوزخ سے پھیر دیجئے یہ بھی منظور ہوگا پھرادھر سے رخ پھیرنے سے جنت کے درخت نظر آنے لگیں گے جس سے مبر نہ ہوگا اور عرض کرے گا کہ جھے کو اس درخت تک پہنچا دے وہاں درخت نظر آنے لگیں گے جس سے مبر نہ ہوگا اور عرض کرے گا کہ جھے کو اس درخت تک پہنچا دے وہاں سے آئے نہ بردھوں گا۔ چنانچہ ایسا بھی کر دیا جائے گا۔ قصہ مختصریہ کہ اس کو جنت میں داخل ہوجائے کا حکم ہوجائے گا۔ ویصہ میں داخل ہوجائے کا کا دراس کی آرز و سے دس گنا مرحمت ہوگا۔

سواگرتمیں نیکیاں مل جائیں اور دہاں ضرب کا بہت زیادہ قاعدہ ہوتو کہاں تک نوبت پہنچے گ۔ اور جب تین حروف پراس فقدرملتا ہوتو کل کلام اللہ پر کتنا ملے گااور ضرب درضرب دینے ہے کس فقدر ہوگا۔ فضیلت رمضیان

صدیث جوتلاوت کی گئی ہے۔ ترفدی شریف کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ یاباغی المخیر اقبل الخیر ۔ لیعنی المخیر اقبل الخیر الباد قررک اللہ عند ا

دیکھو جب کوئی شاہی خوشی ہوتی ہے تو ہرقیدی کوشش کرتا ہے چھوٹے کی ، تواس وقت رمضان المبارک کامہینہ ہے۔خدائے تعالیٰ کافضل عام ہور ہاہے۔قیدی چھوٹ رہے ہیں ہم پر بھی تعزیرات آخرت کی بہت می دفعات لگ چکی ہیں۔اس لئے تم بھی انہی قیدیوں میں ہو۔ پس تم بھی سعی کرو کہ تمہاری رہائی ہوجائے۔اور یا یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرمایا ہو۔ دونوں کا حاصل ایک ہوگا اس کے متعلق جو پچھ کہنا ہے اس کوان شاء اللہ بیان کروں گا۔
گراول یہ سمجھے کہ اس وقت اس حدیث کو کیوں اختیار کیا گیا۔ وجہ بید کہ پہلے جمعہ کو حدیث
بیان کی تھی الصیام جنہ یعنی روزہ ڈ ھال ہے گنا ہوں کے لئے۔ جس کا حاصل بی تھا کہ روزہ
گنا ہوں کے لئے ڈھال ہے کہ اس کو اختیار کر کے معاصی ہے مجتنب ہوسکتا ہے۔
ترک معاصی کی ترکیب

اباس امر کی ضرورت ہے کہ بعد معاصی ترک کرنے کے کیا ہونا جا ہے۔ تواس کے بارہ میں پیوض ہے کہ پھیل کے دو درج ہیں۔

ایک تخلیه (اخلاق رذیله کودورکرنا) ایک تحلیه (اخلاق حمیده پیداکرنا)

یاایک تجلیہ اورایک تحلیہ میں بھی تخلیہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے برتن کی جب پیحیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کومیل کچیل سے صاف کرتے ہیں جس کانام تجلیہ ہے۔ پھراس پرقلعی یا اور دوسرا کام کرتے ہیں۔ یامریض کی مثال سجھنے کہ جب کسی کاعلاج طبیب کرتا ہے تو پہلے مادہ فاسد کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد الیمی دوا کمیں استعمال کراتا ہے جس سے طافت پیدا ہو۔ جسم میں رونق و تازگ آ جائے یا کسی مکان میں فرش اور جھاڑ فانوس وغیرہ سے زیبائش کرتے ہیں تو پہلے اس کوش و خاشاک سے پاک کرلیا جاتا ہے یا کسی کوعمہ ہاباس اس وقت پہنا تے ہیں جب کہ اس کے جسم سے طاخت بہنا تے ہیں جب کہ اس کے جسم سے طاخت کے بین جب کہ اس کے جسم سے طاخت کے بین جب کہ اس کے جسم سے طاخت کے بین جب کہ اس کے جسم سے طاخت کے بین جب کہ اس کے جسم سے طاخل کے جسم کے سال کرا کرمیل کچیل دور کر دیا جائے۔

غرض یہ کرسب چیزوں میں بھیل دوہی طریقہ ہے ہوتی ہے تجلیہ اور تحلیہ سے اور عادۃ تجلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے کیونکہ بدون تجلیہ کئے ہوئے تحلیہ ناقص رہتا ہے جیسے کوئی بدون برتن کامیل صاف کئے ہوئے اس پر تلعی کردے۔ ظاہر ہے کہ پوری صفائی اس میں نہ آئے گی۔ ہال بعض اوقات ہو جبعض مصالح کے تحلیہ مقدم ہوتا ہے تجلیہ پر جیسے کسی مکان کی آ رائش مدنظر ہواور مہارت اس قدر نہوکہ بہتے ہوں صفائی کر کے تحرار رائش کریں۔ تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے سامان آ رائش کرے تدریجا صفائی کرتے رہتے ہیں کہ پہلے سامان آ رائش کر کے تدریجا صفائی کرتے ہیں۔ سویہ تو عارض کی وجہ ہے ہوتا ہے اور عام قاعدہ پہلا ہی ہے۔

ای طرح صوفیا کرام تجلیہ اور تحلیہ مریدین کا کرتے ہیں کہ پہلے ان سے اخلاق رذیلہ دور کرکے پھراخلاق حسنہ کا رنگ ان پرچڑھاتے ہیں۔ بالکل طبیب جیسی حالت ہے کہ پہلے لے الصحیح للبخاری۳: ۳۱، الصحیح لمسلم کتاب الصیام باب: ۳۰، سن النسانی ۱۹۶۴ مسہلات سے تجلیہ کرے اور پھر توت وغیرہ کی دوائیں استعال کرائے۔ متقد مین شیوخ کا یہی طریقہ تھا کہ پہلے تجلیہ کر کے پھرتحلیہ کرتے تھے۔ حکا بیت شیخ ابوسعیدر حمہ اللہ

اس مثال میں حکایت شخ ابوسعید گنگوہی کی سنینے کہ بید حضرت عبدالقدوں گنگوہی کے بوتے ہیں۔ ابتدائے شباب میں پچھ عرصہ تک لا ابالی پھرتے تھے۔ ایک روز ایک جولا ہے نے بطور طعن کے بید کہا کہ بڑا افسوں ہے کہ آپ کے آباؤ اجدادایے تھا اور آپ کی حالت ایس ہے۔ بیہ بات ان کے دل کو کھا گئی۔ اور لوگوں سے دریا فت کر کے بلخ حضرت نظام الدین کی تلاش میں پنچے کہ وہ ان کے داوا ہے فیض پائے ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین کو آنے کی خبر معلوم ہوئی تو وہ مع بادشاہ وقت کے (جو حضرت کے بچھ عرصہ ان کے داور اپنے ہمراہ لے گئے پچھ عرصہ وقت کے (جو حضرت کے معتقدین میں سے تھا) استقبال کو آئے اور اپنے ہمراہ لے گئے پچھ عرصہ عیش وعشرت میں رہ کراپئی اصلی غرض کو ظاہر کیا۔ حضرت نظام الدین کے فر مایا کہ اس حالت کو ترک کر دوتو وہ حاصل ہو۔ انہوں نے اپنی رضا ظاہر کی تو حضرت نے با تکلف سامان بدن سے اثر واکر گاڑھے کے پہنوائے اور فر مایا کہ ہمارا جمام جمونکا کرو اور ہمارے سامن بدن سے حاجت نہیں۔ جب ہم بلائیں گئو آئا۔ غرض اس حالت میں ایک طویل مدت گزرگئی۔ حاجت نہیں۔ جب ہم بلائیں گو آئا۔ غرض اس حالت میں ایک طویل مدت گزرگئی۔

شیخ نے ایک روز بھنگن سے پوشیدہ کہا کہان پرکل کوکوڑا ڈال دینا۔ چنانچہ ایہا ہی ہوا۔ان کی زبان سے نکلا کہ گنگوہ نہ ہوئی جومیں بتا تا۔خبر پہنچنے پرشنخ نے فرمایا کہ ابھی قابلیت نہیں ہوئی۔ وہی خدمت سیر در ہی۔

ایک عرصہ کے بعد میہ ہوا کہ شخ کی لڑکی نے کہوڑ پال رکھے تھے ان کو بلی کھا جا یا کرتی تھی۔ شخ نے اک روز بلی سے جفاظت کرنے کی خدمت ان کے سپر دکر دی۔ میدات بھر جاگ کرمکان کے آس پاس حفاظت کرتے۔ پھر بھی شکایت ہوئی کہ بلی کبوڑ کھا گئی۔ اور رات کا وقت تھا انہوں نے اس کی جبتجو کی کہ بلی کہاں کو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ پائی آنے کا جو راستہ ہاس میں سے جاتی ہے۔ اس وقت وہاں کوئی چیز اس میں بند کرنے کو خد ملی۔ انہوں نے اس میں اپنا سر دے دیا۔ کئی روز جا گتے ہوگئے تھے وہیں نیندآ گئی۔ اتفاق سے بارش ہوئی اور پائی رکا۔ گھر کی مامانے بانس ڈال کرصاف ہوگئے تھے وہیں نیندآ گئی۔ اتفاق سے بارش ہوئی اور پائی رکا۔ گھر کی مامانے بانس ڈال کرصاف کرنا چاہا اور اس نے اس ذور سے بانس مارا کہ سر میں لگ کریا ئی خون آلود ہوگیا اور ان کے منہ سے یہ آوازگلی کہ بلی تو نہیں آئی۔ وہ ماماڈرگئی کہ قصہ کیا ہے۔ شخ نے خبر ہونے پر فر مایا کہ کہیں وہ باولا نہ ہو۔

چنانچالوگ ان کواٹھا کرلائے۔ شخ نے دیکھا کہ صفائی ہو چکی ہے۔ اس وقت ذکروشغل میں لگایا۔ قرب خدا وندی کی صورت

میری غرض اس حکایت سے پیھی کہ شیوخ پہلے تجلیہ کرتے تھے اور پھرتحلیہ اور غایت اس تجلیہ ور میاضت کی بہی دفعہ اخلاق رذیلہ ہے اور ریاضت ایسا ہی تذلل ہے نہ کہ کم کھانا کم سونا۔ بلکہ یہ توریاضت کا اونیٰ درجہ ہے اور بہی شرط ہے پہندیدگی عنداللہ کا۔

پس جب انسان اپنے کواچھا گئے اوراس میں تذلل نہ ہوتو خدا کواچھانہیں لگتا۔ یا در کھو کہ جب اپنے کوذلیل جانو گے تب ہی خدا کے مقرب بن جاؤ گے بی عجب بری بلا ہے۔صوفیا کرام اس کے علاج کے لئے بہت سہولت ہے تربیت کرتے ہیں۔

مثلاً کسی مرید کودیکھا کہ بناٹھنا رہتا ہے اس کو کھم دیا کہ مجد میں جھاڑو دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس خدمت سے انسان اچھی ہیئت میں نہیں رہ سکتا۔ پچھ رصہ بعداس کا عجب ٹوٹ جائے گا۔ یا کی میں کبرزیادہ ہے تو یوں تربیت کرتے ہیں کہ نمازیوں کی خدمت کیا کروپانی بھر کرر کھا کروکہ اس سے میں کبرجا تارہتا ہے۔ بیطریقہ پہلے خانقا ہوں میں ہوتا تھا۔ اب نہیں ہوتا اس طرح تو لوگ آج کل بھاگ جا تیں۔ غالبًا ایک بھی فیضیاب نہ ہو۔ پہلے فرصتیں بہت تھیں۔ اور ذی ہمت بھی ہوتے تھے بھا گ جا تیں۔ غالبًا ایک بھی فیضیاب نہ ہو۔ پہلے فرصتیں بہت تھیں۔ اور ذی ہمت بھی ہوتے تھے عورتوں تک کی بیحالت تھی کہ شادی کرنے میں اللہ والوں کودیکھتی تھیں۔ ایسے قصے ہیں کہ مستورات نے اپنی لڑکیاں بزرگوں کودے دیں۔ بادشا ہوں سے باوجودان کی خواہش کے قطع نظر کرلی۔

جنانچہ حضرت شاہ عبدالقدویؒ کی بی بی ان کے پیر کی لڑکی تھیں۔ان کی ساس کو کتنا ہی لوگوں نے کہا کہ باؤلے سے نکاح کرتی ہو۔انہوں نے یہی کہا کہ مجھ کو باؤلا ہی پسند ہے۔ سلاطین اورامراء خواستگار تصان سے شادی نہیں کی۔

اب توندایی ہمت نداس قدر عمر۔ بلکہ یہاں تک نوبت ہے کہ مرید ہوتے ہی خلافت کے طالب ہوجاتے ہیں اور مختلف ہیرا یوں سے شیخ کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضرت کوئی آئے تو تو بہ کرادوں یا کلمہ پڑھادوں۔ بوجہ اس عذکے متاخرین شیوخ نے یہ کیا کہ تجلیہ اور تحلیہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں کہ اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔خلاصہ سے کہ ہر چیز میں تجلیہ اور تحلیہ کی ضرورت ہے۔ پہلے و فظ کا عاصل تجلیہ تھا اور اس وقت میں تحلیہ مقصود ہے۔

## افعال كاقتمين

توبیہ جھے کہ افعال کی دو تسمیں ہیں۔ وجودی اور عدی وجودی جیے افعال وجود یہ نماز وغیرہ،
عدی جیسے ترک ریاوغیرہ، عدم سے مراد عدم محض نہیں بلکہ وہ افعال جوترک اختیاری ہوں افعال
وجود بید کا سوبعض عبادات تو ایسی ہیں جس میں افعال وجود بید کم ہیں اور افعال عدی زیادہ جیسے
روزہ ۔ کیوں کہ اس میں تین جزوعدی ہیں۔ ایک ترک کھانے کا، دوسر برک پینے کا تیسر برک جماع کا۔ اور ایک جزوب ہے وجودی اوروہ ان تینوں چیزوں کا عزم اور نیت ہے اور بعض
عبادات میں تو باوجو یکہ وہ مرکب ہیں وجودیات اور عدمیات ہے مگر غلبہ وجودیات کو ہوتا ہے۔
جیسے نماز وغیرہ ۔ اور جوافعال عدمیات کی قبیل سے ہیں۔ ان کے کرنے میں زیادہ مشقت نہیں
جوتی کیونکہ اس میں پچھ کرنانہیں پڑتا۔ بلکہ ایک شئے کوعدم اصلی پر باقی رکھاجا تا ہے۔ اور افعال
وجودی میں مشقت زیادہ ہے کیوں کہ ایک شئے کووجود کی طرف لانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن

واستعينوا بالصبرو الصلواة وانها لكبيرة الاعلىٰ الخشعين الذين يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم اليه راجعون.

یعنی مدولومبراورنمازے اور بیٹک وہ نماز دشوار ضرور ہے گرجن کے قلوب میں خشوع ہان پر پچھ
دشوار نہیں۔ وہ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بیٹک اپنے رب سے ملنے
والے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیٹک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔
اکٹر مفسرین نے صبر سے مراد صوم لیا ہے اس کو آیت میں نہیں فر ما یا بلکہ صرف نماز کے ساتھ
اس حکم کو مخصوص کیا اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ عور تیں روزہ رکھنے میں بردی مستعدی کرتی ہیں
اور نماز پر صناان پر قیامت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ افعال وجودی میں مشقت زیادہ ہے اور نہ کھانے
میں عور توں کا پچھ کمال بھی نہیں۔ اس لئے کہ اول تو مزاج باردجس میں تحلیل رطوبات کم ہوتی ہے
دوسرے کھانے یکانے سے طبیعت سیر ہوجاتی ہے اور مردوں میں سیامور مخقق نہیں ہیں۔

خشوع كى ضرورت

نماز کو جوآیت میں دشوار کہا گیا ہے اس سے خاشعین کومتنٹی بھی فر مایا ہے کہ وہ خاشعین پر

مشکل نہیں اس کئے خشوع کی بھی ضرورت ہے تا کہ اس نے نماز آسان ہو۔اس واسطے خشوع بیدا کرنے کی ترکیب بھی الذین یظنون النج میں ارشاو فرمائی۔ یعنی وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں بخدا یہ خشوع بیدا کرنے کے لئے عجیب علاج ہے آدمی ہرعباوت میں یہی خیال کرلے کہ یہ میرا خدا سے ملنے کا آخری وقت ہے تو بڑا خشوع ہوگا ای لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

صلوة مودع مودع يعنى رخصت كئے گئے خص جيسى نماز پرهو۔

اور برے انمال جھوز انے کی عمدہ ترکیب یہی ہے کہ جوکام کرویہ خیال کرلوکہ آخری وقت یہی ہے۔ یہ جوکام کرویہ خیال کرلوکہ آخری وقت یہی ہے۔ یہ مراقبہ ہردشواری کو آسان کرے گا۔اس مراقبہ کی یہ بھی خاصیت ہوگی کہ موت سے وحشت جاتی رہے گی اوراس کے معنی ظاہر ہوجائیں گے۔

الموت تحفة المؤمن. (يعنى موت مؤمن كے لئے تخفد )

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم راحت جاں طلعم وزیے جاناں بروم یعنی وہ دن بڑی خوشی کا دن ہے کہاس عالم فانی ہے کوچ کروں۔راحت جاں طلب کروں اورمحبوب کے پاس جاؤں۔

پہلے بیمیری ہمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا کہرسول الدھلی التدعلیہ وسلم ہاوجود یادوائی موت کے کس طرح ضروری دینوی امور میں مشغول ہوتے تھے کیوں کہ اس کے ساتھ ظاہر ایم کمکن نہیں۔
پھر سمجھ میں آیا کہ موت سے جب تک وحشت ہوتی ہے اس وقت تک بیقصہ ہوتا ہے اور جب موت سے انس ہوگیا پھروہ ضروری مشاغل سے مانع نہ ہوگی۔ بیتقریر متعلق خشوع کے جعائقی۔ روز ہ کی عدمیت

بیان اس کا ہور ہاتھا کہ روز ہیں عدمیت غالب ہاور نماز میں وجودیت۔اس پر مجھ کواپنا ایک خواب یاد آگیا۔ میں نے لڑکین میں ایک خواب دیکھا کہ ایک سائل یوں سوال کرتا ہے کہ اس کے کیا معنی کہ روز ہ تو اللہ کا اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے جواب میں میں نے کہا کہ نماز میں جو کام کرنے پڑتے ہیں ان میں چو تکہ شان عبدیت بڑھی ہوئی ہوئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں اس لئے نماز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی اور روز ہ کی حقیقت اکل اے کنز العمال: ۳۲۱۳۸ ، کشف العفاء للعجلونی ۳۰۲:۲ وشرب وغیرہ کا ترک کرنا ہے جس میں ایک صدیت واستغناء کی شان ہے اس لئے اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف زیادہ مناسب ہے کہوہ بھی مستغنی ہیں ۔

تواس جواب کا حاصل بھی وہی وجودیت وعدمیت کا تفاوت ہے اور چونکہ روز ہ میں صرف گنا ہوں کا چھوڑ نا کمال نہیں ۔روز ہ میں وجودیت بھی مطلوب ہے ،ای کوحدیث:

يا باغى الخير اقبل وياباغي الشر اقصر (سن الرندي: ١٨٢)

یعنیاے خیر کے طالب متوجہ ہوا درائے شرکے طالب رک جا

میں جمع کردیا گیا ہے جس ہے معلوم ہوا کہ اس میں بھی تجلیہ اور تحلیہ دونوں مطلوب ہیں کیونکہ پہلے جملہ سے اعمال خیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے میں معاصی ہے بچنے کو کہا گیا ہے اور ای کانام تجلیہ ہے۔

#### ندائے فرشتہ

گزشتہ جمعہ کوتجلیہ کے متعلق ضرورت کی قدر بیان ہو چکا ہے اب تحلیہ کی صورت بتا تا ہوں۔ گرپہلے طلباء کا ایک اشکال دفع کئے دیتا ہوں۔

وہ یہ کہ حدیث یاباغی الخیر، الخ میں ندائے فرشتہ کاذکر ہے اور ذکر بھی اس طرح کہ روز مرہ ندا ہوتی ہے مگرکوئی اس کوسنتانہیں۔ پھر ندا پڑمل کی کیا صورت ہے۔ جواب بیہ ہے کہ جیسے خود سنتا قابل عمل ہے دوسرے کا خبر دینا بھی قابل عمل ہے پس ہم رسول صلی اللہ علیہ وہلم سے اس کی خبر معلوم کر کے ممل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حواس اس قابل نہیں کہ فرشتہ کی ندا کون مکیں تو یہ ہماری کمی ہے ۔ ندا اور منادی پرکوئی شبہ نہیں ہوسکتا اس کے متعلق شملہ کا قصہ عرض کرتا ہوں جو مجھ کو بالفعل سفر میں پیش آیا۔

وہ یہ کہ اس سفر میں مولوی انور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وعظ کے ایک جلسہ میں مولوی انور شاہ صاحب نے اعجاز قرآن کے متعلق تقریر فرمائی جومشکل تھی بھی میں نہ آنے ہے لوگ مولوی انور شاہ صاحب نے اعجاز قرآن کے متعلق تقریر سے کیافا کدہ ہوا۔ بعد میں میں نے اپنے بدد ل ہوئے اور عموماً وہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس تقریر سے کیافا کدہ ہوا۔ بعد میں میں نے اپنے وعظ میں اس کے متعلق لوگوں سے کہا کہ مولوی صاحب کی تقریر سے بیتو معلوم ہوگیا کہ بعضے مضامین علاء کے ایسے ہوتے ہیں جن کوآپ لوگ نہیں بھی سے میں اس کے بیجھنے کی قابلیت نہیں تو یہ تقص آب صاحبوں کا ہے نہ کہ علاء کا۔ اس کے بلکہ آپ صاحبوں کا ہے نہ کہ علاء کا۔ اس

طرح فرشته کی ندا کوخیال سیجئے کہاس کامسموع نہ ہوتا ہمارانقص ہے نہ کہ نداومنا دگ کا۔ انتیاع سننت

دوسرے اس مسموع نہ ہونے میں ایک حکمت بھی ہے وہ یہ کہ معلوم ہوجائے اس عالم کے علاوہ کوئی دوسراعالم بھی ہے کہ اس کی کا نئات کی دوسری شان ہے۔البتۃ اس نداء کوقلب ادراک کرتا ہے۔ چنانچے تجربہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی قریب قریب ہرایک کو بیشوق ہوتا ہے کہ آؤنیک کام کرلیں۔ بیای آواز کا اثر ہے جوقلب نے سی ہے۔

اب بعد دفعہ اشکال کے تجلیہ کی صورت عرض کرتا ہوں۔ پس رمضان کے متعلق اس کے دوطریقے وارد ہیں۔ ایک خاص، دوسرے عام۔ خاص سے مراد خاص اعمال سے تحلیہ اور عام سے مراد مطلق حسنہ ہے تحلیہ ۔سواس مجموعہ کے لئے دوحدیثیں نقل کرتا ہوں۔

ایک حدیث بیمق میں ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔قرآن کیے گا کہ میں نے اس کوسو نے بیمق میں ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔قرآن کیے گا کہ میں نے اس کوسو نے نہیں دیا۔اس لئے میری سفارش قبول فرما کراس کو بخش دیجئے مگراس کا بیہ مطلب نہیں کہ تمام تمام رات بیداررہے کیوں کہ بیدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عادت نہی بلکہ مطلب بیہے کہ بہنبت اور دنوں کے کم سونے دیا۔ چنانچہ کلام الله میں ہے۔

قليلاً من الليل مايهجعون. ليعنى رات كوبهت كم سوتے تھے۔

بزہد وورع کوش وصدق وصفا ولیکن میفزائے برمصطفیٰ یعنی زہدوتقویٰ میں کوشش کرولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے نہ بردھو۔

رسول صلی الله علیہ وسلم ہے آگے نہ بردھنا چاہیے۔ یہی کمال ہے۔ پس ساری رات جا گنا ضرور نہیں ۔مقبولیت قدم بقدم رسول صلی الله علیہ وسلم چلنے ہے، ی ملتی ہے۔ چنا نجہ حدیث میں قصد ہے کہ تین خصر حضور صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہے آپ صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کی تحقیق دریافت کر کے آپس میں کچھ کہنے گئے ایک نے کہا کہ میں صائم الد ہررہوں گا بھی افطار نہ کروں گا۔ دوسرا بولا کہ میں سونا چھوڑ دوں گا تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔ تیسرا بولا کہ میں نکاح ہی نہ کروں گا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فر مایا کہ اما انا فاصلی واد قلہ واصوم وافطر واتز و ج

میں نونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ جس سے پیغرض تھی کہ میر اا تباع کئے بدون جپارہ نہیں۔ لے مشکل الآثار للطحاوی ۸۸:۲ ، مجمع الزوائد للهیشمی ۲۵۹:۲

حقيقى شهرت

اس میں ریجھی راز ہے کہ اتباع سنت کے علاوہ دوسرے امورصورۃ موجب امتیاز ہونے سے سبب عجب وشہرت کا ہوجاتے ہیں جوسم قاتل ہے ۔

خولیش را بخورساز وزار زار تاترا بیرول کنند ازاشتهار بیدی این کنند ازاشتهار بیدی این کوشرت وجاه سے خارج کردیں۔
اشتهار خلق بند محکم است بندایں ازبند آ بن کے کم است خلائق میں مشہوراور ذی جاہ بن جانا ایک شخت حجاب ہے۔راہ خداوندی میں بیر ججاب قید آبنی ہے۔

اور بیجدابات ہے کہ ازخود شہرت ہوجائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ میال کی کوجوب بناتے ہیں تو آسان وزمین میں بواسطہ ملائکہ ندافر ماد پہنے ہیں کہ اللہ نے فلال کومجوب کرلیا ہے تم بھی محبوب رکھو۔ جس کا بیاثر ہوتا ہے کہ اس کوسب محبوب کہنے لگتے ہیں۔ مگرا پی طرف سے قصد شہرت نہ چا ہے۔ اور جوشہرت منجانب اللہ ہوجائے اس میں پچھٹرا بی نہیں جیسا کہ مقبولین کی شہرت ہوجاتی ہے بلکہ بعد موت بھی باقی رہتی ہے۔

مرگزنہ بمیردآنکہ دلش زندہ شد بعثق جبت است برجریدہ عالم دوام ما یعنی جس کوعشق حقیق سے روحانی حیات حاصل ہوگئ وہ اگر مربھی جائے تو واقعہ میں بوجہاس کے کہاس کولذت قرب کامل طور سے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے اس کوزندہ کہنا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی سفارش کے متعلق مضمون تھا۔

روزه کی سفارش

روزہ کے گامیں نے دن میں کھانے پینے ہے روکااس طرح دونوں شفاعت کریں گے۔
اس ہے معلوم ہوا کہ رمضان میں صرف روزہ کافی نہیں بلکہ قرآن بھی پڑھا کرو۔جس کا مہل
طریقہ اس ماہ میں تراوت کے ہمگر دشواری ہے ہے کہ تراوت بھی با قاعدہ بہت کم پڑھتے ہیں۔ بیکمال
میں شار ہوتا ہے کہ فلاں حافظ نے ایک گھنٹہ میں اس قدر پارے پڑھے حالانکہ کلام اللہ کے الفاظ
سیک درست نہیں ہوتے ۔ندرکوع نہ بجود وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے۔

گرتو قرآن بدین خط خوانی به بری رونق مسلمانی اگراس طور سے قرآن پڑھتا ہے تورونق مسلمانی کوزائل کرتا ہے۔

ادھرتو مقتدیوں کونہایت اضطراب ہوتا ہے کہ کوئی با قاعدہ پڑھنا چاہے تو وہ چین نہیں لینے

دیتے۔غرض جب فارغ ہوکروالیں ہوتے ہیں تو بجائے نواب کے مواخذہ سر پر ہوتا ہے۔

ازدردوست چه گویم بچه عنوال رفتم مهمه شوق آمده بودم مهمه حرمان رفتم

محبوب کے دروازے سے کیا کہوں کس طورے میں گیا۔ پورے شوق سے آیا تھا۔ بالکل محروم ہوکر چلا۔

بعض شائفین تلاوت کویہ شبہ ہوجاتا ہے کہ ہم پورے طور سے کلام اللہ پڑھنے پر قادر نہیں بلکہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ پس وہ یہ ہم کھ کر تلاوت سے بیٹھ رہتے ہیں کہ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو یہ بمجھ کیجے کہ باوجودا ٹک اٹک کر بہدشواری تلاوت کرنے سے بھی دو ہراا جر ہوگا مگراس سے بینہ جھیں کہ صاف پڑھنے والے سے یہ بڑھ گیا۔ ممکن ہے کہ اس کا ،ا کہرااس کے مگراس سے بینہ جھیں کہ صاف پڑھنے والے سے یہ بڑھ گیا۔ ممکن ہے کہ اس کا ،ا کہرااس کے دو ہرے سے بڑھ جائے۔ جیسے اشر فی اور دورو پے کہ کمیت میں تو دورو پے زیادہ ہیں اور کیفیت میں ایک اشر فی بڑھی ہوئی ہے۔ اور جن کو پڑھنا نہ آئے ان کے لئے صرف سننے پر بھی ثواب میں ایک اشر فی بڑھی ہوئی ہے۔ اور جن کو پڑھنا نہ آئے ان کے لئے صرف سننے پر بھی ثواب مرتب ہوجاتا ہے۔ وہ بھی محرف ہیں۔ چنانچے کلام اللہ میں:

واذا قرئ القرآن فاستمعو اله وانصتوا .

یعنی جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤاوراس کوسنو۔

موجود ہے۔اگر چہ تالی و تلاوت کرنے والا ، کے مثل ثواب نہ ہو لیکن ہے

مرا از زلف توموئ بسداست موس راه ره مده بوئ بسد است

یعنی اگر محبوب نہ ملے تو اس کا ایک بال ہی بہت ہے۔اگر بال نہ ملے تو خوشبوہی ہی۔

جیسے قرآن کونزول ہے اس ماہ کے ساتھ مناسبت تھی ویسا ہی اس ماہ میں اس کی تلاوت

وساع كابھى سامان كرديا كەتراوت كاامر فرمايا تا كەكوئى نۋاب سے محروم نەر ہے۔

#### ہاری حالت

یہ توبیان تھاتحلیہ کے طریق خاص کا اوراس کا طریقہ عام یہ ہے کہ اس ماہ میں فضیلت رکھی گئی ہے کہ نفل کا ادا کرنا فرض کے برابر رکھا گیا ہے اور فرض کا ادا کرنا برابرستر فرض کے چنانچہ حدیث میں ہے۔ من تقرب فیہ نجصلہ کمن اوی فریضۃ فی غیرہ کا اللح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعداد کے ساتھ انواع نقل اللہ تعالیٰ کی سی خصلت کے ساتھ انواع نقل سے تو وہ شک سے خصرت کے ساتھ انواع نقل سے تو وہ شل اس شخص کے ہے کہ جس نے ادا کیا فریضہ اس ماہ میں نقل کا ایسا تو اب ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کا۔

جس میں ہرنیک کام داخل ہوگیا۔ پس مطلق خیر سے تحلیہ ہوااور بیتواس تحلیہ کے باب
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے۔ اب اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھے کہ
کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اذا جاء رمضان شد میز رہ کان
اجو د بالمحیو من الربح الموسط سلة آپ اس ماہ میں نہایت تی اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے
تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور فعل سے بھی دونوں طریقہ سے کام کرک
دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو دبھی کیا اور دوسروں کو امر بھی فرمایا کہ اس قتم کا عملد رآ مدکر و۔
دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور دوسروں کو امر بھی فرمایا کہ اس قتم کا عملد رآ مدکر و۔
اب اس باب میں لوگوں کی چار حالتیں ہیں۔ بعض کی تو یہ حالمت ہے کہ نہ نیک کام تو کریں نہ کر اس بعضے نیک کام تو کریں گرا ہے اوقات کو بیہودہ معاصی میں گزاریں۔ بعضے فعل نیک اور ترک بدی دونوں کو جمع کر لیں۔
ایٹ اوقات کو بیہودہ معاصی میں گزاریں۔ بعضے فعل نیک اور ترک بدی دونوں کو جمع کر لیں۔
اگر کسی میں کامل ہمت نہ ہوتو وہ کم از کم حسنات واجہ ومؤکدہ پراکتفا کر کے برائیاں تو چھوڑ دے۔
ایہ ہے تجلیہ اور تحلیہ ۔ اے اللہ ہم سب کو تو فیق عطافر ما۔ آمین

ل مسند أحمد ۲۰۱۳: ۳۰: ۳۰ ، الترغيب والترهيب للمنذري ۱۰۳: ۳۰ ، كنز العمال ۱۱۷۹ ، مجمع الزوائد ۱۰۳: ۱۹۲۰ ، السنن الكبري للبيهقي مجمع الزوائد ۱۳۰: ۱۹۲۰ ، السنن الكبري للبيهقي ۳۰۵: ۳۰۵ ، إتحاف السادة المتقين ۱۳۸:

## ا لصَّوم

روزه کی فضیلت کے متعلق بیہ وعظ ۱۳۳۸ شعبان ۱۳۳۸ هے کو برمکان تحصیلدارصاحب نکر رضلع سہار نپور بیٹھ کرفر مایا جوم گھنٹہ ۲۰ منٹ میں ختم ہوا مجمع دو ہزارا فراد کا تھا۔ محمد عبداللہ صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

بست برالله الرَّمَان الرَّحِيمُ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللهِ مِنْ شُرُورِ آنُفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ آعُمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَلهُ وَمَنْ لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ لِللهِ وَمَنْ لَلهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَنَشُهُدُ آنُ لِللهِ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. آمَّا بَعُدُ

قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل حسنة تضاعف بعشر الى سبع مائة ضعف الاالصوم فانه لي وانا اجزى به .

ترجمہ: ارشاد فرمایا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں (خود) اس کی جزادوں گا۔

تمہید: یہ ایک صدیث قدی ہے۔ حدیث قدی جناب باری عزامہ کا وہ ارشاد ہے جس کی الاوت کھی نہ کی گئی ہو۔ بیحدیث جس کواس وقت میں نے پیش کیا ہے اس میں حق تعالی نے روز ہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس وقت یہ مضمون اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس وقت دوسم کے روز ہ کا وقت قریب ہے۔ تو وہ کل یا پرسوں ہے۔ تفصیل کا وقت قریب ہے۔ تو وہ کل یا پرسوں ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ بحساب خانگی رویت کے پرسوں کو بندرہ شعبان ہے اور بعض تحریرات سے کل بندرہ شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔

دوسر بروزه فرض كاوقت بهى قريب بى كه پور ب ماه كاروزه فرض ئىم چونكدونول قتم كروزه مسند أحمد ٢: ٣٤٩ ، الدرالمنثور للسيوطى ٢: ١ ٨ ، اتحاف السادة المتقين ١٨٨٠٨ کاونت قریب تھااس کے مناسب معلوم ہوا کہ روزہ کی فضیلت اور پھوا دکام بیان کردیے جائیں۔
ہر چند کہ روزہ کے فضائل ایسے نہیں ہیں کہ کی نے نہ سے ہوں۔ بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ علماء کے مواعظ سے ہیں۔ کم وہیش خود بھی لوگ واقف ہیں۔ تواس حیثیت سے احتیاج بیان دیتھی۔ لیکن میں روزہ کی ایک فضیلت فاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں اوروہ فضیلت من حیث ہی (اس اعتبار سے کہ میں روزہ کی ایک فضیلت نے میر امقصود بھی نہیں بلکہ اس سے میں ایک فاص طرز سے روزہ کے چندا حکام مستبط کروں گا اوراحکام بھی لوگوں کے سے ہوئے ہیں۔ لیکن حالت ہے کہ من کران کو یا تہیں رکھتے ہیں اوراگر یا دبھی رکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرنا کو یا تہیں رکھتے ہیں اوراگر یا دبھی رکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرنا کو یا تہیں رکھتے ہیں اوراگر یا دبھی رکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرنا کو یا تہیں کہان احکام کی عظمت ظاہر ہوجائے۔

#### وسعت ثواب

عاصل بیہ کہ جتنی نیکیاں ہیں سب کا ثواب کی گنا کر کے ملتا ہے اور وجداس کی بیہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت چونکہ واسعہ ہے اور منظور بیہ کہ بندوں کو پچھل جائے۔ اس لئے نیکی کا بدلہ برابر سرابر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کا قانون ہے بخلاف گناہ کے کہ برابر لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: من جاء بالحسنة فله خیر منها یعنی جو محض نیکی لائے گااس کے لئے اس ہے بہتر ملے گا۔ مطلق مضاعفت تو اس آیت سے ثابت ہے اور دوسرے مقام پر اس کی تعیین بھی فرمادی۔ چنانچے فرماتے ہیں:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . الآيه

کشرت مراد ہے کہ قرآن وحدیث میں غور کرنے سے سات سوکی تحدید معلوم نہیں ہوتی بلکہ غیر متنابی مضاعفت ہوتی ہے۔ اور متنابی سے مراد غیر متنابی بالفعل مراد نہیں بلکہ جمعتی الاتقف عند حد (یعنی کسی حد پر موقوف نہیں) مراد ہے۔ چنانچا اللہ تعالی نے جواپی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ایک مثال ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مضاعفت کا انتہا نہیں۔ چنانچارشاد ہے: مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع چنانچارشاد ہے: مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة.

یعنی جولوگ اپنے مالوں کوالٹد کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا حال ایبا ہے جیسے ایک دانہ ہووہ سات بالیں اگادےاور ہر بال میں سودانے ہوں۔

اس کے آخر میں ارشاد ہے: واللہ یضاعف لمن بیشآء واللہ واسع علیم

یعنی اللہ جس کے واسطے چاہیں اس ہے بھی زیادہ بڑھادیں اللہ تعالی وسعت والے علم والے ہیں

یہ جملہ ماسبق کی علت ہے کہ اس مضاعفت سے جیرت اور تعجب نہ کرواللہ تعالی صاحب
وسعت ہیں۔ ان کے یہاں تنگی نہیں اور اس کے ساتھ ہی دھوکا میں پڑنے والے کاعلاج بھی
ارشاو فرمادیا کہ وسعت پر مغرور مت ہوجاؤ اور بیمت سمجھو کہ ہماری نیکی قابل مضاعفت ہے۔
اس لئے کہ وہ علیم بھی ہیں۔ یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکی مضاعفت کے قابل ہے اور کس کی
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی حد
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی حد
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی حد

نيكى كا قانون

الحاصل نیکی کا قانون عام کہ جس ہے کوئی مومن مخصوص وستنی نہیں یہ ہوا کہ ایک نیکی کے بد کے دس ملتی ہیں اور باعتبارا کثر کے سات سوتک مضاعفت ہوتی ہے اور سات سوے آگے (غیر حدتک ) مضاعفت ہوگئی ہے دیتر آیت ہے مضاعفت کا غیر محدود ہونا معلوم ہوا۔

اب حدیث لیجئے۔ حدیث میں آیاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا گرایک شخص ایک چھو ہارا صدقہ کرے تواللہ تعالیٰ اس کواپنے وست مبارک میں لیتے ہیں اوراس کی پرورش فرماتے ہیں کہما میر ہی احد کم فلوہ ۔ یعنی ایسے پرورش فرماتے ہیں یعنی اس کو بروھاتے ہیں ۔ جیسے ایک تمہاراا پنے بچھیرے کو پرورش کرتا ہے اور بروھا تا ہے۔ پجھرے کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ عرب کے لوگ گھوڑ وں کو بہت مجبوب رکھتے تھے
اور وجاس کی ہیے کہ بیا یک جنگ جواور بہادر توم ہے اور گھوڑ اجنگ میں بڑا کام آنے والا ہے۔
قرار میں بھی اور فرار میں بھی۔اگر میدان میں بقائم رہ کر حرب میں مشغول رہیں تواس میں بھی گھوڑ ا
کام وینے والا ہے اور اگر مغلوب ہونے کی حالت میں بھاگئے کی ضرورت ہوتواس موقع پر بھی
گھوڑ سے نے بادہ کوئی جانور کام کائبیں اور حرب میں یہی دوموقع ہوتے ہیں۔ بھی قرار ہوتا ہے
اور بھی فرار۔اور جیسے قرار نی الحرب (لڑائی میں برقر ارد ہنا) شجاعت شار ہوتی ہاں لئے موقع ہوتے ہیں۔ بھی ہوگی جب
این جان بچا کرنگل بھاگنا ہی دری حواس ہے ہوتا ہے اور دری حواس جب ہی ہوگی جب
کے قلب ضعیف نہ ہو۔ آدمی دلیراور بہا در ہو۔ چنانچے عرب جہاں اشعار میں قرار پر بینی جو گ جرب کرتے ہیں۔اس لئے
کے قرب کی شاعری نہایت سادہ رمگ لئے ہوئے ہے۔ بھم کے تکلفات وہاں نہیں ہیں۔غرض
کے عرب کی شاعری نہایت سادہ رمگ لئے ہوئے ہے۔ بھم کے تکلفات وہاں نہیں ہیں۔غرض
گھوڑ اقر اراور فرار دونوں وقت میں چونکہ کام آتا ہے۔اس لئے وہ عرب کو بہت بحوب تھا اور ظاہر
کے بی بچر تو ہر شے کا بیار امعلوم ہوتا ہے۔خاص کر محبوب کا بچر تو اور بھی زیادہ محبوب ہوگا۔اس لئے
حضور صلی اللہ علیہ وہ کے ہیں۔آگر ماتے ہیں کہ جسے تم بچھرے کو پالا کرتے ہوای طرح اللہ تعالی اس چھوارہ
کو پر درش فرماتے ہیں۔ آگر ماتے ہیں۔

حتی یکون اعظم من احد لیعنی اس چھوارہ کی اتنی تربیت فرماتے ہیں کہوہ احد پہاڑ تھیں میں میں است

ے بھی زیادہ بڑا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے اندراگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سات سو کی تخصیص تحدید کیلئے نہیں۔ اس لئے کہ چھوہارہ کے برابراحد پہاڑ کے فکڑے کئے جائیں تو سات سو کیا سنکھوں مہاسنکھوں سے بھی زیادہ پرنو بت پہنچے گی اوروزن کے اعتبارے اگر چھوارہ کے برابر جھے کئے جائیں تو اور بھی زیادہ ہوجائیں گے مولانا فرماتے ہیں۔

خود یابد ایں چنیں بازار را کہ بیک گل سے خری گلزار را کہ بیک گل سے خری گلزار را نیم جاں بستاند وصد جان دہد ہرچہ دروہمت نیابدآں دہد ایسابازارکہاں نصیب ہوگا کہ آیک بھول کے بدلے تمام چن کے مالک بن جاؤ لیعنی اللہ تعالیٰ جان فانی لیتے ہیں اور باقی جان عنایت فرماتے ہیں۔جو بچھوہم وگمان میں نہیں آسکتاوہ عطاکرتے ہیں۔

#### ثواب كامدار

بڑھنا باعتبارا خلاص کے ہے جس قدرا خلاص زیادہ ہوگا ای قدر تواب بڑھتا جائے گا۔
اورای واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میراصحانی اگر نصف مدیعتی آ دھ سیر جواللہ کی راہ میں خرچ
کرے تو وہ دوسرے کے احدی برابرسونا خرچ کرنے ہے بہتر ہواں کی وجہ کیا ہے۔ بیتو ہے
نہیں کہ ان کی اللہ تعالی ہے ( تو بہتو بہ ) رشتہ واری ہے۔ صرف بات بیہ کہ ان حضرات کے
اندرخلوص اور محبت اس قدرتھا کہ اوروں کے اندرا تانہیں ای واسطے ان کے صدقات وحسنات
بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں دنیا میں بھی ہم اس کی نظیر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی
کام ہے۔ ایک آ دی اس کوضا بط کے موافق کرتا ہے اورول ہے نہیں کرتا۔ اس کی کچھ قدر نہیں
ہوتی۔ اس کے ساتھ ضا بط بی کابرتا کہ بھی ہوتا ہے اورایک دوسر آخض اس کام کو مجبت سے اورول لگا
کرکرتا ہے۔ اس کے دل میں قدر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قانونی معاملہ نہیں کیا جاتا بلکہ جی
عاہتا ہے کہ اس کو زیادہ نفع پہنچایا جائے۔

یہ بحث تو مضاعفت کے متعلق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور جناب باری تعالیٰ کے کلام پاک ہے۔آ گے استثنافر ماتے ہیں۔

الاالصوم فانه لی وانا اجزی به لیکن روزه اس لئے که وه میرے لئے خاص ہے اور میں خود ہی اس کی جزادوں گالیعنی ہر حنہ میں مضاعفت ہوتی ہے۔

#### روزه كاخصوصي ثواب

لیکن روزہ اس قانون سے مشتیٰ ہے اس کے لئے دوسرا قانون ہے فانہ لی۔ بیدوجہ ہے دوسرا قانون ہونے کی۔ یعنی وہ میرا ہے۔ میرے لئے خاص ہے اس لئے ہم اس کو قانون اور حسنات سے جدا قرار دیتے ہیں والا اجزی (ہیں خوداس کی جزادوں گا) لیعنی وہ قانون دوسرااس اس کے لئے بیہ کہ اس کی جزابلا واسطہ ملائکہ کے ہم خوددینئے۔ ذرا بھی کسی کوعشل ہوتو سیمجھ سکتا ہے کہ جس عمل کی نبیت جناب باری تعالی بیفر مادیں کہ ہم خوداس کا بدلید یں گے تو وہ جزا بری عظیم الشان ہوگی جیسے حاکم میہ کہ کہ فلال کارگزاری کا انعام ہم خوددیں گے۔ ہر شخص سمجھے گا کہ خدا جائے کیا عنایت ہوگی اور جب احتم الحاکمین بیفر مادے تو وہ جزاتو بے حد ہوگی۔

کہ خدا جانے کیا عنایت ہوگی اور جب احتم الحاکمین بیفر مادے تو وہ جزاتو بے حد ہوگی۔

لے السنین الکہری للبیعفی ۲۰ م ۲۵٬۲۲۰ سے الدر المنظور ۱۹۰۱ میں کے د

بے حدکے یہ معنی نہیں کہ غیر متناہی بالفعل ہوگی کہ اس پر محال ہو نیکا اشکال ہوبلکہ بے حدہونے کی صورت ہے کہ غیر متناہی بامعنی لا تقف عند حد ہے بعنی وہ جزاکسی وقت ختم نہ ہوگ ۔ بیا متیاز تو بالفترار کیت کے ہے اور ہوسکتا ہے کہ کیفیت کے اعتبارے اس میں اور اجزیہ ہے پچھا متیاز ہو کہ روزہ کی جزاکی فا اور اجزال کے اجزیہ میں تازہ وغرض روزہ کے درمیان میں خواہ مقدار کے اعتبارے ہویا کیف کی روے ہواور حسنات ہا اس اجزاء کی نوع علیحدہ ہوگی حدیث میں اس سے بحث نہیں کہ وہ جزاء کیا ہے اور اس کو کیا مناسبت ہا س لئے کہ حاکم کویہ ضرور نہیں کہ رعایا ہے وہ یہ بھی بیان کردیا کرے کہ کیا جزادیں گے اور اس کو کیا مناسبت ہا اور نیز مقصود تو اعتبال کا امر کی ترغیب ہا اور غیرا کی کہ کا کہ اینا بھی کا فی ہے کہ جزاء کا بیان کرنا اس کا مدار نہیں مدار ترغیب اعتبال کا تو اہل اطاعت کے نزدیک اتنا بھی کا فی ہے کہ حاکم کا حکم ہے اور فیرا کی درجہ میں انتظار تو اس کا اجمالاً بھی ہوتو مضا نقہ نہیں مگریہ کہ اس کے تعیین تھی ہوتو مضا نقہ نہیں مگریہ کہ اس کے تعیین تھی ہوتو مضا نقہ نہیں مگریہ کہ اس کی تعیین تھی ہوتو مضا نقہ نہیں مگریہ کہ اس کی تعیین تھی ہوتو مضا نقہ نہیں مگریہ کہ اس کی تعیین تھی ہوتو مضا نقہ نہیں معروم مناسبت بھی معلوم ہوں یہ کی درجہ میں جھی ضرور کی نہیں۔

بلاضرر لغزش

اس باب میں دولغزشیں ہوجاتی ہیں۔ایک لغزش تو دین میں مفز ہیں گوایک درجہ میں لغزش ہے۔
گر دوسری مفر ہے تفصیل اس اجمال کی ہے کہ فضائل وٹو اب کا جو وعدہ ہے اس پرا تمثال کومنی کرنا کہ
ان فضائل اور ٹو اب کے سبب توعمل کرتا ہے۔ یہ لغزش تو ہے گر مفز ہیں اس لئے کہ وعدہ تو ہو ہی چکا ہے
۔ اس کا وجود تو معتبق ہے تو اس نے عمل کو ایسی شے پر بنی کیا ہے کہ اس کا وجود تقینی ہے۔ ثابت بالنص
ہے۔ تو اس میں ضرر ہے جہیں لیکن یہ دلیل قلت محبت کی ہے اور بہی سبب ہے اس کے لغزش ہونے کا۔
اپنے مطلب کی محبت ہے، ذات محبوب اس کومجوب نہیں۔اگر ذات محبوب اس کومطلوب ہوتی تو فضائل
ایسے مطلب کی محبت ہے، ذات محبوب اس کومجوب نہیں۔اگر ذات محبوب اس کومطلوب ہوتی تو فضائل

ر پیسود نیامیں اگر کسی ہے محبت ہوجاتی ہے تواس سے ملنے میں کتنی کتنی مصبتیں جھلتے ہیں۔ گوارااور نا گواراسب ہی کچھ برداشت کرتے ہیں۔واللہ اگر محبت صادق ہے تواس کامشرب تو سے ہے کہ جس میں محبوب خوش ہووہ کام کرنا جا ہیے۔

ہے مہ ن میں برب میں موجود ہو ہیں ہے۔ فراق وصل چہ باشدرضائے دوست طلب فراق اور وصل کی بچھ حقیقت نہیں محبوب کی رضا طلب کرنا جا ہے اگر محبوب فراق کو پہند فرما ٹیں تو تم وصال کے طالب مت بنو۔اس لئے محبوب کی مرضی کے خلاف کی تمنا کرناافسوس کی بات ہے۔ صرف اس کی خوشنودی کے لیے کرنا جا ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا کہ آپل جا کیں یہ بھی نہ جا ہے لیکن چونکہ ایسی طبعیتیں بہت کم ہیں زیادہ طبیعتیں ایس ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعیدوں کوئن کر عمل کی تو فیق ہوتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اعمال پروعدہ فرمایا ہے ایک بنا تو عمل کی کیتھی جو کہ معزبیں۔ فہم حکمت

ایک بنادوسری ہے۔ وہ نہایت خطرناک ہے وہ کیا ہے فہم تحکمت یعنی عمل جب کریں گے جب اس عمل کی حکمت اور وجہ مناسبت عمل وجزا بھی ہماری سمجھ میں آ جائے۔افسوس ہے کہاس زمانہ میں جس ندرتعلیم بڑھتی جارہی ہے اس قدراس بنا فاسد کا شیوہ ہوتا جاتا ہے جس کود کیھئے کیا علماء کیا جہلاسب اس میں مبتلا ہیں۔

ماشاء الله ميرے جامل كہنے پرشايد بعض تعليم يافتوں كوشبہ ہوا ہوكہ ہم تو خاصے لكھے پڑھے ہيں۔ چنانچہ خواندہ لكھے جاتے ہيں۔ ہم كو جامل كيوں كہا۔ بات يہ ہے كہ جامل كے معنى ينہيں كه لكھنا يا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ بلكہ جس فن كوكوئى نہ جانے وہ اس فن كا جامل ہے اگر ميں ڈاكٹر نہيں ہوں تو اگراس فن ميں دخل دوں تو ميرى جافت ہے۔ اس فن كے اعتبارے ميں جامل ہوں۔ جس شخص نے جوفن حاصل نہ كيا ہو وہ اگراس ميں محقق ہونے كی حیثیت سے گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے اور اگر سائلا نہ گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے اور اگر سائلا نہ گفتگو كرے تو اگر وہ سوال غير ضرورى ہے تو يہ بھی جمافت ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کس طبیب کے پاس دومریض جو کہ فن طب ہے بالکل ٹا آشنا ہیں آئی ۔ نوایک نے بیض وقارورہ کودکھلا کرنے کھوالیا اوردوائی ترکیب وغیرہ دریا فت کر کے دواپینا شروع کردیا۔ اور دوسر سے نے بھی نسخہ تو لکھوایا مگر نسخہ کود کھے کرآپ نے طبیب سے قبل وقال شروع کی ۔ کیوں حکیم صاحب آپ نے گل بغشہ کیوں لکھا ہے۔ بجائے اس کے فلاں دوا کیوں نہ شروع کی ۔ کیوں جنم صاحب آپ نے گل بغشہ کیوں لکھا۔ جھ ماشہ کیوں نہ لکھا ظاہر ہے کہ طبیب کویہ گفتگو شجو یز فر مائی اورگل بغشہ پانچ ہی ماشہ کیوں لکھا۔ جھ ماشہ کیوں نہ لکھا ظاہر ہے کہ طبیب کویہ گفتگو اس مریض کی ضرور نا گوارگز رہے گی۔ اس کوتو اس قدرسوال کائی ہے کہ میرامرض کیا ہے۔ اوردوا کیا ہے اور بلا جمت دواپینا شروع کردیتا۔ اس پر طبیب عماب بھی کرے گالیکن ای عماب کی حالت میں اگرکوئی طالب علم (جواس طبیب سے فن حاصل کرنے کے لئے رہتا ہے ) آجاوے حالت میں اگرکوئی طالب علم (جواس طبیب سے فن حاصل کرنے کے لئے رہتا ہے ) آجاوے اوردو بھیننہ بھی سوالات کرے کہ شخ نے اس دوا کی مقدار کی کیوں کھی ہے اور بجائے اس کے فلال دوا کیوں نہیں کھی تو طبیب برابر جواب دینے گے گا۔ اس پر وہ مریض سائل بگڑ جائے کہ فلال دوا کیوں نہیں سائل بگڑ جائے کہ

کیا وجہ ہے کہ ہم نے بہی سوال کیا تھا تو ہم پرتو عمّاب ہوا۔اوراس نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا وہ طبیب ظاہر ہے کہ یہ کہے گا کہ بین حاصل کرنے آیا ہے اس کوسوال کا حق حاصل ہے اوراس کامقصود ہی ہے اورآپ کا مقصد یہ ہیں۔آپ کوتو شفا مطلوب ہے۔

صاحبوا بیمثال جب سمجھ میں آگئی تو اب اس سے صاف واضح ہوگیا کہ آپ صاحبوں کا حکمت سے سوال کرنا بالکل بے موقع ہے۔ تعجب ہے کہ شب وروز گراموفون اورفو ٹوگراف اورکروں و بنگلوں میں رہنے کا شغل ہواور سوال ہی کریں کہ نماز کی فلاسفی کیا ہے اور روزہ کی حکمت کیا ہے۔ آپ این امراض کا علاج سججے۔

مجھے ایک حکایت یاد آئی۔حضرت مولانا گنگوہی ایک مرتبہ قصبہ رام پور جاتے ہوئے موضع اسلام گلر میں تشریف لائے۔ایک خان صاحب ایک جگہ کے رئیس اس مکان میں تھہرے ہوئے تھے۔ان کوخیال ہوا کہ مولوی صاحب تنہا ہیں۔ان سے باتیں کرنا جا ہیں۔اب باتیں کریں تو کیا کریں۔اس لئے کہ ہر مخص ہے وہی باتیں کی جاتی ہیں جواس کے نداق کے موافق ہوں۔ سوچ بچار کرآپ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ چھوٹی چھوٹی با تیں کون می ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ چھوٹی باتوں ہے ہمارے یہاں نکاح نہیں ٹوشا۔ یعنی آپ کی مراد کن چھوٹی باتوں ہے ہے؟ غان صاحب کہنے گئے کہ حضرت یہی *کفرشرک* کی باتیں۔حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ خان صاحب جب کفرشرک چھوٹی ہاتیں ہیں تو آپ کے نز دیک بڑی باتیں کون ک ہیں خان صاحب چپ رہ گئے ۔حقیقت میں اپنے مرتبہ سے زیادہ سوال کرنا خود ذلیل ہونا ہے۔ ایسے ہی ہمارے زمانہ کے تعلیم یافتة حضرات ہیں۔ان کی مثال بعینبہالیی ہے جیسےا یک شخص پر فوجداری کامقدمہ ہو گیا ہے اوروہ دریافت کرتا پھرتا ہے کہ فلاں دفعہ جوتعزیرات ہند میں ہے اس کی کیا وجہ ہے۔اس کے ذمہ تو ضروری ہے کہ اس کوفکر ہو جائے اور و کلا ہے مشور ہ کرے اورایتی مرضی کی کوئی صورت تجویز کرے افسوی ہے کہ ہمارے اوپر ہزاروں مقدمے فوجداری کے قائم ہیں ۔ لیکن ہم کو تنبیہ نہیں ۔ ہم کوتو بیضروری تھا کہ قوانین دریافت کرتے اورا پی گلوخلاصی کی کوئی تدبیرنکالتے۔ہم اس کے پیچھے پڑگئے کہ اس کی کیا دجہ ہے اور اس کی کیا دجہ ہے۔ احكام الهي كي عظمت

۔ سویہ بخت مصرے اس کئے کہ دوحال سے خالی نہیں یا تو حکم علل کچھ مجھ میں آ گئے یانہیں۔ اگر سمجھ میں ندآئے تب تو بیضرر ہوگا کہ انتثال کوئی کیا تھافہم پراورفہم ہوانہیں۔اس لئے احکام پر عمل ہی ندکرے گا اوران کو نغو سمجھے گا جیسا کہ آج کل بہت ہے ہمارے نوجوان ند ہب کی پابندی صرف تو میت کے لحاظ ہے کرتے ہیں احکام الہید کی مجھ عظمت ان کے قلوب میں نہیں ہے بلکہ اس فتم کے سوالات کرنا بیخود دلیل اس کی ہے کہ عظمت نہیں۔

دیکھوگورنمنٹ کے احکام کی چونکہ دل میں عظمت ہے اس لئے ان کی وجہ بھی نہیں پوچھی جاتی۔اگرکوئی پوچھتا بھی ہے تو یہ جواب ملتا ہے میاں احمق ہوسر کاری حکم ہے اور یہاں علاہے حکمتیں اور علتیں دریافت کی جاتی ہیں۔

میں بقسم کہتا ہوں کہ علما جو جاننے کی چیزیں ہیں سب پچھے جانتے ہیں بہت سے احکام کی حکمت بھی جانتے ہیں اورعلت بھی مگراس حکیم کی مثل ہیں کہ جاہل مریض کواس نے جھڑک دیا تھا اورا گرکوئی طالب علم سوال کرتا ہے تو وہ شگفتہ ہوکر جواب دیتا ہے۔

ا کی شخص میرے پاس ایک فرائض کا مسئلہ لائے۔اس میں بھتیجا اور بھیتی تھے میں نے کہا یہ میراث بھیتیج و ملے گی۔ کہن میراث بھیتیج کو ملے گی۔ حالانکہ دونوں بھائی بہن میراث بھیتیج کو ملے گی۔ حالانکہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ میں نے کہا جناب نوکری چھوڑی دیجئے اور فارغ ہوکر ہمارے پاس رہے۔ہم اول سے صرف و خوفقہ پڑھا کر سراجی آپ کو پڑھا کیں گے اس قوت اس کی وجہ ہے آپ سوال کرنے کے قابل ہوں گے اور اب قویہ جواب ہے کہ سرکاری تھم ای طرح سے ہے۔

بہرحال بیطرز ااور اس پر بنائے کاررکھنا سخت معنر ہے کہ اگرمعلوم نہ ہوتب توعظمت ووقعت نہ ہوگی اوراگر پچھ بچھ بیں بھی آئے تو چونکہ علل دیم منصوص کم ہیں اس لئے اکثر تحسین وظنی ہوں گے کیونکہ بدون خداورسول کے بتلائے ہوئے ہماری رسائی حقائق تک کب ہوسکتی ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی اوررسول کے علم سے ہمارے علم کو جونسبت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ جیسے ایک صغیرین بچے کے علم کو باپ کے علم سے۔

چنانچاب ملاحظ فرمائے کہ چھوٹے بچے گوآپ منع کرتے ہیں کہ کھٹا آم نہ کھاؤاور دلیل اس کی کچھ بیان نہیں کرتے۔ دووجہ ہے آیک تواس لئے کہ ہمارااس پرزوراییا ہے کہ ہم جوبات اس سے کہددیں گے بلادلیل وبلاچون و چرااس کو ماننا ضرور ہے۔ دوسری وجہ اس کی کم نہی ہے کہ اگر وجہ بیان کی جائے گی تواس کی مجھ میں نہ آئے گی۔ صاحبوا کیا خداتعالی کا اتنا بھی زورنہیں یا یہ گمان ہے کہ ہماراعلم کافی ہے۔ جب تھوڑے حقوق اورتھوڑا تفاوت علم پرلم (علت) وکیف قطع ہوجاتا ہے۔ تو خدا وندتعالی شانہ کے حقوق وعلم تو کہیں زیادہ ہیں۔ تعجب ہے کہ خداتعالی ہے اس کا انتظار کریں کہ جب وجہ بچھ میں آ جائے گی اس وقت ما نیں گے اور چونکہ وہ محن ہیں خالق ہیں اس لئے بعض جگہ تھم واسطہ خود بھی بیان فرمادیے ہیں جیسے بچہ کی مثال ہیں باپ بعض مرتبہ کہتا ہے کہ کھٹے آم مت کھاؤ پھنسیاں نکل آئیں گی۔ اور جہاں بیان نہیں فرمایا وہاں اپنی طرف سے تراشنا سخت مصر ہے۔

بعض لوگ اس کاوش اسرار کے عذر میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کوخود تو شبہ نہیں ہے لیکن بعض مخالفین پوچھتے ہیں ہم کیا جواب دیں اس لئے ہم پوچھتے ہیں سویہ بھی نا دانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں سویہ بھی نا دانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کر جواب دو گے تو کہاں تک دو گے ۔ کہیں تو بند ہوکر کہنا پڑے گا کہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھی بات کہدو کہ بھائی علماء سے پوچھوہم نہیں جانتے۔ جب وہ علماء سے بہتر یہ ہے کہ سیدھی بات کہدو کہ بھائی علماء سے پوچھوہم نہیں جانتے۔ جب وہ علماء سے پوچھیں گے، تو علماء ان سے خود نبٹ لیس گے اور با قاعدہ ان سے گفتگو کرلیں گے۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر فدہ جن کے پچے فروع اوراصول عقلی ہیں۔ نقل کواس میں دخل نہیں۔ تو جو خص اصول کوسلیم کئے ہوئے ہے اس کوتواس قدر کانی ہے کہ جب اصول تمہارے مسلمہ ہیں تو فروع تم کو ضرور تسلیم کرنا ہوں گے اورا گراصول ہی مسلم نہ ہوں تو اول اصول میں گفتگو کرنا چاہیے۔ جب اصول طے ہوجا کمینگے فروع خودان کے تابع ہیں۔ پس اس قاعدہ سے معلوم ہوگیا کہ مسلمان ہوکر اگر جز کیات کی وجہ دریافت کرنے سے معلوم ہوتا اگر جز کیات کی وجہ دریافت کرنے اس کے کوئی معنی نہیں۔ جز کیات کی وجہ دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کواصول اسلامیہ ہی کلام ہے تو ایسے محفل کواول تو حید درسالت میں گفتگو کرنا چاہیے۔

ہے جن ور میں ہیں جہاں ہے۔ وہ جن ایک بادشاہ کی حکومت میں رہتے ہیں ایک شخص اہل اس کی الیی مثال ہے کہ جیسے وہ شخص ایک بادشاہ کی حکومت میں رہتے ہیں ایک شخص اہل اطاعت میں ہے ہے اورایک باغی ہے۔ جومطیع ہے اس کوقوا نین کی وجہاور لم دریافت کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ جب اس نے بادشاہ کا بادشاہ ہونااور اپنارعایا ہوناتسلیم کرلیا تو اب احکام میں ججت نکالنا ہے معنی ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ جس کو میں بادشاہ ما نتا ہوں۔ بیاس کے میں جب نکالنا ہے معنی ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ جس کو میں بادشاہ کو بادشاہ نوا نہیں ما نتا۔ اس لئے احکام ہیں اور باغی اگر دریافت کر بے تو وہ اسلئے بیکار ہے کہ وہ بادشاہ کو بادشاہ کے جب وہ مانے گا تو پھراحکام خود ہی اس کو مانتا پریں گے۔

غرض مخالفین کوجواب دینے کی غرض سے حکمتوں کا پوچھنا تو جیسا مثال مذکور سے مفہوم ہوا بالکل ہی لغوہاورا پے عمل کے لئے اگر ہے تواس لئے لغوہے کہ مسلمان کابس بیمسلک ہونا جا ہیے ۔ زباں تازہ کردن باقرار تو مینگیختن علت از کار تو

زبان سے اقر ارکرنا جا ہے کوئی علت نہ ڈھونڈ نا جا ہے۔

اگرکوئی کے کہ بعض بزرگوں کے کلام میں بھی احکام کی حکمتیں پائی جاتی ہیں، توبات بیہ ہے کہ جن حضرات کی زبان سے کچھ حکمتیں نگلی ہیں وہ انہوں نے کئی سے پوچھ پوچھ کر حاصل نہیں کیس بلکہ اس کا طریق الہام کا بھی یہ ہے کہ بدون کاوش انہوں نے عمل شروع کر دیا تھا۔ عمل کرتے کرتے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک نورعطا ہو گیا اس سے سب حقائق کھل گئے۔ تو تم بھی ایسان کی کرو۔ حسب استعدادتم پر بھی فضل ہوجائے گا اور حقیقت میں شریعت نے یہ احسان کیا ہے کہ نفتیش حکمت سے منع کر دیا ہے اور اس میں

بڑی حکمت ہے اس لئے اگر حکمتیں سوچ کرتم نے عمل کیا اور ہوں گی وہ تخمینی جیسا پہلے معلوم ہوا تو ممکن ہے کہ پچاس برس کے بعد وہ حکمتیں مخدوش ٹابت ہوں تو جب بنا منہدم ہوگئی تو بنی بھی ندرہے گا۔ توان حکمتوں کا دروازہ کھولنا گویا اسلام پر سخت حملہ کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بھائی اس راز کو بچھتے نہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس پرا تنثال کو بنی کرنا سخت مصر ہے۔ اس لئے روزہ کے متعلق بھی اس کے دریے مت ہو۔

## روزه کی خصوصیت

ضروری بات سمجھ لوکہ روزہ کی جزاخوددیں گے۔خواہ وہ جزا کچھ ہو۔اورخواہ اس میں وجہ مناسب تم کومعلوم نہ بھی ہو۔آ گے فرماتے ہیں فانہ لی،روزہ میری شے ہے بیروزہ کی فضیلت ہے۔

رہی یہ بات کہ روزہ کو اپنا کیوں فرمایا۔ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جس قدر عبادات ہیں ان کو پچھنہ پچھ صورت بھی محسوں ہوتی ہے مثلاً نماز کی صورت رکوع ہجود، قیام ہقود محسوں ، ذکوۃ کی صورت ارکان مخصوصہ میں ادا کرنا محسوں ہے ، نکوۃ کی صورت ارکان مخصوصہ میں ادا کرنا محسوں ہے مناز پڑھو تب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جج کوتو سب دیکھیں گے بخلاف روزہ کے کہا ز پڑھو تب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ نماز پڑھ دہا ہے۔ جج کوتو سب دیکھیں گے بخلاف روزہ کے کہا کہ کہ کہ ہم ایک محقیقت چندا شیاء کا ترک ہے اور وہ محسوں نہیں۔

اگرگوئی کہے کہ ہم ایک محفی کوشج سے شام تک مقید رکھیں یا ہروقت اس کے پاس رہیں اگرگوئی کہے کہ ہم ایک محفی کوشج سے شام تک مقید رکھیں یا ہروقت اس کے پاس رہیں

تومعلوم ہوجائے گا كەروزە بے يانبيس يتووه بھى محسوس ہوگيا۔

جواب میہ ہے کہ اس سے بھی روزہ کاعلم ہوگا اس لئے کہ پیشاب پا خانہ غسلخانہ میں جانے کے وقت تو پہرہ ہٹاؤ گے۔ تو اس میں ممکن ہے کہ وہ روزہ تو ڑ ڈالے تو آپ کو کیا خبر ہوگی۔

غرض جب روزہ الیمی چیز ہوئی تو اور عباوتوں میں تو ریا کا بھی احتال ہوسکتا ہے مگرروزہ کے اندر سیاختال بالکل نہیں ہے۔

اگرکوئی کے کہ اگرکوئی ظاہر کردے کہ میراروزہ ہے تو پھرروزہ میں بھی اختال ریا کا ہوجائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی ریانہ ہوگی۔اس لئے کہ دیکھنے والوں کوروزہ کی صورت تو نظر آتی نہیں صرف اس کے اخبارے ہی معلوم ہوا کہ روزہ ہے اور

النحبر بحتمل الصدق والكذب ليمنى خبر ميں جھوٹ اور بچے دونوں كا حمّال ہے۔ ممكن ہے كہاس كوجھوٹا سمجھا جائے بخلاف اور عبادتوں كے كہا گرا نكار بھى كرے تب بھى وہ انكار مفير نہيں اس لئے كہ مشاہدہ كے خلاف ہوگا پس ايك معنى توفاند كمى كے بيہ وسكتے ہيں كہ بيہ ميرے ہى لئے خالص ہے اس ميں نمائش كا احمّال نہيں ہے۔

## صلوة اللدكي حقيقت

دوسری وجہ فاند لمی فرمانے کی ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب میں عبدیت کی شکل ہے مثلاً نماز جج وغیرہ یا بعض میں الیم صفت ہے کہ مشترک ہے جیسے زکوۃ کی حقیقت کہ اعطاء ہے کہ عبد کی بھی صفت ہے اور آلہ کی بھی بخلاف روزہ کے کہ جس کی حقیقت تو ک الانکل والشرب والجماع ہے اوران امور سے منزہ ہونا خالص صفت حق تعالیٰ کی ہے حق تعالیٰ اس ہے پاک ہیں۔

اگرکوئی کے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تشریف کے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور ایسے مقام پر پہنچے جہال فرشتے بھی نہ جا سکتے تتھا ور آ گے برد ھنا چاہا تو ندا آئی۔ قف یا محمد فان رہک یصلی یعنی تھہروا ہے محمصلی الله علیہ وسلم اس لئے کہ آپ کارب نماز پڑھتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوق بھی جن تعالی کی صفت ہے۔

اس حدیث ہے منکرین حدیث کوتو بیضرر ہوا کہ انہوں نے اس کے حدیث ہونے ہی ہے انکار کر دیا۔اور کم علم اور کم فہموں کو بیٹ طلمی ہوئی کہ وہ اس کے ظاہر کا اعتقاد کر بیٹھے بات بیہ ہے کہ یہاں صلوٰ ق کے معنی توجہ اور رحمت کے ہیں جیسا قرآن شریف میں ھو الذی یصلی علیکم. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تم پر رحمت بھیجے ہیں رہا یہ شبہ کہ رحمت و توجہ فر مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے برطے سے کیوں مانع ہوا ۔ بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر وقت مور د تجلیات اور رحمتوں کے رہے تھے کہ کسی کو انبیاء واولیاء ہیں سے یہ مرتبہ حاصل نہ تھا لیکن اس وقت حق تعالیٰ نے جاہا کہ خاص تجلیات اور قرب خاص سے مشرف فرمادیں اوران تجلیات خاصہ وقت حق تعالیٰ نے جاہا کہ خاص تجلیات اور قرب خاص کی ۔ اس لئے تھہرے رہے کا تھم فرمایا کہ ابھی وقرب خاص کے لئے ضرورت تھی استعداد خاص کی ۔ اس لئے تھہرے رہے کا تھم فرمایا کہ ابھی تھہرو، اللہ تعالیٰ تم پراپنے انوار ورحمت فائض فرمارہ ہیں تاکہ تمہمارے اندراستعداد تام ہوجائے آئندہ تجلیات کی ۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں نماز کے معنی نہیں ۔ غرض نماز خاص صفت بندہ کی ہے۔ بخلاف روزہ کے کہ اس میں شان تیز بہ کی ہے بس اس میں تھیہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ۔

بخلاف روزہ کے کہاس میں شان تنزید کی ہے ہیں اس میں تھبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ وہ ہماری شے ہے۔

ايك لطيفه غيبي

یہاں ہے ایک لطیفہ ظنی طریق ہے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ظالمین کی نیکیاں مظلوموں کودی جائیں گی تو بعض اہل لطائف نے کہا ہے کہ روزہ نہ چھنے گا۔ اس لئے کہ سرکاری جائداد ہے۔اس کوکوئی نہ لے سکے گا گراس کا دعویٰ لطیفہ کے درجہ میں ہے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہواوراس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی یا دآئی۔وہ یہ ہے کہ

انااجزی به . میسخود بی اس کی جزادول گا۔

ایک نسخہ اناا جنوی بدیصیغہ مجھول بھی مشہورہاس کے معنی مشہور ہیں کہ روزہ میراہے اوراس کے بدلہ میں دیا جاؤں گا۔ یعنی اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو ملوں گا۔ اور بیر صفحون کوئی نفسہ جمجے ہوکہ جن تعالی اس کے بدلے میں مل جائیں گے۔

اس پر جھ کوایک حکایت یادآگئی کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن دربار کیا اور بیتھم کیا کہ جو خص جس شے پر ہاتھ رکھ دے گا اس کو وہی شے دی جائے گی چنانچہ لوگوں نے اپنی خواہشوں کے موافق ایک ایک شے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لونڈی نے ہارون رشید کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون نے کہا یہ کیا۔ کہا کہ جب آپ میرے ہوگئے تو یہ چیزیں میری ہوگئیں اس لئے میں نے آپ کوانتخاب کیا۔ بس جس کو خدا تعالی ل گئے۔ اس کو سب تعتین ل گئیں۔ کوانتخاب کیا ہے۔ بس جس کو خدا تعالی ل گئے۔ اس کو سب تعتین ل گئیں۔ خوض یہ ضمون تو فی نفسہ مجے ہے گر خلطی ہے ہے کہ اس حدیث سے نکالا جاتا ہے جو شخص ذرا

بھی عربیت ہے مس رکھتا ہوگا وہ ہرگز اس سے بیمعنی نہ سمجھے گا اس لئے کہ عربیت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جزا دیا جاؤں گا۔ یعنی نعوذ باللہ مجھ کوکوئی جزا دے گا نہ بیہ کہ میں جزا میں مل جاؤں گا۔ کہ بیاس کا ترجم نہیں ہے پس یہ نیخہ غلط ہے جیجے وہی ہے

انا اجزی به یعن میں اس کوجزا دوں گا۔اورروزہ کی فضیلت بیکیا پچھ کم ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جزادوں گا۔ خیر بیہ مضامین تو جعاً بطور لطیفہ کے ہیں۔

#### روزه اورفدييه

بحھ کو فانہ لیی (وہ روزہ میرے ہی لئے ہے) سے ایک مضمون خاص مستبط کرتا ہے جو کہ نہایت کارآ مد ہے۔ وہ بیہ کہ جب بیفر مایا کہ روزہ میرا ہے توجب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم زبان حال سے بیہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور بیآ پ کے لئے ہے۔ اب آ پ یہاں سے سبق حاصل سیجئے کہ اگر حاکم ضلع کے لئے کوئی شے تحقہ کے طور پر بھی لے جاؤ خاص کر جب کہ حاکم خود فرمائش بھی کر سے تو اس کا کس قد را ہتما م کروگے۔ جہاں تک ہو سکے گا عمرہ صاف سخری شے لے جاؤ گے۔ اورا گراخمال بھی اس میں عیب کا ہوگا تو اس کوردی کردوگے دوسری منگاؤ گے۔ ذرا گریبان میں منہ ڈال کرحق تعالی کو حاضر و ناظر جان کو کہنا کہ روزہ میں بھی اتنا یا اس سے آ دھا بی اہتمام ہوا ہے بفضلہ تعالی اکثر لوگ تو روزہ بی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ روزہ کی فلاسفی ہے کسر تو ق بہمیہ ۔ تو جب بیعلت ہے تو ہم اپنے اندراس وقت کو مغلوب پاتے ہیں ۔ خاص کر بعض کر بعض کر مولویوں کا ترجمہ بعض نے جب سے دیکھا ہے تو اور زیادہ دلیری بڑھ گئی۔

اس زمانه مين ايك قرآن شريف كاتر جمطيع مواب اس مين:

وعلی الذین یطیقو نه فدیة . جولوگ روزه کی طاقت رکھتے نہ ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ کی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ جو محص روزہ نہ رکھے وہ فدید دے دے ۔اس سے لوگوں کی جراً ت بڑھ گئی اور بجائے روزہ کے فدید کو کافی سمجھ لیا۔

یادرکھوکہ کہ بیتنسیراس آیت کی بالکل غلط ہے اور وجہ بیہ ہے کہ بیتر جمہ کرنے والا ہی علوم سے بالکل جاتل ہے اس لئے کہ مولوی تو مولا والا ہے اور فیس علم کی وجہ سے اگرکوئی مولوی ہوجائے تو شیطان بڑا عالم ہے بلکہ معلم الملکوت وفرشتوں کا استاد مشہور ہے۔خدا جانے بیکہاں کی روایت ہے۔کسی بزرگ کے کلام میں ہوتو اس کی بیتو جیہ ہو گئی ہے کہ علوم میں فرشتوں سے زیادہ ہے۔ یہ

مطلب نہیں کہ فرشتوں کومیاں جی کی طرح پڑھایا کرتے تھے۔اور شیطان کاعلم میں زیادہ ہونااس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مولویوں کو بہکا تا ہے۔مولوی کو وہی شخص بہکا سکتا ہے جواس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ دیکھئے اگروکلاء کوکوئی دھوکا دیے تو وہ و کالت دانی میں اس سے زیادہ ہوگا۔ جب مولویوں کو بھی دھوکا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مولویوں سے زیادہ علم رکھتا ہے مگرصا حبوا علم تو اور ہی شے ہے علم وہ ہے جس کی نسبت فرماتے ہیں:

علم چه بود آنکه بنمایدت زنگ گرانی زدل بزوایدت توندانی جزیجوز لا یجوز خودندانی تو که حوری یانجوز

حقیقت میں علم وہی ہے کہ تم کوراہ حق دکھائے اور تمہارے دل سے گراہی کا زنگ دور کردے یتم کوسوائے بچوز (بید چیز جائز ہے )اور لا بچوز (بید چیز ناجائز ہے )کے پچھ خبرنہیں یتمہیں اپناعلم نہیں کہ تم مقبول ہویا مردود۔

جس نے تمام عمر ڈپٹی کلکٹری کی ہووہ قرآن کا کیا ترجمہ کرے گا۔ بردا کمال اس ترجمہ کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کا ورہ کے موافق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیسلم ہے لیکن جب غلط ہوا تو کس کام کا۔اگر حومت علیکم امھا تکم . تم پرتمہاری ما کیس حرمت علیکم امھا تکم . تم پرتمہاری ما کیس حرام کی گئی ہیں۔

کاتر جمہ کوئی میرکرنے گئے کہ نماز پڑھوتو میر جمہ ہی نہیں۔ چنا نچہ اس تر جمہ کا ایک مقام مجھ کویاد آیا۔ سور ہوسف میں ہے

ذهبنا نستبق. ہم آپس میں دوڑنے لگ گئے۔

استباق کارجمہ ان مترجم صاحب نے کبڈی کھیلنا کیا ہے۔ بیرجمہ نقل بھی بالکل غلط ہے اورعقلا بھی ۔ نقلا تواس لئے کہ لغت میں دیکھ لیجئے کہ استباق کے کیامعنی ۔ کیا خلاف لغت ترجمہ بھی معتبر ہوگا۔ استباق کے معنی آپس میں دوڑ ناہیں کہ دیکھیں کون آگے نگلے اور چونکہ عقل پرتی کا آج کل زورہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ عقلا بھی بیرجمہ غلط ہے اس لئے کہ کبڈی کھیلنے میں اتنی دور نہیں جایا کرتے کہ جس سے محافظ بچہ کی نسبت بھیڑ ہے کے کھا جانے کا اختال ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ضرور جرح فرماتے۔

بہرحال وعلی الذین مطیقوند کی یہ تغیر نہیں ہے اور نہ فدید دیے والے بری ہو سکتے ہیں۔ اور نہ دید کہ کر بری ہو سکتے ہیں کہروزہ تہذیب نفس کے لئے ہے ہم تو خود مہذب ہیں اس

لئے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم مہذب ہیں اور دوسرے تہذیب نفس روزہ کی حکمت ہے نہ کہ نباہ وعلت ۔ بیخرا بی اس کی ہے احکام کی مخترع حکمتوں پرمبنی کرتے ہیں ۔ بیتوان کا ڈکر ہے جوتا ویلیں کر کے روزہ رکھتے ہی نہیں ۔

## روزه کی حقوق

بعض وہ ہیں جور کھتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادائمیں کرتے انہوں نے روزہ نام فقط اس کور کھا ہے کہ کھا نا پینا چھوڑ دیا جائے۔ صاحبو! اگر حاکم تم سے یہ کہے کہ ہم کوایک آ دمی کی ضرورت ہے اور تم اندھا، ہمرالنگڑ ا، لولا ، اپا جج کھن لے جاؤ تو کیا حاکم اس سے خوش ہوگا ہم گرنہیں بلکہ حتی الوسع اس کی کوشش کروگے کہ مرضی کے موافق آ دمی ہوتو روزہ میں یہ قاعدہ کیوں مہمل چھوڑ دیا۔ آئکہ، زبان ، ہاتھ ، پاؤں سب ہی کوگناہ سے بچانا چاہیے۔ دیکھو جب روزہ میں وہ چیزیں حرام کردی گئی ہیں جو پہلے مباح تھیں تو جو پہلے سے حرام ہیں وہ تو بطریق اولی واجب الترک ہوں گلا اوراگر روزہ میں گناہ ترک نہ کئے تو اس کا روزہ کیا ہے نام کا روزہ ہے۔

اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کوروزہ میں سے صرف بھوک پیاس اور جا گنا ہی میسر ہوتا ہے اور بعض لوگ اطمینان حاصل کرنے کے لئے ونیا کے تعلقات تو کم کردیتے ہیں لیکن بجائے اس کے شطرنج ، گنجفہ، غیبت، بدنگاہی ناول دیکھنا اختیار کرتے ہیں یا در کھو کہ بیافعال سم قاتل ہیں ان کو معمولی نہ مجھیں ۔ گر پھو نکنے کے لئے ایک چنگاری بھی کافی ہے۔ ظاہراً بیافعال خفیف معلوم ہوتے ہیں لیکن واقع میں سخت ہیں۔

ادنی بات بیہ کہ شطر نج سے خفلت پیدا ہوتی ہے اور خفلت تمام امراض کی جڑ ہے طبیبوں سے پوچھے کہ زکام کیا ہے اگر علاج بیں ذرا خفلت کی جائے توسینکڑوں امراض کا مقدمہ بن جاتا ہے اس طرح ناول دیکھنا اس میں بھی اس قدر مشغولی ہوتی ہے کہ سوائے اس کے قلب میں پھی ہیں ہوتا۔ اگر کوئی کے کہ خفلت تو پچری میں کام کرنے اور روثی کھانے پکانے سب میں ہوتی ہے تو چا ہے سب چھوڑویں۔ بات بیہ ہوکہ کہ کام دوسم کے بیں ایک ضروری اور ایک غیر ضروری۔ ضروری اشغال میں یوں تج بہ ہوا ہے کہ کام دوسم کے بیں ایک ضروری اور ایک غیر ضروری اس فرری اشغال میں یوں تج بہ ہوا ہے کہ مصرفہیں ہوتے۔ اس لئے کہ اس کو ضروری تجھ کرآ دمی اس میں پھنتا ہے اور جب اس کو ضروری تحویل تو اصلی کام دوسری شے کہ سمجھ گا۔ تو دل اصلی کام کی طرف میں پھنتا ہے اور جب اس کو ضروری تم ہو گا۔ اور جو تھوڑی تی غفلت اس میں ہوجاتی دے اور جو تھوڑی تی غفلت اس میں ہوجاتی درجہ گا کہ اس کام ہے فارغ ہوکر اپنا اصلی کام کریں گے۔ اور جو تھوڑی تی غفلت اس میں ہوجاتی

ہے اس کے لئے استغفار کا تھم فرمایا ہے کہ استغفار سے وہ دھل دھلاجا نیکی اور غیر ضروری کی نبیت یہ تو خیال ہے نہیں کہ بیضروری ہے اس لئے اس کوہی مقصود سمجھے گا اور وہ مفتر ہے اور مورث غفلت ہے اور بیغفلت ہو جھے مفضی الی الکبائر بلکہ الی الکفر وکبیرہ گنا ہوں بلکہ کفر کی طرف پہنچانے والی ہوجاتی ہے بالحضوص ناول سے ایک بروا ہی سخت مرض پیدا ہوتا ہے۔

وہ یہ کہ اس کے دیکھنے ہے بدمعائی کے طریقے خوب یاد ہوجاتے ہیں ہمارے ناول کے شیدائی پرانے قصوں پراعتراض کرتے ہیں اور تاریکی اور خلاف تہذیب ہجھتے ہیں لیکن اس تاریکی اور اس روشی میں اس قدر فرق ہے کہ اس تاریکی میں وقت تو ضائع جاتا ہے لیکن اخلاق پر برااثر نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ وہ قصہ صریحاً کذب اور عاد تا سخیل ہیں مثلاً گل بکا وَلی کا قصہ بکا وَلی کا مہربان ہوکر پہنچاد ینا ہے قاس کو کوئی ترکیب بدمعاشی کی نہیں سکے سکتا کیوں کہ اس میں وصال بکا وَلی کا طریقہ ایک جن کا مہربان ہوکر پہنچاد ینا ہے قواس کو کوئی کس طرح حاصل کرے گا۔ بخلاف نا ولوں کے (ضبط کنندہ عرض کرتا ہے کہ نا ول کا طرز چونکہ ایسا دکھلا یا جاتا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں اس لئے اس کا اثر ضبیث پڑتا ہے کہ اکثر آ دی اس کے دیکھنے سے عشق ناء یا اطفالین میں مبتلا ہوجاتا ہے اور قلب میں سوزش جیسی کیفیت ہوجاتی ہے اور پر بخت مصر ہوتا نا ہے اور قبل میں سوزش جیسی کیفیت ہوجاتی ہے اور پر بخت مصر ہوتا نا ہے اور قاب کے ہا تھور قعہ بھی دیا جس کو ہرخض کر سکتا ہے۔ امام عی کہ اس میں لکھا ہے کہ ماما کے ہاتھور قعہ بھی دیا جس کو ہرخض کر سکتا ہے۔

ہے۔ ہب کہ کہ میں مقام ہے ہوں ہے ہوں کے سے اس کام مجھوڑ کرروزہ میں غیبت کے اندرمشغول ہوجاتے ہیں۔

ای طرح بعض لوگ دنیا کے سب کام مجھوڑ کرروزہ میں غیبت کے اندرمشغول ہوجاتے ہیں۔

چارآ دمی ہیٹھ گئے۔ اس پرطعن، اُس کی برائی اور جو کہا جا تا ہے تو کہتے ہیں کہ میاں روزہ بھی کسی طرح کئے۔

الحاصل روزہ میں ہاتھ، پاؤں، کان، آ نکھ سب کی حفاظت رکھنا چاہیے۔ ان سب گنا ہوں ہے روزہ کی

برکت کم ہوجاتی ہے خصوص معدہ کا گناہ یعنی حرام کھا نااس کوتو ضرور ہی چھوڑ دو کہ یہ تمام خرابیوں کی جڑہے۔

حظ نفس

تحکم تو یہی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس کوترک کردو لیکن چونکہ اس طرح یک دم ہے چھوڑ نا کم ہمت لوگوں کوشاق ہے اس لئے میں بیضرور کہوں گا کہ ایک ہی ماہ کے لئے اپ نفس ہے سلح کرلو۔اورنفس ہے کہددو کہ اے نفس صرف ایک ہی ماہ کے لئے متقی بن جاؤ۔ پھراختیار ہے اس سے بیافائدہ ہوگا کہ اب جونفس کوتقوی پہاڑنظر آتا ہے۔اس کے بعد تقوی اس قدر مشکل نہ سمجھے گا اور شذہ شذہ دائی تقویٰ بھی میسر ہوجائے گا۔ دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ ایک ماہ متقی ہوجانے سے تقویٰ کی ایک حلاوت محسوں ہوگی کہ جس کوآپ اس وفت محسوں نہیں کرتے ہیں اور دجہاس کی بیرے کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں ایک حلاوت ہے کیونکہ جس وفت پیفس رو کے گااس کے روکنے میں ایک حظ ہوگا کہ اس کے برابر کسی شے میں حظ نہیں ہے ای واسطے جوانو ل کو جولطف عبادت میں آتا ہے وہ بڑھا یے میں نہیں ہوتا \_ خود توی تر می شود خمر کبن خاصه آن خمرے که باشد من لدن پرانی شراب تواورزیادہ تیز ہوجاتی ہے خاص کروہ شراب جوحق تعالیٰ کی طرف ہے ہو یعنی شراب محبت اور کیفیت باطنی به

کیکن اگر جوانی گزرگئی تو بڑھا ہے ہی کوغنیمت مجھنا جا ہیے کہ آئندہ آنے والی حالت میں یہ بھی نہ ہوگا جواب ہوسکتا ہے۔ بہر حال فلسفی طور پر ثابت ہے کہ عبادت میں لطف ہوتا ہے جب ای طرح تقویٰ کے ساتھ پورامہیندگر رجائے گا توشوال میں آپ کو باد آئے گا کہ ہم نے نگاہ كوروكا تقاكيبالطف آيا تقا حلال كهانا كهايا تقاكيا نور پيدا موا تقااور آپ كوايك امتياز حلال اورحرام میں ہوگا پھران ہی حظوظ کوجی جا ہے گا اور ہمت بڑھے گی۔اس طور سے ان شاء اللہ امید ہے کہ تقویٰ دائمی حاصل ہوجائے گا تقویٰ ہے رہیمی فائدہ ہے کہ جو مخص تقویٰ کرتا ہے اس کو پریشانیاں نہیں ہوتیں۔ ہرکام میں اس کوسہولت ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس نیت سے تقوی نہ کرے ، پھر بعدرمضان شوال میں نفس ہے بیٹ کرے کہائے نس ہرماہ میں ایک ہفتہ کے لئے تقویٰ اختیار كرلے \_اى طرح رفتہ رفتہ دن بڑھا تا جائے ۔ حتیٰ كدا يك دن وہ ہوگا كہ يہ مخص متقى كامل بن جائے گا اور بیعلاج میں نے بزرگوں کے ملفوظات ہے سمجھا ہے۔

بعض بزرگوں نے حال میں لکھا ہے کہ اگران کوہیں میل چلنا ہوتا تھا تونفس ہے کی کرتے تھے کہائے نفس دومیل تک ذکر میں مشغول ہوجا۔ پھر تجھ کواختیار ہے جب دومیل ختم ہو گئے دومیل کے لئے پھر سلے کر لی۔ای طرح تمام منزل ختم کردی اورا گرابتداء ہی ہے نفس کو پیمعلوم ہو کہ مجھ كوتمام راسته بيشغل ہوگا تو ہرگز اس پرراضی نه ہوگالیکن صاحبو! تقویٰ کلا بی اختیار نہ کرنا کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ الگ کرلیتا ہے مگر کھانے میں نجاست بھی سامنے آجائے تو وہ بھی کھاجا تا ہے۔ پس ٹا مگ کو تو بچایا اور منہ کوآلودہ کرلیا۔ای طرح بعض لوگ وظیفوں کوتفوی سجھتے ہیں اورحرام سے نہیں بچتے۔

## تقویٰ کی صورت

تقوی ہرشے کا ہے۔ آنکھ کا تقوی ہیہ کہ بری نگاہ سے کسی عورت یا مرد کونہ دیکھے۔ زبان کا تقوی ہیہ کہ کسی کی غیبت نہ کر ہے کسی کوستائے نہیں۔ اسی طرح ہاتھ کا تقوی ہے کہ کسی پرظلم نہ کر ہے جس نہ کر ہے۔ یاؤں کا تقوی ہیہ کہ بری جگہ چل کرنہ جائے۔ کان کا تقوی ہیہ کہ کسی کی غیبت نہ ہے۔ راگ باج ہے ہی وضع میں بھی تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ رکھے۔ پیدے کا تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ رکھے۔ پیدے کا تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ کے۔ پیدے کا تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ کہ کہ کہ کا تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ کے۔ پیدے کا تقوی ہے کہ حرام مال نہ کھائے۔

شایدیہاں بیاشکال پیدا ہوگا کہ صاحب سب چیزوں کا تقویٰ ہے کیکن حرام آمدنی ہے کیے بچیں ۔اس لئے کہ ہمارا توسب مال حرام ہے۔غلہ ہے وہ حرام آمدنی کا ہے لباس ہے وہ نا جائز۔ اب اس کو کیے چھوڑیں ۔ بیخت مشکل ہے۔

جھے ایک حکایت یادآئی۔ کہ ایک مرتبہ چوہوں میں کمیٹی ہوئی۔ سب چوہ جتع ہوئے اس میں گفتگو ہوئی کہ بلی نے ہمارے بن نوع کو بہت ستایا ہے ہمیشہ کھا جاتی ہے اس کا پچھا تظام ہونا چاہیں۔ سب کی رائے اس پر قرار پائی کہ اس کو پکڑیں۔ کس نے کہا میں ہاتھ پکڑلوں گا۔ کس نے کہا ٹا نگ پکڑلوں گا۔ علیٰ ہذا ایک بڑا چوہ ہزانٹ تھا چپکا سب کی با تیں سن رہا تھا اور بولٹا نہ تھا آخر میں اس نے کہا کہ صاحبزادو! یہ سب پچھے ہے لیکن جب وہ میاؤں کرے گی تو اس کوکون پکڑے گا کیا کرو گے۔ نے کہا کہ صاحبزادو! یہ سب پچھے ہے لیکن جب وہ میاؤں کرے گی تو اس کوکون پکڑے گا کیا کرو گے۔ تو تمہارے نزد یک ایسے بی اس حرام آمد نی کا اشکال ہے جس کا پچھ جواب ہی نہیں۔ جس کی وجہ کھی ظاہر ہے کہ دس روبید تو کل تخواہ اور اس میں گزر کنبہ کا پید چان نہیں اگر بالائی آمد نی نہ ہوتو کھا کیں گی خاہر کہاں سے ۔ تو صاحبوا میں میاؤں کا بھی علاج بتا تا ہوں اگر چاس کے ظاہر کرنے کی جرائے تو نہ ہوتی تھی گرمیں و بھتا ہوں کہ مسلمان بہت تاہ حالت میں ہیں۔ وین سے بہت دور جا گرے ہیں۔ اس لئے گرمیں و بھتا ہوں کہ مسلمان بہت تاہ حالت میں ہیں۔ وین سے بہت دور جا گرے ہیں۔ اس لئے مرمی کو برنا ہی تھی ہوئی ہیں کو جزائے خیر دے ہمارے لئے ایسی سوئیس فکل دی ہیں کیا گران ہولتوں کے ہوتے ہوئے تھی کوئی ہتلائے حرام ہوتو برنا ہی یہ بحث ہے۔ نکال دی ہیں کیا گران ہولتوں کے ہوتے ہوئے تھی کوئی ہتلائے حرام ہوتو برنا ہی یہ بحث ہے۔

وہ بیہ کے دفقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شے قرض کے روپیہ سے خریدی جائے اور وہ قرض حرام سے اداکر دیا جائے تواس شے میں خبث کا اثر نہیں آتا۔ گوجرام آمدنی کمانے کا گناہ ہوگا۔ تو آپ بیہ کی حجے کہ رمضان بھر کے لئے تمام اشیا کھانے پینے کی نقد نہ خرید ہے۔ بلکہ کسی مہاجن سے یا کسی دوسرے مسلمان سے جس کی آمدنی حلال ہو بچاس روپیہ قرض لے کرتمام جنس خرید لیجئے۔ اور پھروہ

قرض جہاں سے چاہ اداکرد بیجے۔ اس طور سے آپ ترام کے اثر سے دمضان بھر کے لئے نی سیتے ہیں لیجے وہ سب سے زیادہ بخت سوال تھا اس کا علاج ہوگیا۔ گوترام روپیہ سے قرض اداکر نے کا گناہ ہوگا۔ گرترام کھانے سے تو بیچے اور جوگناہ بالکل مہمل اور تفری کے طور پر کئے جاتے ہیں ان کے چھوڑ نے میں تو آپ کوکوئی عذر ہوئی نہیں سکتا۔ اس طور سے آپ دمضان میں متی بن سکتے ہیں اور پھر اس تقویٰ کا اثر آپ خودد کی صدر ہوت نہیں یہ تو رمضان کے لئے ہوا۔

اس تقویٰ کا اثر آپ خودد کی صدر سے بیان کرنے کی ضرور سے نہیں یہ تو رمضان کے لئے ہوا۔

گیارہ مہینے کے لئے یہ بیجئے کہ نفس سے سلح سیجئے کہ ہر ماہ میں سے تین ون کے لئے اس طرح تقویٰ اختیار کرلے تو بقاعدہ من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها. یعنی جو خص نیکی طرح تقویٰ اختیار کرلے تو بقاعدہ من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها. یعنی جو خص نیک

مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تنین بجائے تمیں کے برکت میں ہوکر بقیدایا م میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کوتفویٰ کی دولت سے مالا مال کردیں گے۔

ایک کام کی بات اور یاد آئی اوروہ ایک چھوٹی ہے بگی ہے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ حقائق اور حکم مجانین اور بچوں ہے بھی مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بگی نے یہ کہا ہے کہ نفس جس لذت ولطف کا تقاضا کرے اس کے جواب میں اس کوروکومت بلکہ ترک کی مہلت وواور کہو کہ جنت میں چل کراس لطف ولذت کو حاصل کریں گے۔ حقیقت میں یہ بجیب بات ہے بات یہ ہے کہ نفس کو گھوٹٹی اورروکنا زیادہ تا گوار ہوتا ہے۔ اور آزادی اور اس کی خواہش کو پورا کرنا یا وعدہ کر لینا آسان ہے۔ جانچیاس تدبیر کا میں نے اول خود تجربہ کیا بہت ہی نافع ثابت ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کی جات ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کی جات ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کی جات ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کی جنت ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کی جنت ہوئی۔ پھر میں نے اور اور اس کو بتایا۔ انہوں نے بھی اس کا نافع ہونا ظاہر کیا۔

غرض ہے کہ تدبیر کیجئے۔ اورائی اصلاح کی فکر کیجئے۔ بے فکری بہت بری شے ہاں
سے گناہ بروجتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کے بردھنے سے دل بے س ہوجا تا ہے پھرا چھے برے ک
بھی تمیز نہیں رہتی ۔ اور پہلے تو وعیدات شرعیہ ہی متذبہ کرتی تھیں۔ اوراب تو انقلابات عالم سے بھی
سنبیہ ہور ہی ہے اگران تغیرات سے بھی اصلاح نہ ہوتو شخت افسوس ہے۔

اب الله تعالى سے دعا ميجيئے كه الله تعالى عمل كى توفيق عطا فرمائے آمين بارب العالمين!

# الصّيام

مغفرت ذنوب کے متعلق بیہ وعظ ماہ رمضان المبارک اس اله کو جامع متجد تھانہ بھون میں قریباً ۲۰۰ سامعین کی موجودگی میں بیٹھ کر فر مایا جوس گھنٹہ ۵ منٹ میں ختم کیا محمدعبداللہ نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

#### بست عُ اللهُ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمُ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنَفُسِنَا وَمَنُ سَيَتَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَنْ سَيْعَاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ وَحَدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ مَضِلًا لَهُ وَمَدُ لَهُ وَمَدُلُهُ مَلَى مُضَلِّلًا فَاللَّهُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. اَمَّابَعُدُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من ذنبه من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول الله عليه وسلم من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول من ذنبه من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول من ذنبه من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول الله عليه وسلم من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول الله عليه وسلم من عام رمضان ايمانا واحتسابا غول الله عليه وسلم من عام رمضان ايمانا واحتسابا عور الله عليه وسلم من عام وحسلم من عام وحسلم من خام الله عليه وسلم من عام وحسلم من خام الله عليه وسلم من عام وحسلم من عام وحسلم من خام الله عليه وسلم من عام وحسلم من خام الله عليه ومن قام ومضان ايمانا واحتسابا عفوله عنه وسلم من خام الله عليه ومن قام ومضان الله عليه وسلم عن خام الله عليه ومن قام ومضان الله عليه عليه الله عليه ومن قام ومضان الله عليه عليه الله عليه ومن قام ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله عليه ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله ومن قام ومضان الله عليه ومن قام ومضان الله ومن قام ومضان الله ومن قام ومضان الله ومن قام ومضان الله ومن قام ومض

#### فاعل بالاختيار

یہ ایک حدیث ہے جومشمل ہے دوجملوں پر۔ ایک جملہ میں صیام رمضان کی فضیلت اوردوسرے میں قیام رمضان کی فضیلت بیداری کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔خلاصہ بیہ کہ رمضان کی دوعبادتوں کی فضیلت حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اول صیام کی دوسرے قیام کی ۔ میں اس وقت ان دونوں عبادتوں کے فضائل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا لیکن نہ

له الصحيح للبخارى: ۳۳:۳،۱۲:۱۱ الصحيح لمسلم ، صلواة المسافرين ۱۵۵ ، سنن أبى داؤد التطوع ب: ۲۹ ، سنن النسائي ۲۹۵۸ ، ۱۵۸ ، سنن ابن ماجة: ۱ ۲۲ ، مشكواة المصابيح ۲۹۵۸

اس وجہ سے کہ فی نفسہ بھی ضروری نہیں۔اگراییا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرماتے اور فضیلت کاا نکار کیسے ہوسکتا ہے۔قطع نظر رمضان کی خصوصیت کے خودان دونوں عبادتوں میں بھی فضیلت ہے اور رمضان کی وجہ سے اور زیادہ فضیلت ان میں بڑھ گئی ہے لیکن خودروزہ اس میں مشروع ہونا بوجہ اس ماہ کی برکت ہے۔

ربی یہ بات کہ برکت اس ماہ میں کیوں ہے تو یہ بات قابل سوال نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی کو اختیار ہے کہ جس مخلوق کو چاہے بابر کت بنادے اور اس سوال کی مثال تو ایس ہوگی جیسے کو کی اخبیاء کی نسبت سوال کرے کہ ان کو اللہ تعالی نے نبی کیوں بنایا۔ حق تعالی فاعل بالاختیار ہے جس کو چاہے برکت عطا فرمادے۔ کو کی شخص سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا۔ نہ حکومت کے اعتبار سے سوال ہوسکتا ہے اور نہ حکمت کے۔ اس لئے کہ خدا تعالی اس پر بھی قادر ہیں۔ کہ جو چاہیں کریں۔ اگر چہ ہوسکتا ہوں گیا۔ نہ حو چاہیں کریں۔ اگر چہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ اور اگر حکمتیں بھی ہوں جیسا واقع میں حکمت ہوتی ہوتی ان حکمتوں سے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ اگر حکمتوں کا ہم سوال کریں تو منتہی ان کے جوابات کا پھر بہی ہوگا ہواب ہم سوال کریں تو منتہی ان کے جوابات کا پھر بہی ہوگا ہواب کہ کہ جو جواب دیا جائے گا وہ ایک کم کا جواب تو ہوجائے گا لیکن وہ جواب خود ایک واقعہ ہوگا جو تھا تی علت ہے۔ ای طرح پھر اس علت کی علت تو ہوجائے گا لیکن وہ جو اب خود ایک واقعہ ہوگا جو تھا تی قائل فاعل بالاختیار ہے جو چاہیں کریں۔ اور حکمت کی حکمت ہوگی ۔ آخر کا رہ بھی کہنا پڑے گا کہتی تعالی فاعل بالاختیار ہے جو چاہیں کریں۔ سا تکنس اور مثمر لیعت

یہ مسئلہ تعصب اسلامی کا شعبہ نہیں ۔ ہرسائنس پرست اور فطرت پرست کوبھی آخر کاریہی کہنا پڑے گا کہاس کا کوئی جواب نہیں ۔

مثلاً انہوں نے زلزلہ کے معلوم کرنے کا ایک آلہ بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب زلزلہ قریب ہوتا ہے تو مقناطیس ہوتا ہے تو مقناطیس ہوجاتی ہے۔ تو وہ آلہ اس فتم سے ہوگا کہ کہ مقناطیس سے تو مقناطیس سے لوہا چیکا دیاجا تا ہے اور پنچے کوئی بجنے والا برتن رکھ دیاجا تا ہے جب وہ لوہا اس پر گرتا ہے تو وہ بختا ہے گھر ویسوڑ جھوڑ کر چلے جاتے ہیں تا کہ گھر بختا ہے گھر والوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تا کہ گھر کرے تو دب کرند مریں اور گھر چھوڑ کر چلے جانے میں کچھ حرج نہیں مسئلہ شرعیہ بھی ہے کہ جب گرے تو فرار مستحب ہے ہاں طاعون سے فرار ممنوع ہے وہاں قرار ضروری ہے۔
زلزلہ آئے تو فرار مستحب ہے ہاں طاعون سے فرار ممنوع ہے وہاں قرار ضروری ہے۔

جب طاعون ہوتا ہے اگراموات اوراحیاء کا شار کیا جائے تو عدداحیاء کا زیادہ ہوگا۔اگر کسی جگہ دس ہزار آ دمی ہوں گے تو چیم ہزاراموات کی تعداد نہ ہوگی۔اگروہ لگتا ہوتا تو واقعی اس کاعکس ہوتا۔

رہی یہ بات کہ حکما کہتے ہیں کہ ایک کا طاعون دوسرے کا لگ جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے بات یہ ہے کہ شریعت کی نظروہاں تک ہے کہ حکماء وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔حکماء اور اطباء کی تو صرف اسباب ہی پرنظر ہے اور شریعت کواس ہے آ گے کا بھی لحاظ ہے۔ پس طاعون کا لگنا ہے اصل محض ہے جس کو ہوتا ہے موڑ حقیقی کی تا شیر سے ہوتا ہے۔

اگرکوئی کے کہ ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کوطاعون ہوتا ہے پھر دوسرے کو بھی ہوجاتا ہے اس کا جواب وہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیا تھا۔ ایک اعرابی نے سوال کیا تھارسول اللہ ایک اونٹ خارشتی اگراونٹوں میں آ جاتا ہے تو سب کووہ خارش لگا دیتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فعمن اعدی الاول یعنی بیتو بتلاؤ کہ اول کوکس نے لگائی۔

یعنی اگرتمہارے نزویک دوسرے کی خارش کا بہی سبب ہے، تواول کے اندرتو بیسب مفقود ہے۔ اس کوکس نے لگائی جواول کے لئے سبب قرار دیتے ہوٹانی کے لئے بھی اس کوکس نے لگائی جواول کے لئے سبب قرار دیتے ہوٹانی کے لئے بھی اس کوقرار کیوں نے دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے صرف اسباب ہی کودیکھا ہے اس کی نظر اسباب ہی پر ہے

اوراسباب ہی کووہ موٹر سمجھتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔ عقل دراسباب می دار د نظر ﷺ عشق ہے گوید مسبب رانگر عقل اسباب کی طرف دیکھتی ہے عشق کہتا ہے کہ مسبب کود کھنا چاہیئے۔ اسباب پرست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دیہاتی ناواقف دیکھے کہ ریل آرہی ہے اورا یک مخص سرخ جھنڈی لے کرکھڑ اہو گیا اوروہ گفہرگئی ہے دیہاتی سمجھا کہ سرخ جھنڈی ہیں بیتا شیرہے کہ

وہ ریل کو کھڑا کر جی ہے۔ حالا نکہ کھڑا کرنے والا دوسرا ہے سرخ جھنڈی تو ایک علامت ہے۔ عشق من پیداؤ معثوقم نہاں ﷺ یاربیروں نتنہ اودر جہاں فتنہ غلبہ حال اور جوش میں کہہ دیا ہے مراد تصرف ہے یعنی یارتو جہان سے باہر ہے مگراس

کاتصرف جہان کے اندر ہے اور وہ خودنظر نہیں آتا۔

اگرؤرائيورنه بمواورريل تهېرجائے۔ توجم بےشک جانيس که سرخ جھنڈی مورث ہے ہزار الصحيح للبخارى ١٠١٤ ١٥٩٠ ١٨٠ الصحيح لمسلم ، السلام : ١٠١ ، سنن ابى داؤد ، كتاب الطب باب: ٢٣ ، سنن ابن ماجة: ٣٥٣٠ آپ سرخ جھنڈی دکھلائیں وہ ہرگزنے تھہرے گی اوراسی طرح سبز جھنڈی سے چلے گی نہیں۔ای طرح اگرآگ نے اہراہیم علیہ السلام کونہیں جلایا تو تعجب کی بات نہیں یہ توامر السلی ہے۔ ہاں جلانا اس کا یہ شک تعجب اور جیرت کی بات ہے۔ اس لئے کہ وہ تو ہے اختیار محص ہے اس کا تا ثیر کرنا باعث جیرت ہوگی اور تا ثیر نہ کرنا اور نہ جلانا تو امرا اسلی ہے مگر عقلوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا عکس مجھر کھا ہے اور آئی بنا پر معجز ات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جیرت جلانے سے ہونا چا ہے تھا کہ وہ ایک امر جدید ہے اور تمام اسباب خواہ وہ یقینی ہوں یا ظنی یا وہمی سب کی یہی کیفیت ہے۔ پس حقیقت امر تو اس کو مقتضی ہے کہ اسباب کا کسی درجہ میں بھی اعتبار نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ بندہ ضعیف ہے اس کی نظر کوتاہ ہے اس کے بعد مسبب کا ترتب غالب ہو بلکہ متمل ہو وہ ان اجازت نہیں دی۔

پس چونکہ زلزلہ کا سبب ہلاک ہوناغالب ہے اس کئے اس کا تواعتبار کیا گیا اورطاعون کا سبب ہلاک ہوناغالب نہیں ہے بلکہ محتمل باختال مغلوب ہے اس کئے اس کا سبب اعتبار نہیں کیا گیا۔ پس اگراس مثال میں بیسوال کیا جائے کہ بیلو ہا کیوں گرا تو اس کا جواب بیدو گے کہ مقاطیس نے چھوڑ دیا۔ اگرسوال کیا جائے کہ مقاطیس نے کیوں چھوڑ دیا تو یہ جواب دو گے کہ زلزلہ کی خاصیت کیوں ہے تو بہی کہو گے کہ خواص کا ہم کو علم نہیں ۔ پھراگر پوچھا جائے کہ زلزلہ کی بین اگر یہاں اگر سب سوالات قطع خواص کا ہم کو علم نہیں ۔ خدا تعالی نے اس کوابیا ہی پیدا کیا ہے پس اگر یہاں اگر سب سوالات قطع ہو جا کیں گیا وجہ ہے پس معلوم ہوا کہ خدا تعالی کے افعال سے سوال نہیں ہوتا خودار شاد فرماتے ہیں۔

لایسنل عمایفعل و هم یسنلون لیخی ده نمیس پوچھاجا تاجو کچھ کرتا ہے درآ دمی پوچھے جائیں گے۔

پھر کیا دجہ ہے کہ اگر ہم یہی جواب دیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کوایسا ہی پیدا کیا ہے تو مجیب
کے بجز پرمحمول کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ جیسا بیا عمر اض ہم پر ہے ایسا ہی اہل سائنس پر بھی ہے۔ فرق
ای قدر ہے کہ ہم ہر شے کا فاعل خدا کو مانے ہیں اور وہ طبیعت کو فاعل کہتے ہیں اور چیرت ہے کہ طبیعت کو فاعل بھی کہتے ہیں اور اس کو بے شعور بھی کہتے ہیں۔

اہل شرع اوران کی ایسی مثال ہے جیسے دو مخص ہوں۔ انہوں نے ایک بہت عمدہ گھڑی دیکھی کہاس کے پرزے نہایت عمدہ اور نہایت خوبصورت اور وقت بہت صحیح دیتی ہے۔اب ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ بید کیونکر بی ہے۔ایک کہتا ہے کہاس کی صورت بننے کی بیہوئی کہ کہیں ے اس کا کیس بہتا ہوا چلاآ یا اورا یک جگہ ہے بال کمانی اڑ کرآ گئی۔ای طرح سب پرزے اتفا قا آ کرجع ہوگئے۔اوراس ترتیب خاص کے ساتھ جمع ہوگئے ۔بس گھڑی بن گئے۔ دوسرا کہتا ہے کہ تہیں اس طرح نہیں بی بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جو براعاقل ، ہوشیار ، ذی اختیار ، ذی قدرت ذی علم ہے۔ باوجود اس کے کہ اس نے بنانے والے کودیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود کویقیناً جانتا ہےا ب عقلاءخود ہی فیصلہ کریں بلکہ یہی اہل سائنس ہی ہتلا کیں کہان میں کون حق پر ہے۔ظاہر ہے کہ ہرشخص اول کوالواور گدھا بتائے گا اور دوسرے کوعاقل کیے گاپس ایسا ہی اہل شریعت اوراہل سائنس میں اختلاف ہے کہ اہل سائنس جن کی نظر اسباب پر ہے ان کی مثال تواوّل شخص کی سے اور اہل شرع دوسر ہے مخص کی طرح۔ حكماء فقيقي

حكماء حقیقی واقع میں صرف اہل شرع ہیں۔افلاطون كوئسى نے خواب میں دیکھاتھا۔ پوچھا كہ جالینوس اورارسطوراورفلاں قلال فلسفی تنصقال لا یعنی اس نے کہانہیں۔اس کے بعداس نے شیخ شہاب الدين سبروردگُ اورشِيخ اكبرُّوغيره صوفيه محققين كانام ليا-قال هم الفلاسفة حقاليعني افلاطون نے كہا كه بيلوگ ہیں سیجے للفی ۔اور وجہ ریہ ہے کے فلسفی کہتے ہیں حقیت شناس کواور حقیقت شناس واقع میں یہی لوگ تھے۔ بس حقیقت ہرشے کی بیہ ہے کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے اس کا سوال مت کرو۔ سوال کرناممنوع ہے۔جوبڑے عقل پرست ہیں وہ بھی آخر میں تھک کراور پھر پھرا کریمی کہیں گے۔فرق اس قدر ہے کہ انہوں نے دھکے کھا کراوروفت ضائع کر کے بیہ بات کہی اور اہل شرع نے اول ہی کہددی تھی۔ آنچہ دانا کند کند ناداں لیک بعدازخر ابے بیار یعنی جو کچھ دانا کرتاہے وہی نادان کرتاہے لیکن بہت ی خرابی اور دھکے کھانے کے بعد۔ حضرات صوفیاء حمہم اللہ اس نکتہ کو سمجھا ورانہوں نے فیصلہ کردیا کہ کی شے کی حقیقت کی جنتجو کرنا وقت ضائع کرنا ہے جوضر وری ہے بعنی اطاعت ،اس میں مشغول ہونا جا ہے خود بخو واسرار اور حقائق حسب استعدا دمعلوم ہوجائیں گے۔ چنانچہ جن کومعلوم ہیں وہ اہل کے سامنے بیان كرتے بين اور نااہل كى نسبت يە كہتے بين \_ بامدعي مگوئيدا سرارعشق ومستي بگذارتا بمير ددررنج وخوديرتي

یعنی ظاہر پرستوں کے سامنے عشق و مستی کے اسرار مت بیان کروان کورنج وخود پری میں مرنے دو۔ اور جواسرار سے سوال بھی کرتا ہے اس کو بیہ کہتے ہیں \_

حدیث مطرب و مے گودراز دہر کمتر جو کہ کس نکشو ونکشاید بحکمت ایں معمارا

یعنی محبت ومعرفت واطاعت میں مشغول ہو۔ راز دہر یعنی اسرار وحقائق کی فکر میں مت پڑو کیونکہ بیاسراراللی کا معمانہ کسی سے حل ہوانہ حل ہو سکے گا۔

#### عبث ميںمشغوليت

یہاں سے غلطی ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کی جو پوچھا کرتے ہیں کہ مریخ میں آبادی ہے۔ یانہیں۔راز دہر کی تلاش میں رہناا پناوفت برباد کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المموء تو کہ مالا یعنیہ ۔

یعن آ دمی کے اسلام کی خوبی بیہے کہ غیرنا فع شے کوچھوڑ دے

حضورتو تمام مرتخ وغيره طي كئے ہوئے تضاور او تيت علم الاولين والا خوين ... مجھ كواولين وآخرين سب كاعلم عطاكيا گياہے۔

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ناطق فرمادیا ہے۔ کہ عبث کے اندر مشغول ہونا خوبی کی بات نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے حضرات اولیاء اللہ میں بہت ایسے ہیں کہ جو حقائق شناسی کے اندر حکماء سے بہت دور آ گے بڑھ گئے۔

عبدالكريم جيلى رحمته الله عليه فرماتے جيل كه ميں نے ايك دريا ايبا و يكھا ہے كہ ايك ايك موج اسكى ايك موج اسكى ايك ہوں ہے كہ ايك ايك موج اسكى ايك ہے كہ تمام زمين وآسان سے دس لا كھ حصه زيادہ برئى ہے اوراس كوفر شے روكے ہوئے ہيں۔ اگراس كونه روكا جائے اور وہ موج ادھر كوكھسك آئے تو زمين وآسان سب كو بہاد ہے اور فرماتے ہيں كہ ميں نے دوز خ كى سيركى اوراس كے ہرطبقه كى پيائش كى۔

بعض اہل کشف نے جنتیوں اور دوز خیوں کاعد دلکھ دیا ہے۔ مریخ تو کیا چیز ہے مریخ ہے بروی بروی چیز ہے مریخ ہے بروی بروی چیز وں کی سیر کرلی ہے اور ان کوئل تعالی نے ایسی قوت کشفیہ عطافر مائی تھی کہ وہ جس جگہ کی جا ہے بھے تھے تھے جب کہ افرادامت میں ایسے حضرات محققین موجود ہیں تو اگر خود حضور سلی اللہ علیہ

ل مجمع الزوائد للهيشمي ١٨:٨، مسند أحمد ٢٠٤١، كنز العمال :٩٢٩١:٣ مسند أحمد ٢٠٤١، كنز العمال :٩٢٩١:٣

وسلم حقائق بیان فرماتے تو حکماءاورصوفیا سب کےعلوم ان کے سامنے گرد تھے مگر سبحان اللہ کیا شفقت ہے کہ کچھ بھی بیان نہیں فرمایا بلکہ ان چیزوں کے سوال ہی ہے روک دیا۔اس لئے کہ دیکھا کہ اس میں کوئی نفع نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے کہ اس میں مشغول ہوکر جوضر وری امر ہے وہ فوت ہوجائے گا۔

جیسے باپ شفیق کہ وہ بادشاہ بھی ہو،اس کے ہاں سب پچھ موجود ہے کیکن اگر بچہ چاہے کہ مکتب کے دوران دوسرے شہر میں جا کر سیر کر آؤں ، تواجازت نہ ہوگی۔اس لئے کہ اگر وہ سیروسیاحت میں رہاتو سلطنت کی قابلیت پیدانہ ہوگی۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ سرگاہ تو بہت بڑی ہے اگراس کو بیان کیا جائے گاتو کوئی حد نہیں۔ اس لئے کہ سرگاہ کے حد بنادی ہے اورامرونہی مقرر فرمادی اس لئے کہ سرگاہ کے دکھلانے میں اختال تھا کہ آپ اس میں رہ جاتے ۔ اور سلطنت کی لیافت آپ کے اندر بیدا نہ ہوتی اور خلیفۃ الله کہلانے کے آپ مستحق نہ ہوتے۔ ای واسطے ارشاد فرمایا ہے:

لاتتكلموا في القدر . كاقتريك بارے يس كلام متكرو-

آج ایسے لوگ جوذ کیل اور جاہل ہیں اور جن کو پچھ بھی سلیقہ ہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے ۔ سویا در کھوجس بات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور وخوض کرنے کو منع فرما دیا ہے واقعی اس میں بہت خطرے ہیں کہانیوں میں بچے کہا کرتے ہیں کہ تین کھونٹ شکار کو جائیو چوتھی کھونٹ نہ بھائیو۔ ای طرح حضور نے جس کھونٹ میں شکار کرنے سے منع فرما دیا ہے واللہ وہاں صد ہا خطرات ہیں ۔

درراہ عشق وسوسہ اہر من بسی ست ہے۔ ہشد ارد گوش را بہ پیام سروش دار لینی عشق کے راستہ میں شیطان کے وساوس بہت ہیں۔ ہوش رکھواور وحی کی طرف کان لگائے رہو۔ میں م

انتاع كىضرورت

یدراہ وہ ہے کہ بے رہبر کے طے نہیں ہوتا ہے اور جو بے رہبر کے طے کرنا جا ہے اس کے متعلق مولا نا فرماتے ہیں ہے

یار بایدراہ را تنہامرد ﷺ بے قلاؤزاندریں صحرامرد راہ حق قطع کرنے کے لئے یار یعنی مرشد ضروری ہے۔ بلار ہبر کے اس صحرامیں قدم مت رکھو۔ حضرت فریدالدین عطارؓ کہتے ہیں \_ ہے۔ فیتے ہرکہ شد درراہ عشق ہے۔ عمر بگذشت ونشد آگاہ عشق بنجر دفیق بغیر دفیق بغیر دفیق بغیر دفیق بغیر دفیق بغیر مشد کے جو محص راہ عشق پر چلااس نے اپنی عمر گنوائی اور عشق سے خبر دار نہیں ہوا۔ جن کی آئکھیں ہیں وہ دیکھی رہے ہیں کہ راہ میں کیا کیا آفتیں ہیں لیکن جن کی آئکھیں نہیں ہیں ان کو بیاتو جا ہے کہ آگھوں والوں کی افتذا کریں۔ اگر آئکھ والا یوں کے کہ آگے نالی ہے تو اندھے کو جا ہے کہ آگے در نہ گرے گا۔

جیے کہ ایک حافظ جی نابینا دعوت ہے آ رہے تھے۔ ایک لڑکا ان کا ہاتھ بکڑے ہوئے گئے جار ہاتھا۔ خندق آئی۔ لڑکے نے کہا کہ حافظ جی کھائی۔ حافظ جی بولے کہ ہاں بیٹا خوب کھائی۔ اس نے کئی دفعہ کہاانہوں نے بہی جواب دیا۔ آخر سر کے بل جاگرے۔ جب گرے تو کہا کم بخت یوں نہ کہا خند تی۔

جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک حدم تعرر فرمادی اس سے آ گے مت بردھو تو ہم کونہ چاہیے کہ ہم آ گے ایک قدم بھی رکھیں۔ اگر ہم آ گے بردھیں گے تو ہم اس شائستہ گھوڑے ۔ سے بھی بدتر ہوں گے جورو کئے سے رک جاتا ہے اور بڑھانے سے بڑھ جاتا ہے۔ پس جب کہ ہم کومسئلہ قدر میں کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ہم کور کنا چاہیے۔

وجہ ممانعت کی ہے کہ اگراس میں گفتگو کی بھی تواس مسئلہ کا پوری طرح انکشاف تو ہوگانہیں اور خواہ مخواہ اور زیادہ شبہات پیدا ہوں گے اور جس قدراس میں کا وش کی جاتی ہے اس قدر زیادہ شبہات پیدا ہوں لئے اس میں کلام کرنے سے قطعاً بند کردیا گیا جیسے کو کین اورافیون ہے کہ جس قدراول کوئی شخص اس کوا پنے لئے تجویز کرتا ہے یہاں تک مشاہدہ ہوااس مقدار پڑئیس رہتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے اطبا اور ڈاکٹر اس کواول ہی سے بند کردیتے ہیں۔
مشکلہ تفقر بر

ای طرح مئلہ قدر ہے کہ اس کے متعلق ایک بات کا جواب دیا جائے تو چار شہبے اور ہوں گے۔اس طرح سلسلہ چلا جائے گا کہیں ختم نہ ہوگا اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی ۔ گے۔اس طرح سلسلہ چلا جائے گا کہیں ختم نہ ہوگا اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی ۔ بدریا در منافع بے شار است ﷺ آگرخوا ہی سلامت بر کنا راست دریا میں منافع بے شار ہیں لیکن سلامتی کنارہ ہی برہے۔ آپ تو کیا چیز ہیں بڑے بڑے عقلا کے یہاں چھے چھوٹ گئے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواس دریائے خونخوارکود کھے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ایسادریا ہے کہ اس میں جاتے ہی غرق ہوجا نمیں گے۔ نہ اس میں تیر سکتے ہیں اور نہ کشتی میں جاستے ہیں حالا نکہ صحابہ جیسے عالم اور عارف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتلا نے والے اگر چاہج تو سمجھا دیتے لیکن حالت کیا تھی کہ ایک مرتبہ چند صحابہ اس مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سن کر چرہ مبادک سرخ ہو گیا اور ممانعت فرمائی کہ اس مسئلہ میں کلام نہ کریں غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزئیا بھی جیسے اکہ اس حدیث میں اور کلیا بھی جیسے حدیث

من حسن اسلام المره تركه مالا يعنيه .

آ دی کے اسلام کی خوبی ہیہے کہ غیر نافع شے کوچھوڑ دے۔

میں تحقیق علل واسرار و تھم ہے ممانعت فرمادی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کواختیار کامل ہے کہ جس شخص کو چاہے برگزیدہ فرمالے۔ اور جس زمانہ کو چاہے باہر کت بنادے کسی کو بیر بحال نہیں کہ اس کی علت اور وجہ سے سوال کرے پس لم کا سوال تو فضول بلکہ مصر تھہرا۔ ہاں کیفیت کا سوال ہوسکتا ہے اس لئے کہ اس میں امتدا داور تسلسل نہیں۔

تصرف حق تعالي

سوکی وقت یا کسی شب یا کسی ماہ کے بابرکت ہونے کی کیفیت ہے ہوتی ہے کہ جن تعالی اپنی تجلیات میں سے کوئی بجلی اس طرف منصرف فرمادیتے ہیں۔ اس سے اس وقت کے اندر برکت ہوجاتی ہے اوراس سے تعجب نہ کرنا چا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اعلیٰ اورار فع ہے جواللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں ان کی نظر میں بیا ثر ہوتا ہے کہ دم کے دم میں پھے ہے بچھ کردیتے ہیں۔ حضرت بچم الدین کبری رحمتہ اللہ علیہ کوالہام ہوا کہ فلاں شہر میں ایک رئیس ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے عافظ شیرازی تنے یہ وارستہ ایک صاحبزادے ہیں۔ آپ ان کی تربیت کیجئے۔ یہ صاحبزادے عافظ شیرازی تنے یہ وارستہ (آزادی) سے پھراکرتے تھے اکثر جنگلوں میں رہاکرتے تھے اور یہ فلط ہے کہ شراب پیا کرتے تھے ہاں کسی قدر وارشکی می تھی جس کی وجہ سے باپ ان کو بیوقوف اورد یوانہ ہجھتے تھے۔ چنا نچہ کے مال کی قدر وارشکی می تحریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے حضرت نجم الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے معضرت نجم الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے معرف الذو وائد للہ بندی میں المار اللہ میں داروں کی میں کہ اللہ بنا ہوں کہ کہ مجمع الزو وائد للہ بندی میں المار میں داروں کی میں اللہ بنا ہوں کی اللہ بنا ہوں کہ کو اللہ کی اس کی میں اللہ بنا ہوں کہ کو اللہ کی اس کی میں اللہ بنا ہوں کی دوروں کی میں اللہ کی اس کی میں اللہ کی اس کی میں کہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ ہوں کی میں کہ کو اللہ کی کھوں کی میں کہ کی دوروں کی میں کہ کو اللہ کی کو دوروں کی کو کو کھوں کی دوروں کی کی میں کی دوروں کی کی اللہ کی کو دوروں کی کو کھوں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو کی دوروں ک

پیش آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ انہوں نے سب کو بلایا مگر حافظ صاحب کو بسبب ان کی دیوا تھی کے چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بیٹا باتی تونہیں رہا۔ ان رئیس صاحب نے کہا کہ حضورا یک رہ گیا ہے وہ پیش کرنے کے قابل نہیں ، دیوانہ سا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ای کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا تو اس ہیت سے کہ بچیڑ میں کیڑے سے ہوئے اور بال پریٹان۔ جب حافظ صاحب کی نظر حضرت شیخ پر پڑی تو بیشعر پڑھا۔

آ نائکہ فاک را بنظر کیمیا کند ہے۔ آیابود کہ گوئے چشے بماکند
وہ لوگ کہ فاک کوایک نظرے کیمیا کردیتے ہیں کیااچھا ہوکہ ہماری طرف بھی پچھ نظر کریں
حضرت نے فرمایا کہ برخوردار ہونظر کردم (برخوردار تیری طرف میں نے نظری)
اس کے بعد سے تو پھر حافظ صاحب کی حالت ہی وگرگوں ہوگئ پس جب کہ اہل اللہ کی نظر
میں بیاضیت ہے کہ حالت کو بدل ڈالا تو حق تعالی کی نظراور توجہ میں کیوں نہیں بیاضہ بلکہ اس
میں بیاضیت ہوگا وہ تو قادر مطلق ہے۔

## مجامده كي ضرورت

بچھے اس مقام پر ایک اندیشہ اور ہوتا ہے اس لئے درمیان میں اس کا جواب دے دینا ضروری ہوا۔ وہ بیہ کہ شاید کوئی ما حب ای پر ادھار کھائے بیٹھے ہوں کہ بس کوئی مل جائے گا ایک نظر میں کام بنا دے گا ، ہم کو ہاتھ پاؤں بھی ہلانا نہ پڑیں گے اور اس لئے وہ بے فکر ہوں ایک نظر میں کام بنا دے گا ، ہم کو ہاتھ پاؤں بھی ہلانا نہ پڑیں گے اور اس لئے وہ بے فکر ہوں اور ایے خض کے انتظار میں ہوں۔ چنانچہ اس خیال کے بھی بہت لوگ ہیں۔ تو ان کی خدمت میں اور ایے خض کے انتظار میں ہوں۔ چنانچہ اس خیال کے بھی بہت لوگ ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بے شک نظر میں بیا ثر تو ضرور ہے لیکن استعداد شرط ہے اور استعداد پیدا ہونے کے کے باہدہ ریاضت شرف عادی ہے۔

ریاضت مجاہدہ کی مثال وضوکی ہے کہ نہ زاوضو کا فی ہے بلکہ نماز مستقل علیحدہ فعل ہے جو مستقل اہتمام سے اداکر ناہوگی۔ اور نہ نماز کا تحقق بغیر وضو کے ہوتا ہے اس لئے کہ وہ شرط ہے ہاں اگر کسی کو پہلے ہی سے وضوع وگا مثلاً عسل کیا ہوتا لاب میں غوط لگا یا ہوتو پھر مستقل افعال وضوی ضرورت نہ ہوگی۔ اس حضوم و کا مثلاً علیہ و تالی ہے اور نہ مجاہدہ سے استغنا ہے بہر حال مجاہدہ شرط ہے۔ آگے مقصود کا ترتیب وہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے طالب کی تو بیشان ہونا چاہیے۔ مقصود کا ترتیب وہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے طالب کی تو بیشان ہونا چاہیے۔ ملئے کا اور نہ ملئے کا مخار آپ ہے ہیں کہ تھے کو چاہیے کہ تک لوگی رہے

ہارے حضرت ایسے موقع پریہ پڑھا کرتے تھے ۔

یابم اورایانیابم جبتو ئے می کئم ہے حاصل آید یانیاید آرزوئے ہے کئم مجوب کو پاؤں یانہ پاؤں اس کی جبتو میں لگا ہوا ہوں ملے یانہ ملے اس کی آرز وکرتا ہوں۔ مجوب کو پاؤں یانہ پاؤں اس کی جبتو میں لگا ہوا ہوں ملے یانہ ملے اس کی آرز وکرتا ہوں۔ اس شعر میں یابم یانیا بم (پاؤں یانہ پاؤں) اور حاصل آید یانہ آید (ملے یانہ ملے) جو تعمیم ہے مبالغہ کے لئے ہے ورنہ وعدہ تو ہیہے۔ "واللہ بن جاهدوا ، اللخ"

یعنی جولوگ ہمارے راستہ بیس مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور ہدایت کرتے ہیں۔
مجاہدہ کرنے کا مطلب پنہیں ہے کہ اپنے گھونے مارا کرے بلکہ مجاہدہ نفس کے خلاف کرنے
کانام ہے اور مجاہدہ محض سبب عادی کے درجہ میں ہے ورنہ کار بفضل است باقی بہانہ (کام فضل سے
بنآ ہے باقی سب بہانہ ہے) ملتا تو ہے تنی کے دینے ہے لیکن ما نگنا اور جھولی کا ہونا بھی ضروری ہے
۔ مالدار تو جب ہی ہوگا جب سرکار گنیاں جھولی میں اپنے ہاتھ سے بھردیں گے لیکن جھولی ہونا بھی
ضروری ہے۔ پس بیا ستعداد مثل جھولی میں بینے ہے تھے۔ دفعۃ اللہ تعالیٰ نے فضل فر مادیا۔ پس ہے تھی۔
چنانچ طلب کے اندر تمام جنگلوں میں بھٹلتے پھرتے تھے۔ دفعۃ اللہ تعالیٰ نے فضل فر مادیا۔ پس تم بھی
اگر ایسی استعداد حاصل کر لوتو بے شک ایک نظر ہی کانی ہوگی۔ پیاس لگالو، پانی بہت ہے۔
آب کم جوشی آ ور بدست۔ یانی مت ڈھونڈ و، پیاس پیدا کرو۔ یانی بہت ہے۔

# توجه كى اہميت

آج کل بیرحالت ہے کہ کرنے کے تو کچھ بیں اورخود بے قکر بیٹھے ہیں اوراس کے منتظر ہیں کہ کوئی ہم کوولی بناوے بہر حال اولیاء اللہ کی نظر اور توجہ بعد استعداد کے کام دیتی ہے اور یہاں توجہ کے یہ معنی نہیں کہ پیرآئکھیں بند کر کے مرید کوسامنے بٹھلا دیں جیسا کہ متعارف طریقہ توجہ کا ہے ا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کا جی جا ہے کہ فلاں شخص کو کچھ حاصل ہوجائے۔

جیسے استاد کے دوشاگر دہوں۔ دونوں کا ایک سبق ہے ایک ہی لیافت کے ہیں اور ایک ہی مرکے ہیں استاد ایک کودل ہے بتا تا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو آجائے چنانچہ اس کو آجا تا ہے اور دوسرے کونییں چاہتا اس کونہیں آتا۔ بلکہ اگر غور کر وتو تمام صفتوں میں اس کونمونہ موجود ہے مثلاً ایک درزی کے دوشاگر دہوں یا ایک لو ہار کے ہوں۔

بس توجہ کے معنی یہی ہیں کہ خاصان حق کوتوجہ ہو کہ اس کو پچھ آ جائے یہ بڑی دولت ہے۔ بس توجہ یہی ہے کہ شیوخ کا جی چاہتا ہے کہ مرید کے اندر فلاں بات پیدا ہوجائے اور بے توجہ شخ کے پچھ بیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

یار باید راہ راتنہا مرہ ایک ہے قلاؤ زاندریں صحرا مرہ راہ حق قطع کرنے کے لئے شیخ کی ضرورت ہے تنہاا پنی رائے اور کتابوں سے سلوک طے نہ کرنا چاہیے۔ بے رہبر کے اس وادی میں قدم نہ رکھنا جا ہے۔

اس مضمون پرشبہ ہوتا ہے کہ بہت بزرگ ایے بھی تو ہیں کدان کا شیخ کوئی نہیں تواس شبہ کو مولا نار فع فرماتے ہیں۔

ہرکہ تنہا نادرایں راہ رابرید کہ ہم بعون ہمت مرداں رسید اگر کسی نے شاذ و نادراس راہ سلوک کو تنہا بے صحبت پیرقطع کر بھی لیا ہے وہ بھی پیروں ہی کی امداد ہمت و توجہ سے پہنچا ہے۔

یعنی اول تو ایسا کم ہوا ہے کہ بے شخ کے کوئی اس راستہ چلا ہواورا گرشاذ و نا در ایسا ہوا ہے تو وہ بھی بدون توجہ مردان خدا کے ہیں پہنچا البتہ اس کو خرنہیں ہے کہ کون کون مقبولان حق میری طرف متوجہ ہیں۔ بچہ کو کیا خبر ہے کہ مال نے سوتے ہوئے میری راحت کے لئے کیا کیا گیا۔ کتنی دیر پکھا جھلا ہے اور کتنی دیر مگس رانی کی ہے تو بدون توجہ کے تو کام کسی کا نہیں چلا ہے ہو اور ریاضت کرکے کوئی مغرور نہ ہو۔ بہر حال جب بزرگوں کی توجہ میں بیاثر ہے تو خالق کی توجہ میں تو کس فقد رہوگا۔ بزرگوں کی توجہ میں اور میا ستعداد کی بھی ضرورت ہے اور وہاں استعداد کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ استعداد کی بھی ضرورت ہیں۔

داد اورا قابلیت شرط نیست نه بلکه شرط قابلیت واداوست ان کی دادودہش کے لئے قابلیت کی شرط نہیں ہے بلکہ ان کی دادودہش کے لئے قابلیت کی شرط نہیں ہے بلکہ ان کی دادودہش کے لئے قابلیت کی شرط نہیں ۔ دہ جھولی اوررو پیددونوں ساتھ ساتھ دیے ہیں۔ کریموں کے یہاں دیکھا ہوگا کہ سائل کوظرف بھی دیتے ہیں اوراس میں چیز بھی دیتے ہیں۔ سرحال ان کی نظر کی کیا انتہا ہے اس اگروہ کسی زبانہ کی طرف توجہ فرمادیں تواس کی برکت کا کیا ٹھکا نہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے چنانچہ وارد ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم نفحات في الدهر فتعوضوالها في الدهر فتعوضوالها لي يعنى جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا ب كه بيشك تمهار ب ك لئة زمانه كا ندر جموع بين فيوض ك پس تم اس كي جبتو كرو به انسان كوچا بيك كه ايسة زماني كوبهت غنيمت سمجھ \_

## غفلت انساني

چنانچہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ، وہ رمضان المبارک کے برکات کو کھلی آنکھوں محسوں کرتے ہیں اور جوعافل ہیں ان کو میہ مہیندا ور دوسرے مہینے یکساں ہیں ۔ رمضان آیا اپنی برکات اورانوار کا مینہ برسایا اور چلا گیا۔ان کو پچھ بھی خبرنہیں۔

ان لوگوں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص مکان کے اندر بیٹھا ہے اور باہر بیرحالت ہو کہ
اہر آیا اور شخنڈی ہوائیں چلیں اور بارش ہوئی اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور ابر برس کر چلا گیا
اور آسان صاف ہو گیا اور بیر حضرت مکان کے اندر ہی رہے۔ان کو پچھ بھی خبر نہیں کہ باہر کیا سے
کیا ہو گیا۔اور رمضان میں تو بیہ برکات اور انو ار ہوتے ہی ہیں اور زمانوں میں بھی بعض وقت ایسا
ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی طالب ہوتو وہ ان برکات سے کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ بس کسی
وقت غفلت نہ کرے۔ای مضمون کو کسی شاعر نے کہا ہے

ا سے ان کا توا تنا بڑا حق تھا کہ اگر پھی عطانہ کرتے تو ادھرہی تکتے رہے۔ دیکھواگرکوئی محبوب یوں کے کہ ہم کو تکتے رہوتو جو عاشق ہوگا وہ بھی نہ کے گا کہ کیا دو گے اور کے تو وہ عاشق نہیں۔ عاشق تواس اجازت کوغیمت سمجھے گا۔ اوراس کوعین اپنا مقصود جانے گا۔ ہم کوتو خدا تعالی کے ساتھ الی محبت ہونا چاہیے کہ جو پھھ ہمارے پاس ہے اوراول تو ہمارے پاس ہے کیا جو پھھ ہے جان اور مال اور اولا دوہ بھی ان کا ہی ہے۔ تیرمجاز آجو پھھ ہے اگروہ سب پھے لے لیس جان اور مال اور اولا دوہ بھی ان کا ہی ہے۔ تیرمجاز آجو پھھ ہے اگروہ سب پھے لے لیس اسادة المنقین کے محب الزوائد للھیشمی ۱۳۲۲، المعجم الکبیر للطبرانی ۲۳۳:۱۹ ، اتحاف السادة المنقین کے محب کو العمال: ۲۱۳۲۳ ، اتحاف السادة المنقین

اورایک مرتبا پنانام لینے کی اجازت دیں تو واللہ بہت ارزاں ہے۔ متاع جان جاناں جان وینے پر بھی سستی ہے۔

اورایک بزرگ لکھتے ہیں \_

آنگس که تراشاخت جانا چه کند که فرزند وعزیز و خانمان راچه کند جس کوآپ کی شاخت اور معرفت ہوگئ وہ کیا کرے گامال کو کیا کرے گاجاہ کواور کیا کرے گااولا دکو۔
ایسے لوگوں کو ہمارے نو جوان تعلیم یافتہ دیوانہ بچھتے ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد۔ یعنی جود یوانہ نہ ہواوہ ہی دیوانہ ہے۔
اوران کو کما اور بریکا رجھتے ہیں اور وہ ان کے جواب میں یوں کہتے
تابدانی ہر کرایز دال بخواند کہ از ہمہ کار جہاں بیکار ماند جس محض کوانلہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلالیا وہ دنیا کے تمام کاروبارے بیکار ہوجاتا ہے۔
جس محض کوانلہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلالیا وہ دنیا کے تمام کاروبارے بیکار ہوجاتا ہے۔
ان کا فد ہب تو ہے۔

دلآرامے کہ داری دل دروبند وگرچٹم ازہمہ عالم فروبند جس محبوب سے تمہاراول پھنساہوا ہے تم اس کے علاوہ تمام دنیا سے آئکھیں بند کرلویعنی بجز محبوب حقیقی کے سب سے آئکھیں بند کرلو۔

ان کی آنکھ میں تو بجرمحبوب کے پچھ ہیں رہتااور جو پچھان کے سامنے آتا ہے وہ اس میں بھی اس کامشاہدہ کرتے ہیں <sub>ہ</sub>ے

بسکہ درجان فگار وچھ بیدارم توئی ہے۔ ہرکہ پیدای شوداز دور پندارم توئی میری جان فگار وچھ بیدارم توئی ہیں۔ میری جان فگارا درچھ بیدار میں تو ہی بساہوا ہے جو پچھ ظاہر ہوتا ہے ہیں تجھ ہی کو کمی شخص کو اور ایک حالت ہوجانا پچھ عیب نہیں۔ اس کی مثال موجود ہے دیکھو جب تم کو کمی شخص کو خصوص محبوب کا انظار ہوتو جب یہ کیفیت شدید ہوگی اور بہت انظار برد ھے گاتو ذرا آ ہے بھی ہوگی تو بھی سمجھو گے کہ محبوب آیا ہے جو شے سامنے آئے گی اس کو وہی خیال کر و گے۔اور جوش محبت میں تو بھی سمجھو گے کہ محبوب آیا ہے جو شے سامنے آئے گی اس کو وہی خیال کر و گے۔اور جوش محبت میں ایسے خص کے منہ ہے اگر پچھ کلمات بھی نکل جا میں تو اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایسے خص کے منہ ہے اگر پچھ کلمات بھی نکل جا میں تو اس کو محبت ہے ترک ادب عاشقوں کی گفتگو کے عاشقاں در کار رہ ہیں ہوشش عشق کی وجہ سے ہند ترک ادب کا منہ ہے۔ ہوشت عشقوں کی وجہ سے ہند ترک ادب کی عاشقوں کی گفتگو کار رہ میں جوشش عشق کی وجہ سے ہند ترک ادب کی عاشقوں کی گفتگو کار رہ میں جوشش عشق کی وجہ سے ہند ترک ادب کی عاشقوں کی گفتگو کی دو جو سے ۔

شريعت اور حقيقت

اول جب حال کا غلبہ وتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے اور آخر میں یہ کیفیت ہوجاتی ہے ۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق ﴿ ہر ہوسنا کے نداند جام وسندان باختن ادھرشریعت کا خیال ادھر عشق کا دشریعت وعشق دونوں کے مقتضی پڑمل کرنا ہر ہوسنا ک کا کام نہیں۔

شریعت اور حقیقت دونوں میں اعتدال آجاتا ہے گویا کہ ایک میزان ہے کہ اس کے دونوں پلڑ ہے بالکل برابر ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ایک میں بھی اختلال آجائے اور پہلے اس سے مغلوب ہوتے ہیں شیخ شیرازی ایسے حضرات کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

کمن عیب درولیش حیران وست کی کیفرق است ازال می زند پاؤ دست درولیش حیران وست کی خرق است ازال می زند پاؤ دست درولیش حیران وست کاعیب مت بیان کرو۔ وعشق میں ڈوبا ہوا ہے اس سبب ہے ہتھ پیر مارتا ہے۔
بس ایسے حضرات معذور ہیں اقوال میں بھی ، افعال میں بھی۔ مگر خدا جانتا ہے کہ کون معذور ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے کون میں اور بزرگوں کے اقوال لوگوں کے سامنے بیٹھ کرنقل کرتے ہیں تا کہ لوگ معتقد ہوں ان کے بارہ میں مولا نافر ماتے ہیں۔

ظالم آں تومیکہ چشماں دوختند ﷺ از بخن ہاعالمے راسوختند بوے ظالم ہیں وہ لوگ جوآ تکھیں بند کر کے ایسی باتوں ہے ایک عالم کو دیران کرتے ہیں۔ بیتو اقوال کے بارہ میں ہے اور افعال کی نسبت کہتے ہیں۔

اے بیا اہلیں آدم روئے ہت ہے پس بہروستے نباید دادوست یعنی آدمیوں کی شکل میں بہت سے شیطان بھی ہیں۔ پس ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔ یعنی ہرایک سے بیعت نہ کرنی چاہیے۔

پس ایسالی معذور نہیں ہوں گے۔ دیکھوعدالت میں گنوارا گرکوئی گنتاخی کر بے ومعذور سی ایسالی الکی گردن نا پی جاتی ہے۔ کیا خدا کو نبر نہیں ہے کہ کون شریر ہے اور کون سادگ سے کہ درہا ہے۔ سادگی میں تو دار بائی ہی دوسری ہوتی ہے میں اس کو بیان کر رہاتھا کے عشق ومحبت کا مقتضی تو یہ تھا کہ اگر بچھ نہ ملتا ہے کہ نہ ملتے چہ جائیکہ ملتا بھی ہے پس طالب کی شان میہ ہونا جا ہے کہ ہروقت اس طرف توجہ رکھے۔ ضرور ایساوقت ملے گا کہ اس پرفضل ہوجائے گا اس طرف میں ہونا جے حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نکرد ہے اےخواجہ در دنیست وگرنہ طبیب است اےخواجہ جو بھی عاشق ہوامحبوب نے ضروراس کے حال پر نظر کی ہے۔ حق بیہ ہے کہ ددر ہی نہیں ہے ورنہ طبیب موجود ہے۔

پس رستہ بہی ہے کہانے آپ کومٹادے۔ ذہانت سے یہاں کا مہیں چلتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ﷺ جزشکت ی نگیر دفضل شاہ فہم و خاطر تیز کرنا بیون تک چنچنے کی راہ نہیں ہے بلکہ شکشگی کی ضرورت ہے۔ بجزشکتہ لوگوں کے فضل خداوندی کسی کو قبول نہیں کرتا۔

فليفهومنطق

آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی روزہ کی فلاسفی بیان کرتا ہے، کوئی نماز کی ، حالا نکہ اصل فلاسفی ہے ہے۔
جملہ اوراق وکتب در نارکن جہتے ہینہ رااز نورجق گزارکن
تمام اوراق اور کتابوں کوآگ میں جھوعکہ دو۔ بینہ کوانوارچق ہے گزار بناؤ۔
ان لوگوں کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو بھانی کا حکم ہوا تو اس کوتو فکر ہونا چاہیے تھا اور وکلا ہے لی کرا ہے اور ہے الزام کو دفع کرنا چاہیے ۔ اس نے بیتو کیانہیں ۔ وہ اس میں مشغول ہوا کہ بھانی کی حقیقت بیان کرنے لگا۔ کہ بھانی اس طور ہے ہوتی ہے یاس کی کیفیت ہے کہ اس کوتخت پر کھڑا کرتے ہیں بھر گئے میں اس کے بھانی پہناتے ہیں اور تختہ کھی لیتے ہیں ۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں کہ جن بلاؤں میں خود مبتلا ہیں ان کا تو فکر نہیں اور فضول قصوں میں مبتلا ہیں ۔ ار ہے کہ روزہ کی فلاسفی کی بھی خبر ہے کہ یا در کھو یہ فلاسفی اور محقولیت کی روزہ کی فلاسفی کی بھی خبر ہے کہ یا در کھو یہ فلاسفی اور محقولیت کی روزہ کی فلاسفی کی بھی خبر ہے کہ یا در کھو یہ فلاسفی اور محقولیت کی رہیں ۔ نہ دنیا میں کام آتی ہے نہ دین میں جوزیا دہ فلسفیت بگھارتا ہے اور علل کی تحقیق کے در ہے ہونہ وی کاموں میں نا کام رہتا ہے۔

ایک منطقی طالب علم کی حکایت مشہور ہے کہ ایک تیلی کے یہاں تیل لینے کیلئے پہنچے۔ دیکھا کہ تیلی تواپ کام میں مشغول اور بیل چل رہا ہے اور گھنٹی اس کے گلے میں پڑی ہے۔ طالب علم صاحب کومرض تھا ہی کہ ہرشے کی علت تحقیق کرتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں میاں تیلی اہم نے اس بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں ڈالی ہے۔ تیلی چل رہا ہے کہنے لگے کہ کیوں ڈالی ہے۔ تیلی چل رہا ہے کہنے لگے کہ کیوں ڈالی ہے۔ تیلی چل رہا ہے کہنے لگے کہ اگر کھڑا ہی کھڑا مر ہلا یا کرے رکھنٹی بجنے کیلئے چلنالازم مساوی تو ہے نہیں۔ تیلی نے کہا کہ مولوی صاحب اگر کھڑا ہی کھڑا مر ہلا یا کرے رکھنٹی بجنے کیلئے چلنالازم مساوی تو ہے نہیں۔ تیلی نے کہا کہ مولوی صاحب

آپتشریف لےجائے میرے بیل نے منطق نہیں پڑھی۔ابیانہ ہو کہ وہ بھی ایسےاحتمالات سیکھ لے۔ میں آپ کوتیل بھی نہیں دیتاد کیلھئے وہ اپنی منطق دانی کی بدولت تیل سےمحروم رہے۔

ایک نحوی کی حکایت مولانا نے لکھی ہے۔ ایک نحوی صاحب شتی میں بیٹھے جب شتی جلی او آپ کونحوکا کچھ جوش آیا۔ ملاح سے بوچھا، میاں ملاح تم نے پچھنحوجھی پڑھی ہے۔ ملاح نے کہا جی نہیں نحوی نے کہا کہ میاں ملاح تم نے پچھنحوجھی پڑھی ہے۔ ملاح نے کہا جی نہیں نحوی نے کہا کہ تم نے تو آ دھی عمر ہی برباد کردی۔ آ کے چل کرشتی ایک جھنور میں آگئی۔ ملاح نے کہا میاں نحوی صاحب بچھ تیرنا بھی سیکھا ہے نحوی نے کہا نہیں۔ کہا تم نے تواپنی ساری عمر ہی بربادگ ۔

کہا میاں نحوی صاحب بچھ تیرنا بھی سیکھا ہے نحوی نے کہا نہیں آتی ۔ یہاں نہ نحو سے کام چلتا ہے۔

مولانا نے اس مقام پر ککھا ہے کہ سنو یہاں نحوکا منہیں آتی ۔ یہاں نہ نحو سے کام چلتا ہے۔

پس بوچھو پاچھومت کے کام میں لگو۔ کام کرتے کرتے اللہ تعالی کافضل ہوگا۔ علوم تم پر خود بخو د منطق ہوجا کیں گے مولانا فرماتے ہیں ۔

بنی اندر خود علوم انبیاء اللہ کتاب و بے معید واستا ایخاندر بے کتاب و بے معین واستادانبیاء جیسے علوم دیکھوگے۔

تجليات كى تا ثير

اس وقت تم ان علل اورفلاس پوچنے والوں پر ہنسوگے۔ بہر حال حق تحالی کی بجلی اور نظر میں سے

تا ثیر ہے کہ وہ شے باہر کت ہوجاتی ہے۔ پس رمضان المبارک کی طرف بھی کی قتم کی بجلی فرمائی ہے کہ

جس ہے اس میں بیہر کت آگئ اور جس طرح زمان کی طرف بی بجلی ہوتی ہے اور اس میں ہر کہت آجاتی

ہے۔ اسی طرح کسی مکان کی طرف آگر بجلی ہوگی تو وہ مکان بھی متبرک ہوجائے گا۔ چنانچ کعب کے اندر

بھی بجلی الہی ہے کہ جس میں اس میں ہرگات اور انوار بیں۔ اور اس کی طرف تلوب کوشش ہوتی ہے۔

کعبہ راہر وہ بجلی می فرود ہو اس زائل حالے اس کی طرف تعالی کی بدولت ہے۔

گعبہ کوجو ہر وہ بجلی افروں ہور بی ہے بیابر اہیم علیہ السلام کے اخلاص کی بدولت ہے۔

جس شے کو ہر گزیدہ کیا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس پر تجلیات خاصہ میں سے

کوئی بجلی فائز ہوتی ہے ایک بات طلباء کے کام کی باد آئی۔ وہ بیہ ہے کہ مجسمہ (ایک فرقہ ہے

جو خدا تعالی کے جسمانی ہونے کا قائل ہے) نے المو حسن علی العوش استو می اللہ تعالی

غرش پر باعتبار صفت رجمانیہ کے بجلی فرمائی ، کے معنی بیہ سمجھے ہیں کہ خدا تعالی عرش پر ایسے ہی

نے بڑھادیا۔ کیونکہ متنقر بفتح القاف عادۃ متنقر باکسر القاف سے اوسع ( یعنی جس چیز پرقرار پکڑاجا تا ہے وہ زیادہ وسیع ہوتی ہے قرار پکڑنے والی چیز ہے) ہوتا ہے۔ حالانکہ عرش کو ذات باری تعالی سے کوئی بھی نسبت نہیں۔ ایسی بھی نسبت نہیں ہے جیے رائی کے دانہ گوہم ہے ہے۔ اگرکوئی رائی کا دانہ ہمارے قدم کے نیچے پڑا ہوتو کیا عاقل کہہ سکتا ہے اور کیا یہ محاورہ سیحے کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس پر بیٹھے ہیں۔ رائی کا دانہ بچارہ کیا چیز ہے۔ پس عرش کہاں اور خالق عرش کہاں۔ پس محتی اس تر بیٹی ہیں جو مجمد نے سمجھے ہیں۔

تمام چیزوں کو گھیرنے ہوئے ہے ہیں اس تاویل ہے۔ بیآ بہت ۔ و سعت د حصنی کل نشیء . میری رحمت ہر چیز ہے وسیع ہے۔ کی مرادف ہوگی ۔ اور عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کہ تعلق رحمت کا اولاً بلاواسط اس

رحمت عرش کومحیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت

کے ساتھ ہوا ہے اور دوسری اشیاء کے ساتھ بواسط اس کے ہے پس حاصل ہیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی مجلی اس پراولاً ہوتی ہے۔

مجلی کے معنی

یہاں ہے بچلی کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ بچلی کے معنی بیہ ہیں کہ سی صفت کا تعلق متجلی لہ (جس کیلئے جلی کی گئی ہے ) ہے ہوجائے بجلی کے عنی چیک دمک کے نہیں ہیں جیسے عوام سمجھتے ہیں۔ مجھ کو بچلی کے لفظ پر ایک حکایت یاد آئی۔ میرے ماموں صاحب نے ناناصاحب کی عجیب حكايت بيان فرمائي كهناناصاحب ذكروشغل كرت تصيكن كوئى كيفيت واردنه موتى تقى توسخت حيراني تھی۔سالک کوایسے وقت بہت پریشانی ہوتی ہے۔خصوصاً اگرکوئی دست گیرند ہوتو اور بھی زیادہ مصیبت ہاور یہی وہ جیرانی اور بھتک جس کی نسبت ارشاد ہے۔وو جدک ضالافھدی اوراللہ تعالیٰ نے آ پ صلی الله علیه وسلم کوبہت جیران ہوا پایا۔سواس نے آپ صلی الله علیه وسلم کوراه سلوک دکھلائی۔ مفسرین ضالاً کی تفییر میں بہت جیران ہوئے ہیں۔ سمی نے پچھ کہا ہے سمی نے پچھ لیکن جو بات میرے دل کوگئی ہے وہ بیہ ہے کہ بیضلالت بھی حیرانی اور بھٹک ہے جوسا لک کوکشور کا رہے

پہلے پیش آتی ہے اور فھدی میں سلوک کا ابتدا مراد ہے اور

الم نشوح لک صدرک. کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا بیندکشاوہ ہیں کرویا۔ اس فتم کی بھٹک سالک کو پیش آتی ہے تو اگر کوئی مرشد کامل موجود ہوا تو وہ تملی کرتا ہے اور کہتا ہے۔ کوئے نومیدی مرد کامید ہاست 🌣 سوئے تاریکی مردخورشید ہاست ناامیدی کی راہ مت چل کیونکہ خدا کے فضل سے بہت ک امیدیں ہیں۔ ظلمت بعنی مدعیان مزور کی طرف مت جاؤ خورشید بعنی سنور باطن لوگ موجود ہیں۔ اور بیہ بھٹک ابتدا میں ہوتی ہے پس اس قتم کی حیرانی اور بھٹک نا ناصاحب کوتھی اور رہبر کامل کوئی موجود نہ تھا۔ ایک مکار درویش بناہوا آیا اوراس نے کہا کہ پیرجی صاحب میں آپ کو جلی دکھلا دوں گا حضرت پیطلب الیمی شے ہے کہ لکھے پڑھوں کی عقل گم ہوجاتی ہے۔ عشق رانازم کہ یوسف رابیازارآورد 🏠 جمچوصنعا زاہد ہے رازیر زنار آورد عشق کومجھ پرناز ہے کہ یوسف علیہالسلام کو بازار میں لاتا ہے اورمقام صنعا کے زاہد جیسے شخص کےزنارڈ لوادیتاہے۔

#### طلب کے کرشم

بعض مرتبہ اس طلب کی آگ میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ حق تعالیٰ کی عنایت ہے ابتدا ہی سے شیخ کامل میسر ہوجائے اورا گرطلب پیدا ہوجائے وست گیرکوئی نہ ہوتو یوری مصیبت ہے۔

غرض ناناصاحب اس کے بہکانے میں آگئے۔اس نے کہا کہ فوث گڑھ چلو۔ وہاں ایک ویران مجداور تنہا جگہ ہے اس میں دکھلاؤں گا۔ چنانچہ وہاں گئے۔ دیاسلائیاں اس وقت نئ نئ چلی تھیں۔ کوئی جانتانہ تھا کہ کیا ہوتی ہیں کہنے لگا کہ وضوکر کے دور کعت پڑھواور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب بیضر بیں ذکر کی لگانے لگے تو اس مکارنے پیچھے سے ایک دیاسلائی تھینچی جس سے تمام مسجد روشن ہوگئی۔اول ناناصاحب کو جرت ہوئی اس کے بعد پچھ سنچھے اور مسئلہ تصوف کا یاد آیا کہ حق تعالی کی شان تو بیہے کہ نور غیب کے سامنے کوئی ظلمت باتی نہیں رہتی۔

چوسلطان عزت علم برکشد ﴿ جہاں سربحسیب عدم درکشد جبشہنشاہ حقیقی علم عزت تھینچتے ہیں جہاں گریبان عدم کی طرف سرکھینچتا ہے یعنی جب انوار الہی کاغلبہ ہوتا ہے تو ماسوا باقی نہیں رہتا۔

تو یہ کیسانور ہے کہ میراسایہ آگے پڑر ہا ہے اورنورغیب کے ساتھ ظلمت مجتمع ہور ہی ہے۔ پیچھے جود یکھا تو دیکھا کہ دیاسلائی جلار ہاہے نکال کرجو تاخوب پیٹا۔

ایک اور حکایت یا دآئی۔ ایک نومسلم نے مجھ سے بیان کی تھی کہ میں پہلے مہنت تھا۔ را تو ل
کو جا گتا تھا۔ دل میں طلب پیدا ہوئی کہ جس کا نام جیتے ہیں اس کودیکھیں۔ ای طلب میں حیران
سرگرداں تھا کہ ایک فخص ملااس نے کہا کہ ہلکی ہی جوت پرمیشر کی میں دکھلا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا
۔ چنا نچے دہ فخص مجھ کوایک دریا پر لے گیا۔ دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ مجھے کہا دیکھا یہ ہے پرمیشر کی
جوت میں نے جو خور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ روشنی اچھاتی کو دتی ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ ریکی ہوت ہوت ہے جس میں حرکت ہے پرمیشر کی جوت میں تو وقار وسکون ہو ناچا ہے۔ پاس چل کردیکھنا
جوت ہے جس میں حرکت ہے پرمیشر کی جوت میں تو وقار وسکون ہو ناچا ہے۔ پاس چل کردیکھنا
جا ہے۔ قریب جاکر دیکھا تو ایک کچھوا ہے۔ اس کے سر پراس نے گارا جمار کھا ہے۔ میں نے اس
ہے کہا کہ تو نے مجھ کو فریب دیا۔ اس نے کہا کہارے کیوں بیو تو ف ہوا ہے۔ دنیا میں یوں ہی کام
ہے تا ہے۔ میرے یاس رہ کر پوری کچوری کھایا کر۔ کیوں جو تو ف ہوا ہے۔ دنیا میں یوں ہی کام

ند جب سے اتر گیاا ور مسلمان ہو گیا کہ شاید مسلمانوں میں کوئی ایسامل جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ تہارا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر مسلمانوں میں کوئی نہ ملاتو اسلام کوبھی جواب دے دو گے ہم مقصود ہی کونہیں سمجھے تو مصرف اس قدر ہے کہ اپنے خالق کا یقین ہوجائے اور یہ یقین ایسی شے ہے کہ ذرہ ذرہ عالم کا اس پر دلالت کرتا ہے چنانچے ایک اعرابی کہتا ہے۔

البعرة تدل على البعيو والاثويدل على المسيو فالسماع ذات الابواج والارض ذات الفجاج كيف لاتدلان على اللطيف النحبير لابواج والارض ذات الفجاج كيف لاتدلان على اللطيف النحبير لعنى جب بينكنيال اونث كے وجود پردلالت كرتى بيں اورنقش قدم چھنے والے كے وجود پردال ہوگ ۔ پردال ہوتو يآ سمان برجوں والا اورز مين كشاده راه والى كيول ندالله تعالى كے وجود پردال ہوگ ۔ پس بيابياعلم ہے كہا كہ جنگى كوشى حاصل ہاس لئے كه فطرى ہواس نے كہا كہ بيس اسلام كونے چھوڑوں گا۔ خواه يہ مقصود حاصل ہو يانہ ہو ميں نے كہا كہ بم كوكيے تملى ہواس نے كہا كہ بم كوكية تملى ہواس نے كہا ہيں نے اسلام ميں ايس بات بيائى ہے جوكسى ند جب ميں نہيں ۔ ميں نے پوچھاوہ كيا؟ كہنے لگا توحيد جھوكو بہت تعجب ہوااور بيا ثر توحيد كے فطرى ہونے كا ہا وراس كا يقين دلائل كي يقين ہے بڑھ كر ہوتا ہے ۔ ميں ايك معقولى ہرايك ہے بوچھا گر كہا ؟ ہاں آپ كوخدا كے وجود ميں بھى شك ہے ۔ ميں ہوئے اس سے بوچھا اس نے لئے دکھا كے تاس سے بوچھا اس نے لئے دکھا گا وہ معقولى صاحب وہاں سے بھا گے۔ بيتھا يقين فطرى اور جس كی فطرت سلیم نہ ہواس کا عمدہ علاج وہ بی ہے جوگنوار نے دکھا يا تھا۔

پی ای واسطے حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا ہے السنان یزع اکثو ممایزع القو آن جس قدرقر آن پاک برائی سے روکتا ہے اس سے زیادہ سنان یعنی بھالا روکتا ہے۔
مولا نامحمہ یعقوب صاحب کا قصیدہ ہے آسمیں اول شعر میں یہی مضمون ہے الموعظ ینفع لو بالعلم و الحکم و السیف ابلغ و عاظ علی القمم و عظ نافع ہے اگر علم و آلحکم ہے پر ہوا ور تلوار سے لوگوں کے لئے بہت بڑا وعظ ہے۔
اب اس زمانہ میں بجائے تلوار کے اللہ تعالی نے طاعون مقرر فرما دیا ہے۔

• وہ ایساوا عظ ہے کہ بڑے لیے چوڑے واعظوں سے وہ کام نہیں چلتا جواس سے چلتا ہے۔ نمازی بہت بڑھ جاتے ہیں اورروزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت ہوجاتی ہے۔ مگر بعض ایسے بہاور ہیں کہاس وقت بھی نہیں چو کتے یا چندروز طاعون تک پڑھی جب کا م نکل گیا۔ چھوڑ دی گویا ای لئے پڑھی تھی کہ بلاٹل جائے۔

جیے ایک بزرگ نے ایک شخص سے کہاتھا کہ اگر چالیس روز تک تکبیرہ اولی سے نماز پڑھو گے تو ہم ایک بھینس دیں گے اور مسلحت اس میں سیجھی تھی کہ چالیس دن میں اس کونماز سے محبت ہوجائیگی۔ پھرخواہ کچھ ملے گایانہ ملے گایہ چھوڑ سے گانہیں۔ چالیس روز کے بعد آیا کہ لاؤ بھینس۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھینس کہاں۔ میں نے تو اس مسلحت سے کہہ دیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ پھر ہم نے بھی بے وضو ہی ٹر خائی ہے۔

یے گفتگواسطر ادا آگئ پہلے سے یہ حکابیتیں بیان کررہاتھا کہ ایک نے بخل دیا سلائی سے دکھائی تھی ایک نے بیار دکھائی تھی ایک نے بچھوے سے ۔ سوجل کے یہ معنی نہیں جولوگ سمجھتے ہیں۔

## ذكروشغل كےاثرات

ای طرح بعض لوگ ذکروشغل کرتے ہیں اور ان کو پچھ انوارنظر آیا کرتے ہیں۔ وہ ان کوخدا
کانور پچھتے ہیں۔ یادرکھوکہ اکثر اوقات توبیاس کے دماغ کے الوان ہوتے ہیں۔ جواس کونظر آتے ہیں۔
آج ہی ایک خط ایک شخص کا دہلی ہے آیا ہے ان کا دماغ ضعیف تھا میں نے ان کو بجائے
ذکروشغل کے درود شریف کو پڑھنے کو لکھا تھا۔ آج کے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا تو ایک چمکدار بازار دیکھا۔ میں نے ان کولکھ دیا کہ اس کی طرف النفات نہ کرو۔
تم بوجہ پاس نہ ہونے کے تحریر ہے اس کی حقیقت نہ مجھو گے اپنے کام میں لگے رہو۔ تو وہ اس کے دماغ کی صورتیں ہیں جو متمثل ہو کرنظر کے سامنے آگئیں۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کوایک روشی
نظر آتی ہے اوراس میں سنہری حروف میں پچھ کھا ہے حضرت نے فرمایا کہتم علاج کراؤاور ذکر
وشغل وغیرہ چھوڑ دو یہ ہمارے دماغ میں پیوست ہے اور بیہ مقدمہ ہے جنون کا۔ اس نے کہنا نہ مانا
نہ علاج کرایا اور نہ کام کوچھوڑ ا آخر خشکی بڑھی جنون ہوگیا۔ بالکل برہنہ مارے پھرتے شے
نہ ماز نہ روزہ اور میرے سامنے حضرت نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ کھایا پیا کرو۔ توت آئے گ

المومن القوى خيرمن المومن الضعيف وفى كل خيرً مومن قوى مومن ضعيف عيبتر إدر برايك فيرع -

غرض یہ ماہ بھی حق تعالی کی بخلی خاص ہے بافضیلت ومبارک ہوگیا اوراس فضیلت ہے تلبس حاصل کرنے کواس میں روزہ مقرر کیا گیا اوران فضائل کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمایا ہے مگر میں بوجہ اس کے کہ اس ہے بھی ایک اہم مضمون اس وقت پیش نظر ہے اس وقت ان کو بیان کرنانہیں جا ہتا میں ایک بات اور بیان کرنا جا ہتا ہوں۔

روزه کی شان خاص

ارادہ بین تھااس کے بیان میں زیادہ وقت صرف کیا جائے گا مگرخدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، نہ کلام اختیار میں ہےاور نہ کوئی شے بقول مولانا کے

رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ ایفہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ اس کی ناک خاک میں مل جائے۔ ناک خاک میں مل جائے اس کی ناک خاک میں مل جائے ۔اس کی ناک خاک میں مل جائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ کون ہے۔فر مایا تین شخص ہیں ایک تو وہ جس نے اپنے

ماں باپ کو بڑھا ہے میں پایا اور اس نے جنت نہ حاصل کی ( یعنی ان کی خدمت کرئے )

دوسراوہ جس کے سامنے میراذ کرآیا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا۔
تیسراوہ جس کے او پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے گناہ معاف نہ کرائے اور وہ ای طرح نکل گیا۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان یا روزہ میں خود معافی کا اثر نہیں بلکہ اس کے اندر خاص شان ہونا جا ہے اور وہ خاص شان وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من لم یدع قول الزور و العمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شو ابہ جو خص روزہ میں باطل بولنا اور براکام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ چھوڑ دے اپنا کھانا اور اپنا پینا۔

یہے وہ شرط کہ جس کے پائے جانے ہے روز ہ کے اندر معافی کی شان آ جاتی ہے اوراس شرط کا حاصل ہے معاصی کا چھوڑ دینا۔ سواس کی طرف عام کا التفات نہیں یا التفات ہے توعمل نہیں ہے۔ روز ہ کا ا دب

دیکھ لیج کہ کتنے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے رمضان سے پہلے کی حالت بدل دی ہو۔ جو حالت رمضان سے پہلے تھی وہی اب بھی ہے جن کواڑ کوں اور عور توں کو گھور نے کی عادت تھی وہ اب بھی گھور تے ہیں۔ جو غیبت کیا کرتے تھے وہ اب بھی کرتے ہیں جن کو کس سے کینے تھا وہ اب بھی کرتے ہیں۔ کون سافعل ہے کہ کی نے اس ہے اور جو پہلے سے پرایا حق کھار ہے تھے وہ اب بھی کھار ہے ہیں۔ کون سافعل ہے کہ کی نے اس کورمضان کی وجہ سے چھوڑ اہو بلکہ رمضان کے آنے سے اور زیادہ وبال بڑھ جائے گا۔ اس لئے کہ جیسا کہ مکان کے مقدس ہونے سے معصیت کے اندرشدت آ جاتی ہے۔ اس طرح زمان کے مقدس ہونے کا بھی بہی اثر ہے کہ اس سے معصیت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہیں وضان سے جس سے مقدس ہونے کا بھی ہیں اثر ہے کہ اس سے معصیت زیادہ بڑھ جاتی۔ جیسے کوئی مجد کے باہر بیٹھ کرشراب پیٹے تو گناہ ہے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر بینا اور زیادہ گناہ ہے لیس رمضان سے جس سے کہاں بڑھی ہوں گے وہ وہ بھی شدید ہوں گے۔ رمضان کا ادب سے کہ کان ، آنکھ، ہاتھ پاؤں ، تمام جوارح کی حفاظت کرو۔

تقوى كى مشق

ایک بات کہتا ہوں اگر چہ میرے منہ ہے اچھی نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ہم کوتو یہی کہنا کے سنن ابی داؤد: ۲۳۱۲ ، سنن الترمذی: ۲۰۷ ، مشکوۃ المصابیع: ۹۹۹ جا ہے کہ دائمی تفویٰ اختیار کر ولیکن کیا گیا جائے لوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ بہت بلاؤں میں مبتلا ہیں توجس طرح مویٰ علیہ السلام نے ساحروں سے فر مایا تھا۔

القوا ما انتم ملقون. يعنى ۋالوجو كچيم كوژالنا ہے

حالاتکہ بظاہر ہےگناہ کاامر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حرکر نااور نبی کا مقابلہ کرناتو کفر ہے لیکن چونکہ بیذ ربعہ تھا۔ حقائق حق کااور غلبہ حق کااس لئے ان کوامر فر مایا۔ اسی طرح اس امید پر کہ میرا بیہ مشورہ ذریعہ ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ تعالی دوام تقوی کا ، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ہے دائی تقوی نہ ہو سکے تو صرف اس ماہ رمضان میں تقوی اختیار کروبعدر مضان کے تم کواختیار ہے۔
تقوی نہ ہو سکے تو صرف اس ماہ رمضان میں تقوی اختیار کروبعدر مضان کے تم کواختیار ہے۔
لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ باقی گیارہ ماہ میں تقوی مت کرو بلکہ مطلب ہے کہ نفس ایک سے ایک ماہ کے لئے تقوی پر اس کوراضی کرواور یہ کہو کہ اے نفس ایک ماہ کے لئے تقوی پر اس کوراضی کرواور یہ کہو کہ اے نفس ایک ماہ کے لئے کا دوسلے کرلو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس کودائی تقوی سکھلاؤ۔

ایک بزرگ نے ای طریقہ سے نفس کوذا کردائی بنانے کی تدبیر بتلائی ہے مثلاً تم کومظفرنگر جانا ہے تونفس ہے اگریہ کہتے کہا نے نفس مظفرنگر چنچنے تک اللہ اللہ کرتونفس ہرگز راضی نہ ہوتا نے نفس سے سلے کی ۔ائے نفس سرف اسٹیشن تک ذکر کرلے پھر جب اسٹیشن تک پہنچ تو کہو کہا نے نفس سرف نانو تہ تہنچ کر را مپور تک صلح کرلے ۔ حتی کہ مظفرنگر تک اللہ اللہ کرتے جلے جائے ۔ائی المرح نانو تہ بہنچ کر را مپور تک صلح کرلے ۔حتی کہ مظفرنگر تک اللہ اللہ کرتے جلے جائے ۔اگر ابتدا ہے نفس پر بارڈ التے تونفس بھی منقاد (تا بعد ار) نہ ہوتا۔

لیکن ان بزرگ نے کسی بزرگ ہی نفس کودیکھا تھا۔ ہمارانفس تواس حکمت کواول ہی ہے سمجھ کر بھی کہنا نہ مانے۔اللہ تعالی ناس کرے اس نفس کا کہاس نے بہت راہ مارا ہے تاہم باوجود شرارت کے اس میں پیغاضا ہے کہ اگراس کوراہ پرلانا چاہیں تو یجھ تو آ ہی جا تا ہے۔اس کی بچپر کی فن سے کہ دو کہ عید کے دن میں خاصیت ہے کہ بہلائے ہے بہل بھی جا تا ہے۔ پس تم بھی نفس سے کہ دو کہ عید کے دن تک تو متی ہوجا۔ بعد میں تجھ کواختیارہے۔

اگرکوئی کے کہ عیدتک متقی ہونے سے کیا نفع تقویٰ توجب ہی کارآ مدہے جب کہ مرنے تک ہو۔ صاحبو! میں اس میں ایک فائدہ سمجھے ہوئے ہوں۔ وہ بیہے کہ ایک تذبیر ہے وائمی تقویٰ حاصل کرنے کی اور وجہ اس کی بیہے کنفس جوتقویٰ کی طرف مائل اور معصیت سے نفورنہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کی لذت اور معصیت کی کدورت سے واقف نہیں۔اس کو یہ جبر ہی نہیں کہ تقویٰ کے اندر کیا لذت اور نور ہے اور معصیت کے اندر کیا کدورت اور ظلمت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ہمیشہ معصیت ہی میں رہا ہے اس لئے نور تقویٰ سے آگا ہی نہیں ہے اور جب کہ نور تقویٰ سے آگا ہی نہیں تو بقاعد ہ

الاشياء تتبين بضدها. اشياءا بي ضدول سے ظاہر ہوتی ہيں۔

معصیت کی ظلمت کا بھی احساس نہیں۔ پس ضرورت اس کی ہے کہ اس نوراورظلمت یا یوں کہو

کہ اس لذت اور کدورت سے واقف بنایا جائے۔ جب اس کوتقویٰ کی لذت حاصل ہوگی تو معصیت

میں کدورت محسوس ہوگی۔ پس لامحالہ تقویٰ کی حرص اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب پورے
مضان المبارک میں متقی رہو گے تو پھے تواحساس ہوگا۔ لذت تقویٰ وکدورت معصیت کا شوال میں
جب کہ میعادس کی ختم ہوجائے گی ، تواس میں نوراور حلاوت ولذت کو یاد کرے گا اور یہ کے گا۔

بازگو از نجد وازیاران نجد کہ تاور ودیوار را آری ہوجد

پھر نجداوریاران نجد کی داستان بیان کروتا کہ درود یوار وجد میں آئیں۔

پھر نجداوریاران نجد کی داستان بیان کروتا کہ درود یوار وجد میں آئیں۔

اور پیے گا\_

بازدیوانہ شدم من اے حبیب ہے بازسودائے شدم من اے طبیب اے حبیب اے حبیب اے حبیب اے حبیب کار میں دیوانہ ہوااورا کے طبیب کھر میں سودائی ہوا۔

اوراس وفت اس کوولولہ ہوگا ،طلب ہوگی اوراس حالت ہے ایک جست کرے گا اوراس کوکشاکشی ہوگی ۔نورتقویٰ اپنی طرف کھنچے گا اور معاصی کی کدورت ہے اس کور و کے گا اوروہ زبان حال یا قال سے بیہ کہے گا

ہرکے کودور ماند ازاصل خویش ﷺ بازجوید روزگار وصل خویش یعنی جو مخص اپنی اصل ہے جدا ہوتا ہے پھراس زمانہ وصال کو جویا ہوتا ہے۔ پس وہ ای طرح رفتہ رفتہ متقی بن جائے گا۔

#### معصيت اوراطاعت

اگرکوئی کہے کہ جیسے معصیت کے وقت طاعت کو یاد کرے گا ای طرح طاعت کے وقت معصیت کو یا دکرے گا۔ پس وہ بین بین رہے گا۔ طاعت کا غلبہ کیے ہوگا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اول دومقد ہے بہجھ لینا جا ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہرشے کا میلان اپنی اصلی حالت کی طرف ہوتا ہے۔ ہر عضرا ہے جز کی طرف راجع ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ یہ بجھو کہ مسلمان کی اصلی حالت کی طرف ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی ایر ہے اسلی حالت طاعت ہے اور معصیت عارضی اور وہ کی عارض کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی بیہ کہ طاعت گو طاعت گون اس کے مناشی اور اصول فطری ہیں۔ چنا نچہ دیکھئے غیر عاقل بچوں میں گوطاعت نہیں ہے لیکن اس کے مناشی اور اصال فطری ہیں۔ چنا نچہ دیکھئے غیر عاقل بچوں میں گوطاعت نہیں ہے لیکن طاعت کے مبادی اور مناشی کہ اخلاق جمیدہ ہیں موجود ہیں۔ و کیکھئے بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جب بچھ ہوش آ جا تا ہے اور دوسرے سے سیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے اور جو پچھا سے یو چھو بے تکلف بتا دیتا ہے ہوشنع بناوٹ اس میں نہیں ہوتی ۔ خاکساری ہے کینہ پروری نہیں۔

بچے میں ایک صفت تو صوفیا کی ہے۔ وہ یہ کہ اپنے مربی سے رنے پہنچ تب بھی ای کی طرف دوڑتا ہے۔ ماں مارتی ہے اور بچے امال ہی امال پکارتا ہے۔ ای واسطے اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کوارشاد فرمایا ہے کہ اے موئی ہمارے ساتھ السے دہوجیہے بچہ مال کے ساتھ۔ اگر غور کیا جائے تو بچہ کے اندر لاکھوں یا کیزہ صفات ہیں۔ بچہ مطبع ہے فرما نبر دار ہے اور بہت صفات ہیں اور اسلام نے بہی صفات سکھلائے ہیں۔ پس جب بیصفات فطری ہیں اور بیاصلی حالت ہے تو معصیت نے بہی صفات کی طرف آؤگے۔ یہ نہ ہوگا کہ طاعت میں معصیت کوچھوڑ کر طاعت کی طرف آؤگے۔ یہ نہ ہوگا کہ طاعت میں معصیت کو یاد کرکے طاعت سے معصیت کی طرف آؤے۔ چنانچہ ایسا کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ تارکین معصیت کو طاعت سے معصیت کی طرف آؤے۔ چنانچہ ایسا کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ تارکین معصیت کی طرف آؤے۔ چنانچہ ایسا کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ تارکین دنیا طالبان دنیا تارکان دنیا ہوگئے۔

اب راز سمجھ میں آگیا ہوگا کہ رمضان میں متقی بن جانے سے کس طرح وائمی متقی بن جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے کہ کیا مہل نسخہ ہے۔

حلال وحرام

يهاں ے ايك آيت كى عجب تفير مجھ ميں آئى ہوہ يہ ہے كةر آن مجيد ميں ہے: كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الماما معدودات.

تم پرروزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔اس تو قع پر کہتم متقی بن جاؤ۔تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔

ایاماً معدودات کے عامل میں گفتگو ہوئی ہے کہن ہے۔مفسرین نے ایک صوموا

مقدر زکال کراس کامعمول بنایا ہے اور بیفر مایا ہے کہ تنقون کے متعلق نہیں ہوسکتا۔اس کئے کہ تقویٰ نؤ دوا ما مطلوب ہے وہ ایا ما کا عامل کیسے ہوسکتا ہے لیکن اس تقریر سے اس کا تنقون سے معمول ہونا سمجھ میں آگیا ہوگا مطلب بیہوگا کہ چندروزمتق بن جاؤیتم کودائمی متقی بنادےگا۔

باتی بیہ بات کہ یتفسیر کسی نے کی نہیں سو بیکو تی بات نہیں قواعد شرعیہ وعربیہ کی موافقت کے بعد نقل خاص کی ضرورت نہیں۔ بہر حال کیسی آسان صلح نکل آئی۔

اب بہاں پرایک اشکال ہاتی رہا۔ وہ یہ ہے کہ کہ آپ شاید یوں کہیں گے کہ ہم آکھوں کی بھی حفاظت کرلیں گے اور ہاتھ پاؤں سب جوارح کی۔لین یہ حضرت شکم علیہ الملام (اس پر ملامت ہو) کا تقویٰ ہم سے نہ ہو سکے گا اوران ہی حضرت پر دار و مدار ہے۔ اس لئے کہ یہ بمز لہ حوض بدن کے ہوا در میگر جوارح بمز لہ نالیوں کے ہیں۔ جواس سے منشعب ( نکلنے والی ) ہوئی ہیں پس جیسا حوض میں پانی ہوگا نالیوں میں ویبا آئے گا اگر حوض میں پانی پاک وصاف ہو تالیوں میں ہی ویبا آئے گا اگر حوض میں پانی پاک وصاف ہو تالیوں میں بھی رکس ساف ہوگا اوراگر حوض میں ناپاک اور خراب پانی ہو تالیوں میں بھی خراب پانی ہوگا۔ پس اگر پیٹ میں حرام غذا ہے تو جوارح سے افعال بھی خبیث ہی صادر ہوں گے اوراگر حلال غذا ہے اگر بیٹ ہوں گے اور ہماری حالت ہیہ کہ گھر میں چنس ہے وہ حرام ہے، کپڑ ابدن پر ہے وہ حرام ہے۔ دو چیہ ہوں گے اور ہماری حالت ہوں جات ہو اور ہماری حالت ہوں ہوں ہم رمضان بھرکیے متی بنیں۔ ہال میں حور سے دو چیہ ہوں گا ہوں تو ہم ایسے خت کام کے عادی نہیں ہیں۔ بیا شکال ہے۔ مطل کیا جا تا ہے تو اب ہم رمضان بھرکیے متی بنیں۔ ہال گیاس کھودی تو حلال غذا کھا کیں تو ہم ایسے خت کام کے عادی نہیں ہیں۔ بیا شکال ہے۔ حال کی صور رت

جواب اصلی تواس کا یہ ہے کہ پچھ ہی ہوسب چھوڑ واور تقوی اختیار کرو لیکن میں و مکھتا ہوں کہ کوئی نہ چھوڑ ہے گا۔ اس کے اس کی مہل صورت اس کے لئے بھی بتلا تا ہوں گودل تو چا ہتا نہ تھا کہ بتلا وُں لیکن کیا کروں مسلمانوں کی حالت و مکھ کر واللہ بہت دل دکھتا ہے کہ خلاف شریعت کر کے دین تو بتاہ کرتے ہیں دنیا بھی ہر بادکررہے ہیں۔ اس لئے الی صور تیں بتلانے پر جسارت ہوتی ہے ورنہ فی الواقع ہے با تیں ظاہر کرنے کی نہیں ہیں۔

سوصا حبوا پیخت اشکال بھی تمہارار فع کرتا ہوں۔ وہ بیہ کہ اس پیٹ کا علاج بیہ ہے کہ تم اپنی پہلی جنس اور بہلے رو پید کوففل کر کے رکھ دواور رمضان رمضان کے لئے جنس کسی اجن ہے۔ ادھار لے لویا روپے قرض لے کراس سے جنس خریدلو۔ پھراس ادھارکوا پی آبدنی سے اداکر دینا اگرکوئی کیے کہ مہاجن کے پاس دوپیہ یاانا ج طلال کہاں سے آیااس کے پاس قو سودوغیرہ کا ہے۔ بات ہیہ کداگر سلطنت کے اندردو دخض ہوں ایک قوبا فی ہوا درا کیا رعایا میں ہے جو بمبر دار ہے۔ دونوں مثلاً زیادت ستانی کی قید ہوگی اور باغی کی اس پر قید نہ ہوگ ۔ اس کے لئے سے جرم ہی نہیں۔ اس کوسزا ہوگ بغاوت پر وہ اور باغی کی اس پر قید نہ ہوگ ۔ اس کے لئے سے جرم ہی نہیں۔ اس کوسزا ہوگ بغاوت پر وہ اگر بغاوت سے معافی چاہے تو سب کھایا معاف ہے بس کفر تو بمنز لہ بغاوت کے ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے احکام فرعیہ کا مخاطب ہی نہیں اور ہم ہیں رعایا میں سے پس مہاجن کے لئے سود وغیرہ جرائم نہیں ہیں اس کے بیجرائم کفر کے اندر کھپ گئے اور ہمارے لئے بیسب جرائم ہیں۔ وغیرہ جرائم نہیں ہیں اپنا بیٹا یا شاگر ددائر ہ اطاعت میں رہتا ہے تو اس سے ہر بات پر گرفت بہت موفی بات ہے کہ جب تک اپنا بیٹا یا شاگر ددائر ہ اطاعت میں رہتا ہے تو اس سے ہر بات پر گرفت کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور جب کہ دائر ہ اطاعت نہیں کرتا۔ بیش کا یہ ہوگ کہ فلاں شرارت کے مول کی اور جزئی نافر مانیاں معاف ہوجا کیس گے۔

اب آپ کی مجھ میں آگیا ہوگا کہ مہاجن ہے جو قرض آپ لیں گے اس میں کوئی شبہ نہ ہوگا بیاس اشکال کی مہل تدبیر ہے جو آپ کو پیش آیا۔ جی نہ چاہتا تھا کہ بیان کروں۔اس لئے کہ اس زمانہ میں قیاس فاسد بہت شائع ہے۔ابیا نہ ہو کہ لوگ اس کوئن کر قیاس کریں اور حرام گیری اور حرام خوری پر کمر باندھیں۔اب فرمائے کیا عذر ہے تقوی اختیار کرنے میں۔

## طالب علمی کارنگ

اگرکوئی کیے کہ ہم تو ڈاڑھی کٹاتے ہیں ، پاجامہ مخنے سے بینچ رہتے ہیں۔ داڑھی کئی ہوئی اور شخنے جیسے ہوئے ہم کوا چھے معلوم ہوتے ہیں۔ توبیکوئی عذر نہیں۔ اس کوچھوڑ دینا کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ کوئی دنیا کی کارروائی اس پرموقو ف نہیں اور مشکل تو واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔اس پر بھی اگرکوئی تقوی نہ کر بے تواس کو یہی کہا جائے گا۔

ستم کو ہم کرم سمجھے، جفا کو ہم وفا سمجھے ہے۔ جواس پربھی نہوہ سمجھے تواس بت کوخدا سمجھے پس اب ۳۰ رمضان المبارک تک تو خدا کے لئے متقی بن جاؤ۔ بعد ۳۰ رمضان کے دیکھا جائے گا۔ایک دفعہ تم کودین اپی طرف تھینچ لے جائے گا۔ایک دفعہ تم کودین اپی طرف تھینچ لے گا۔ جیسے کوئی ایک دفعہ طالب علمی کرلیتا ہے تو پھراس کے اندرایک سادگی اور بے تکلفی ایسی آجاتی ہے کہ خواہ کسی درجہ پر پہنچ جائے مگروہ طالب علمی کارنگ نہیں جاتا۔

شاهیمانپور میں ایک کورٹ انسپکڑ مے۔ ان کے اوضاع واطوار میں ایک محبوبانہ اور بے تکلفی کا نداز تھا۔ میں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے عربی کی طالب علمی کی تھی۔ بس وہ رنگ گیانہیں تھا۔ اسی طرح جو شخص اہل اللہ کی جماعت میں ایک دفعہ آپھنتا ہے وہ گوئہیں پھر لے لیکن پھرآئے گا۔ ابنہیں تو پھر کسی وقت آئے گا اورا گرزندگی میں نہ آئے گا تو مرکرتو ضرور ہی آئے گا نفرض نکلے گانہیں۔ ابنہیں تو پھر کسی وقت آئے گا اورا گرزندگی میں نہ آئے گا تو مرکرتو ضرور ہی آئے گا نفرض نکلے گانہیں۔ جرعہ خاک آمیز چوں مجنون کند ہے گر بودصائی ندائم چوں کند میں ایک گھونٹ خاک آلودہ جب ایسا مجنون بنادیتا ہے اگر بالکل پاک وصاف ہووے تو نہمعلوم کیا کرے گا۔

پس ہمارا میتقوی طہارت ذکر جومعاصی اور ظلمات ہواوہوں میں ملاہواہے جب بیاثر دکھا تا ہے تواگر میٹرات صاف کی طرح صاف ہوجائے۔ تو خدا جانے کیا حالت کردے ای واسطے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کواہل اللہ کے پاس لے جاؤ اوران کے پاس رکھو۔ اگر چہوہاں رہ کرنہ نماز پڑھیں نہروزہ رکھیں لیکن بیخالیان کے پاس کار ہنا بچل بچول لا تا ہے بچھلے سفر میں میں مجھلی شہر گیا تھا۔ میں نے میصنمون بیان کیا تھا کہ میں اولا دکوائگریزی پڑھانے کومنع نہیں کرتا۔ مجھلی شہر گیا تھا۔ میں نے میصنمون بیان کیا تھا کہ میں اولا دکوائگریزی پڑھانے کردو۔ آ دھا جھہ گھر رہ انگریزی پڑھاؤ گرانگریز نہ بناؤ اور جوز مانہ ان کی تعطیل کا ہاس کے دوجھے کردو۔ آ دھا جھہ گھر رہ کرتے ہیں اکر تفریخ و آسائش میں گڑ اریں اور آ دھا جھہ کی کامل کی صحبت میں رکھواور اس کا وعدہ ہم کرتے ہیں کہ ہوکرر ہے گا کہ ہم ان کوروزہ نماز کے لئے بھی نہیں کہیں گے۔ چندروز ہی میں دیکھ لینا کہ وہ دین کا ہوکرر ہے گا اور اس وجہ سے لوگ ان کے یاس اولا دکونیں جھیجے کہ بید نیا ہے جاتے رہیں گے۔

جناب حافظ محرضامن صاحب رحمته الله عليه كى خدمت ميں ايك شخص آنے لگا تھا۔ اس كے كسى عزيز نے كہا كہ جب سے بيآپ كى خدمت ميں آنے لگا ہے كسى كام كانہيں رہا۔ حضرت نے فرمایا كہ بھائى ہم تو بگاڑتے ہى ہيں۔ اگرتم كو پسند نہ ہوتو اس كوروك دو۔ خير بيتو بڑے لوگوں كا كام ہے اپنے جيسا بناليں۔ مگرا تنا تو ضرور ہوگا كہ عقائد تو ان كے سے ہوجائيں گے كافر تو نہ بنيں گے۔ بيضمون تھا مچھلی شہر كے وعظ كا۔

اب وہاں کے ایک مولوی صاحب رئیس کا خطآیا ہے کہ اگراجازت ہوتوا پنے بچوں کووہاں

بھیج دوں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اگران کو بھی رغبت ہو بھیج دو۔ اس لئے کہ اگر خود رغبت ہو بھیج دو۔ اس لئے کہ اگر خود ررغبت ہو توصیت نافع ہوتی ہے الحاصل صحبت نیک کی طرح رمضان کا تقویٰ بھی دل میں ان شاء اللہ گھر کر لے گا اور شوال اور دیگر مہینوں میں وہ وقنا فو قنا انجرے گا۔ اب بتلائے اس سے زیادہ آسان طریقہ چاہتے ہوتو اس کے معنی میں دیادہ آسان طریقہ چاہتے ہوتو اس کے معنی میں کہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہو۔ بیتو عملی مضمون تھا۔

#### تصوف اورفقه

ابایک دوسرامضمون اس کے مقابل ہے۔وہ ایک علمی مضمون ہے۔ یہ ضمون تو ان کو وہ
کے متعلق تھا جو گنا ہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جوان کے مقابل ہیں کہ وہ
مباحات کے افتہ قال پر بھی ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دمضان میں پیٹ بھر کرنہ کھا و بلکہ
مہاحات کے افتہ قال پر بھی ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دمضان میں پیٹ بھر کرنہ کھا و بلکہ
مہا قار اگرزیادہ کھا و گئوروزہ کی جو حکمت ہے کسر بہیمت نفس وہ باطل ہوجائے گی۔اورروزہ
رکھنا نہ رکھنا برابر ہوجائے گا یہ تول بعض اہل لطا مُف کا ہے اور بظاہر بہت لذیذ اور حیے اور وقیق
و غامض بات معلوم ہوتی ہے۔ اپنی اپنی بات ہے ہم کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ۔

للناس فيما يعشقون مذاهب

(جس چیز میں لوگوں کاعشق ہوااس میں ان کے مختلف نداہب ہیں)

ہاراتو مذہب ہیہے۔

، وردند بسیم ہے۔ ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم ہے الاحدیث یارکہ تکراری کنیم جو کچھ ہم نے پڑھاتھا۔ بجز حدیث یار کےسب کوفراموش کردیا ہے۔اس (حدیث یار) کی

یں اگر یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر منظبق ہوجائے تو سجان اللہ ہم اس کو حدیث ہے جانجیں گے۔ اگر اس کسوٹی پر بھی درست رہا تو سراور آنکھوں پر ہے۔ ورنہ جناب ہم کو بہند نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث پر گونظبق نہ ہو، تصوف پر تو منظبق ہے۔ تو حضرت بیدو کھنا ہے کہ تصوف کیا شے ہے؟ تصوف بھی اصل میں حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے رنگ بدل کر تصوف نام رکھا ہے اور فقہ بھی حدیث ہی ہے جس نے رنگ بدل لیا ہے اس لئے فقہا فرماتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت یعنی قیاس نص کے حکم کوظا ہر کرنے والا ہے ثابت کرنے والانہیں فرماتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت کرنے والانہیں

ثابت کرنے والاحکم کانص ہے۔ پی تصوف اور فقہ جدا جدا شے ہیں ہیں ہاں رنگ مختلف ہیں۔
عبار اتنا شتی و حسن ک و احد و کل الیٰ ذاک الجمال یشیر
عنوان مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے۔ ہرا کے عنوان اپنی مضمون کی طرف مشہر ہیں۔

عنوان مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے۔ ہرایک عنوان انہی مضمون کی طرف مثیر ہے۔ بہررنگے کہ خواہی جامہ می پوش ﷺ من انداز قدت رامی شناسم جس رنگ کا جوڑا جا ہے بہن لے میں انداز قد سے پہچان لوں گا۔

محبوب خواہ کی رنگ ہے آئے اور کسی لباس میں آئے عاشق اس کو ہرطرح پیچان لے گا۔ اور جو نہ پیچانے وہ عاشق نہیں ہے۔ پس حدیث ایک ایسامحبوب ہے کہ جس نے اس کو پیچان لیا ہے تو وہ خواہ فقہ کے رنگ میں جلوہ گر ہویا تصوف کے لباس میں ظاہر ہو پیچان لے گا۔

ہاں اگر حدیث ہی نہ ہوتو اس کی پہچان کیے ہوگی۔اس سے فورا قلب میں استزکار ہوگا۔ہم کوتصوف کا انکار نہیں ہے اس لئے ہم یہ جواب نہ دیں گے کہ تصوف پر منظبی نہیں ہے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ قول فی نفسہ چھے نہیں کہ کم کھاؤ کم پیواوراس کی دلیل یہ بیان کرنا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف نفس کو ہو، بیان کی دلیل ہے اوران کی مسلم ہے۔

شرعی مجاہدے

 روزہ کی برکت خاص بیہ ہے کہ عادت کے وفت نفس کونہیں ملا۔اور بیکوئی نہ کہے کہ عادت دوجارروز میں بدل جائے گی پھریمی عادت ہوجائے گی کہ رات کو کھایا کریں۔ بات بیہ ہے کہ نفس ایسی شے ہے کہ خواہ کتنا ہی زمانہ گزرجائے مگروہ تقاضا اس کانہیں جاتا۔

ایک چورک حکایت مشہور ہے کہ وہ ایک پیر کا مرید ہوگیا۔ پیرنے چوری سے تو ہہ کرائی۔

خانقاہ میں رہنے لگا۔ صبح کو جب سب المحقة تو دیکھتے کہ ہرایک کی ایک جوتی دوسر ہے کی جوتی ہوتی کے

ساتھ رکھی ہے۔ دو چاردن تک تو صبر کیا پھر تحقیق کرنا شروع کیا تو چورصا حب پکڑے گئے۔ پکڑ کر

پیر کے پاس لے گئے۔ پیرنے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ کہا سنئے حضرت بات یہ ہے کہ مجھے

عادت تھی چوری کی۔ جب وہ وفت آتا ہے تو میرے نفس میں تقاضا ہوتا ہے، تو چوری تو میں کرتا

نہیں، بڑی مشکل سے نفس کواس ہیرا پھیری پر راضی کرتا ہوں۔

توجناب بیض صاحب وہ بیں کہ خواہ کتنا ہی زمانہ گزرجائے مگر عادت کا تقاضا ہوتا ہے گرخفیف اورلطیف ہولیکن ہوتا ہے ضرور۔ اورشریعت کے مجاہدے جوگیوں کے سے مجاہدے نہیں ہیں کہ بنا ہاتھ سکھالو یا کئی گئی سال بھو کے رہو یا بالکل متبتل ہوکر آبادی کو چھوڑ کر ویرانہ اختیار کرلو۔ شریعت کے مجاہدے نہایت لطیف اور آسان اور نفع میں بہت زیادہ اس پر مجھ کوایک صاحب علم کامقولہ یاد آیا۔ وہ علم معقول ومنقول کی مثال میں فر مایا کرتے تھے کہ علم معقول کے اندر جو خص عرکھیا و سے اس کی مثال اس شکاری کی ہے کہ تمام بدن شکار میں رہے۔ شام کو گھرائے تو بچوں کے بواجوں کے اور آسان اور شکار میں رہے۔ شام کو گھرائے تو بچوں کے لیا گیا لائے ابا نے تمام دن میں سور کا شکار کیا تھا جو کسی مصرف کانہیں۔ نہ اس کا گوشت کام کانہ کھال کام کی۔ ہاں جذ میں بہت بڑا اور شکار بھی بڑی مشکل ہے ہوا۔ روز ہ اور تقلیل طعام

میری دلیل (یکن ان یقول الخصم ان عدم وجد انکم الدلیل لایستلزم عدم الدیل و ایضاً یلزم الاحتجاج بعدم الدلیل و هولیس بصحیح عندنا کماهو مصرح فی اصول الفقه) ممکن ہے کہ قصم بیاعتراض کرے کہ تمہارادلیل کاعدم وجدان عدم دلیل کوسترم نہیں اور نیز لازم آتا ہے احتجاج عدم دلیل سے بید ہمارے نزدیک شیخ نہیں جیسا کہ اصول فقہ میں اسکی صریح کی ہے، چونکہ اس کے متعلق نصوص معلوم ہیں۔ان میں نہ ہونا دلیل ہے عدم دلیل کی اور چونکہ بدون دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا اس کئے بیاحتجاج بالدلیل ہے بعدم مدلیل کی اور چونکہ بدون دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا اس کئے بیاحتجاج بالدلیل ہے بعدم

الدلیل نہیں۔۱۲منہ) بیہ ہے کہ اگر روزہ کا کمال اس پر موقوف ہوتا تو کہیں تو اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے کہ کم کھاؤ۔ کسی حدیث میں ایسامضمون نہیں۔ ہاں اگر ہے تو اس کے خلاف ہے فر ماتے ہیں:

> كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودمن الفجر يعنى صبح ہونے سے پہلے كھاؤ پو۔

اس کے میری سمجھ میں توبیآ تانہیں کہ رمضانیت کی فضیلت تقلیل طعام پرموتوف ہے۔ اب یہاں پرایک شبہ باقی رہا۔وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے خلوف فعم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک

یعنی صائم کے مند کی بد بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیڑہ ہے۔
اور یہ بواسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ معدہ میں پچھنہ ہو۔ جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے
تواس سے پچھروا تے اوپر کی طرف صعود کرتے ہیں۔ ان کا اثر منہ میں بھی آتا ہے تواس حدیث
سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم کھانا مطلوب ہے ور نہ اگر زیادہ کھایا اور وہ کھانا معدہ میں رہا تو خلوف
کا وجود کہاں ہوگا اور لیجئے ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض
لوگ ایسے ہیں کہ ان کوروزہ سے سوائے بھوک پیاس کے پچھوصول نہیں ہوتا۔ اس سے بھی معلوم
ہوا کہ روزہ میں بھوک پیاس مطلوب ہیں۔

نہیں۔جومیری سمجھ میں آیا ہےوہ بیان کر دیا۔

اگرکوئی کے کہ جناب اگر حدیث میں تقلیل طعام کو کمل صوم ہونانہیں آتا تواس کے خلاف پیٹ بھرنے کا بھی ذکر نہیں آیا تواس اعتبار سے دونوں مساوی ہوگئے۔اگر چہ بیہ شبطی ہے گر پیٹ بھرنے کا بھی ذکر نہیں آیا تواس اعتبار سے دونوں مساوی ہوگئے۔اگر چہ بیہ شبطی ہے گر ہمارے مدعا کومعز نہیں۔اس لئے کہ ہمارامقصود تو بیہ کے کہ تقلیل کمل صوم نہیں ہے اور بیڑا بت ہے لیکن تبرعاً اب ہم اس کے خلاف کے دلائل بیان کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کوافطار کراد ہے اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس کو بھی اتنا ہی تواب ملتا ہے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہمارے سب کے پاس روزہ دار کے افظار کرانے کی قدر نہیں ہے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیڈواب تواللہ تعالی اس مخف کو بھی دے دیتے ہیں جو تھوڑے دودھ یا ایک چھوہارہ یا ایک گھونٹ پانی پرافظار کرادے اور جواس کو بیٹ بھر کر کھلا دے اللہ تعالی اس کومیرے وض سے سیراب کریں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ بھر کر کھلانا تواب کی بات ہے اوراس کا پیٹ بھر کر کھانا ذرائقق نہیں ورنہ اس کی اعانت باعث نضیلت نہ ہوتی ۔ پس بھراللہ ثابت ہوگیا کہ تقلیل طعام کوروزہ سے کوئی تعلق نہیں ۔ باقی بین ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کھانا اوراناڑی کی بندوق کی طرح بھرنا بینا پہند ہے۔ بس تفصیل بیہے کہ جوش قوئی ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہے اور جوضعیف القوئ ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہے اور جوضعیف القوئ ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہے اور جوضعیف القوئ ہواس کے لئے تولیش ہوگی ۔ اس واسطے ہمار سے بزرگ ہواس کے لئے قلت طعام نہیں چاہیئے ۔ اس کوقلت سے تشویش ہوگی ۔ اس واسطے ہمار سے بزرگ اس زمانہ میں قلیل طعام کا مشورہ نہیں و سے بلکہ ہیہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اس سے قوت اس زمانہ میں ضعیف ہیں اور زیادہ ضعف ہوگی ۔ آئے گی قوت ہوگی تو کام بھی کر سکو گے۔ اورا گر تقلیل کی تو تو کی چونکہ اس زمانہ میں ضعیف ہیں اور زیادہ ضعف ہوگر باعث تشویش اور پریشانی ہوگی ۔

رریارہ کے کہ جب پید بھرنے ہے توت آتی ہے تو زیادہ کھانے سے اور زیادہ توت آئے گی۔ اگر کوئی کہے کہ جب پید بھرنے ہے توت آتی ہے تو زیادہ کھانے ہوتا ہے کہ پید کے برابر یا پچھ کم تو جواب بیہ ہے کہ توت کامدار ہے ہضم پراور ہضم جب ہوتا ہے کہ پید کے برابر یا پچھ کم کھایا جائے اور پہید بھرنے کے بعد جو پچھ کھایا جائے وہ ہضم نہیں ہوتا۔لہٰذا اس شبہ کی مختائش نہیں۔ بیوہ مضمون تھا جوخواص کے متعلق تھا۔

روزه کی حکمت

ایک بات مفیداور یادآئی۔وہ یہ ہے کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجاہدہ ترک عادت کو کہتے ہیں

الحمد للداس كى وليل بھى حديث سے مجھ ميس آئى۔

ایک شخص حضورصلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔اس نے روز ہ کے متعلق مختلف سوالات کئے ۔منجملہ ان کے بیسوال بھی کیا۔

كيف من صام الدهر قال لاصام ولاافطرا

یعنی یارسول اللہ وہ خص کیسا ہے جو ہمیشہ دوزہ رکھے فرمایا کہ اس نے ندروزہ رکھااور نہ افطار کیا۔

یعنی اس کاروزہ رکھنا اور نہ رکھنا ہرابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوروزہ رکھنے نہ رکھنے

کو برابر فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکمت روزہ کی نہ رہی۔ اس لئے کہ حکمت تو تھی ترک
عادت اور اب اس کو یہی عادت ہوگی اور اگر کم کھا ناہی حکمت ہوتی تو ایسا نہ فرماتے اور صوم واؤ دعلیہ
السلام کی فضیلت بھی اس حکمت کی بناء پر ہے۔ اور یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ میری تحقیق تصوف پر منظبق ہے یعنی مجاہدہ کہ جس کو صوفیا مطلوب کہتے ہیں وہ کم کھانے میں مخصر نہیں ہے۔
تضوف پر منظبق ہے لیہ غلطی عوام کی ہے کہ روزہ میں بھی معاصی سے اجتناب نہیں کرتے ملاصی نے اجتناب نہیں کرتے وادرا یک غلطی خواص کی ہے کہ مباحات کے اندر تنگی کرتے ہیں۔ بحد اللہ دونوں کے متعلق کافی بیان اورا یک غلطی خواص کی ہے کہ مباحات کے اندر تنگی کرتے ہیں۔ بحد اللہ دونوں کے متعلق کافی بیان ہوگیا ہے اور مجموعہ حدیث شریف کے اول جزو

من صام رمضان ايماناً واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اورثواب سمجھ کرر کھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ سب گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

گابیان ہوا۔ اب دوسرے جزوکا بیان ان شاء اللہ تعالی دوسرے وقت ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ہے دعا کیجئے کرچق تعالیٰ ہم کومعاصی ہے بیچنے کی توفیق عطافر ماویں۔ اور روزہ کی برکات نصیب کریں۔
واخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد
و الله واصحابه اجمعین . آمین

\_\_\_\_ الصحيح لمسلم كتاب الصيام باب: ٣٦ ، رقم: ١٩٢١/١٩٢١، سنن أبى داؤد: ٢٣٢٥ ، سنن الترمذى: ٢٥ ٢٠ ٢٠ سنن النسائي ٣٠٠/١٠ ١٠ ٩٠٢٠٥ مشكواة المصابيح: ٢٠٣٣ ، سنن النسائي ٣٠٠/١٠ ١٠ ١٠ مسلم صلواة المصافرين: ٢٥ ١ ، سنن أبي داؤد باب: ٢٩

# الفطر

احکام فطرہ کے متعلق بیہ وعظ ۲۹ رمضان المبارک اسسادے و جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر فرمایا جوس گھنٹہ میں ختم ہوا حاضری قریباً ایک ہزار کی تھی۔سیداحمد حسنستبھلی صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورٍ آنَفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا اِللّٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا اِللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَيْلُ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَهُ اللّٰهِ وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَأَعُودُ لَا اللّٰهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ.

انما يوفي الصبر ون اجرهم بغير حساب. (الزم:١٠)

ترجمه بمستقل مزاج والوں کواس کا جربے شارہی ملے گا

تمہید: یہ ایک بوی آیت کا تکڑا ہے اور اس میں کسی خاص موقع کے یا کسی خاص عبادت کے متعلق مضمون نہیں ہے۔ ایک عام مضمون ہے اور اس وقت کا مقتضا یہ تھا کہ کوئی ایسا مضمون بیان کیا جاتا جس کوصیام وفطر سے منابست ہوتی ۔ زیادہ مناسبت فطر سے ہوتی کیونکہ احکام صیام وقیام کے مختلف موقعوں پر بیان ہو چکے ہیں۔ اس وقت موقع احکام فطر کے بیان کرنے کا تھا۔ سو سے مناسب تھا کہ اس کی خصوصیت کے موافق کوئی آیت یا حدیث ہوتی جس میں اس کے احکام فہ کور ہوتے اور بیآ یت جو پڑھی ہے۔ اس کوکوئی خاص خصوصیت اس مقام سے نہیں ہے لیکن تا ہم اپنے موم کے اعتبار سے ظاہر آ کچھزیادہ مناسب صیام سے معلوم ہوتی ہے گرچونکہ حدیثوں میں عید کے متعلق ایسامضمون آیا ہے کہ تی تعالی روزہ داروں کی نبیت ملائکہ سے فرماتے ہیں۔

ماجزا ء اجیر وفی عملہ اجرگاس کے کام میں کیا جزائے اوروہ کہتے ہیں جزائد ان یوفی اجرہ اس کی جزایبی ہے کہاس کا جرپورادیا جائے۔ ای طرح بیمضمون آیا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں امت کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس کی وجہ یوفی اجرہ اذاقصلی عملہ جب وہ اپنا کام پوراکرے تواس کو اس کا پورا اجردیا جائےگا۔

فرمائی ہے اور اس آیت میں بھی صابرین شامل للصائمین (جوروزہ واروں کے شامل ہیں) کے قیاج (اجرت پوری دینے) کا ذکرہے۔اس اعتبارہے اس کی خصوصیت مضمون فطرہے بھی ثابت ہوگئی۔ چنانچہ اول اس کا ترجمہ من لینا جا ہے اس کے بعدان حدیثوں کو من لیا جائے۔ صبر کے مواقع

پی حق تعالی فرماتے ہیں: اندھا یوفی الصابوون اجو هم بغیر حساب (مستقل مزاح والوں کواس کا اجر بے حساب ہی ملے گا) یعنی اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہام ضرور تحقق ہے کہ مبر کرنے والوں کوان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ صبر کے معنی ہیں رو کئے کے بہمی کسی چیز ہے رو کنا ہوتا ہے اور کنا ہوتا ہے مثلاً معاصی نے نفس کورو کنا اور بھی کسی چیز پردو کنا ہوتا ہے مثلاً معاصی نے نفس کورو کنا اس صورت میں اس کا صلاعت آتا ہے اور مثلاً شدت وفقر میں رو کنا یہ مصائب پر ہوتا ہے اور اس صورت میں صبر کا صلاح آتا ہے جیسے والصبوین فی السواء والضواء (اور صبر کرنے والے خوش حالی اور تحق میں) جب اس کا صلاح کی ہوتو مراد یہ ہوگی کہ کمی فعل پر ثابت وقائم رہے والے خوش حالی اور تحق میں) جب اس کا صلاح کی ہوتو مراد یہ ہوگی کہ کمی فعل پر ثابت وقائم رہے اور اس کا تحقق عبادات کے موقع پر ہوتا ہے یعنی عبادت پر سومبر کے تین موقع ہوئے۔

ا معاصی ہے مبرکرنا ۲ مصائب میں صبرکرنا ۳ عبادات پر صبرکرنا آیت میں عام صبر کی فضیلت ہے۔ مطلب میہ ہے کہ جو ہوگ صبر کرنے والے ہیں ان کوان کا اجر پورا دیا جائے گا اور بغیر حساب اس لئے بڑھایا کہ پورا دینے سے صرف میں معلوم ہوتا تھا کہ اجر میں کی نہ ہوگی۔ رہی میہ بات کہ زیادہ ملے گایا نہیں اس میں دونوں اختال تھے۔ پس بغیر حساب بڑھانے سے اس اختال کو متعین فرمادیا یعنی پورے اجر سے بھی زیادہ عطافر مایا جائے گا مطلب میں کہ کی تو کیا ہوتی اور زیادہ مرحمت ہوگئے

نیم جال بستاندو صدجال دہد ہے آنچہ دروہمت نیایدآل دہد ہیں۔ نیم جال بعنی جان فانی لیتے ہیں اور سینکڑوں جان بعنی جان باقی عطا کرتے ہیں۔وہ عنایت کرتے ہیں جوتمہارےوہم میں بھی نہیں آسکتا۔ صدے مراد ہے تکثیر نہ کتھیین عدد مخصوص کی۔ چنانچہ آگے خود کہا ہے۔
خود کہ یابد ایں چنیں بازارا ہے کہ بیک گل سے خری گلزار را
ایبابازار کہاں نصیب ہوگا کہ ہرایک بھول کے بدلے سارا چمن خرید لو۔
ظاہر ہے کہ گل سے گلزار ہزار جھے بڑھا ہوا ہے اوروہ زیادتی اس قدر ہوگی کہ جس کا حساب نہ ہوگا۔
قانون اجر

دین میں اجرکا قانون ہے ہے کہ جائز نہیں رکھی گئی اور زیادتی جس قدر بھی ہوجائے اس کی روک نہیں اور ممل کا قانون ہے ہے کہ جس طرح اس میں کمی جائز نہیں ۔حدود کی۔ اس طرح لحاظ واجب قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ فرض نماز ہے جو تمام عبادات میں افضل ہے اور قرب جس قدر فرائض اداکرنے ہے ہوتا ہے کی عبادت سے اس قدر نہیں میسر ہوتا۔

چنانچے حدیث میں ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں میرابندہ جھے نے فرائفل کے واسط سے جو قرب حاصل کرتا ہے ویبا قرب اور کی عبادت ہے اس کوئیس حاصل ہوتا۔ گراس میں زیادت جائز نہیں ۔ مثلاً ظہر کے فرض چار ہیں کوئی شخص پانچ یاچھ پڑھنا چاہے تواس کو اجازت نہیں بلکہ ایسا کرتا حرام ہے ۔ پس کام توا تناہی کرو جتنا بتلا یا ہے اور زیادہ مت کرواورا جرکی انتہائہیں ۔ بہمان اللہ کیا شان کریی ہے کہ محنت کی زیادت کا وعدہ فرما یا البت نوافل میں تکثیر کی اجازت ہے ۔ مثلاً شب وروز نوافل پڑھنا چاہے تواجازت ہے مگر طلوع وغروب واستوار کے کی اجازت ہے۔ مثلاً شب وروز نوافل پڑھنا چاہے تواجازت ہے مگر طلوع وغروب واستوار کے وقت اور بعد الفجر الی طلوع اشتس (فجر کے بعد سورج نکلنے تک) اور بعد العصر (عصر کے بعد ) ممانعت ہاں اوقات میں پڑھنا گناہ ہے ۔ سواس میں بھی علی الاطلاق کثرت کی اجازت نہیں ۔ کیا عنایت ورحمت ہے کہ اجرکا تو حساب نہیں اور طاعت حساب ہی ہے ہوگرتنی ہی بڑی طاعت روزہ اتنی بڑی عبادت ہوگی۔ کیورہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزہ وار کے منہ کی بدیوتن تعالی کومشک کی خوشہو ہے زیادہ محبوب ہے ۔ مگر ۳۰ رمضان کے بعد یا آگر ۴۹ رمضان کو چاند نظر آ جائے تو ۴۹ کے بعد وہ می روزہ موجوب ہے ۔ مگر ۳۰ رمضان کے بعد یا آگر ۴۹ رمضان کو چاند نظر آ جائے تو ۴۹ کے بعد وہ می روزہ موجوب ہے۔ اس راز کوائل اللہ نے بین عید کے روز روزہ رکھنا مگر وہ تح کی اور مبغوض الی اللہ تعالی ہے۔ اس راز کوائل اللہ نے تھی جو تانچے فرماتے ہیں:

بزمد وورع كوش صدق وصفا الله وليكن ميفزائ برمصطفى

زہدو پر ہیزگاری اورصد تی وصفامیں کوشش کروگر نیا تنا کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ جائے۔ شارع پر زیادتی کرنا گویا شریعت میں اصلاح ویتا ہے اوراس کوناقص سمجھنا ہے اور ظاہر ہے کہ قانون شاہی کا مقابلہ کرنا بغاوت ہے۔شریعت کے آگے مت بڑھو۔ جہاں اوراسرار ہیں برعت کے حرام ہونے میں وہاں ایک ہے بھی حکمت ہے کہ جن تعالیٰ بندوں کے ساتھ سہولت جا ہے ہیں اور بندہ اپنی ذات پر بختی کرتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

یویدالله بکم الیسرو لایوید بکم العسر . الله تعالی کوتمهار براستون سے بندها حدیث میں ہے کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ری کا ایک سراستون سے بندها ہواد یکھا۔ فرمایا بیکس نے باندها ہے۔ عرض کیا گیاهذه لذیب بیزینب نے باندها ہے۔ عبادت کرتی رہتی ہیں۔ اوراوگھ آتی ہے تو لیٹی نہیں ذرااس سے سہارا لے لیتی ہیں اوررات بحرعبادت کرتی رہتی ہیں۔ اوراوگھ آتی ہے تو لیٹی نہیں ذرااس سے سہارا لے لیتی ہیں اوررات بحرعبادت کرتی رہتی ہیں فرمایا اس کو تو ڈوالو۔ جب تک طبیعت تازہ ہے نماز پڑھے: لیصل احد کم نشاطہ نے رجب تک تم کونشاط رہاں وقت تک نماز پڑھتے رہو) جتنا بتلا دیا اتنا کرواور جب نیندغالب ہوسور ہو۔ ان الله یحب ان یو تی د خصه کمایحب ان یو تی عزائمہ نیندغالب ہوسور ہو۔ ان الله یحب ان یو تی د خصه کمایحب ان یو تی عزائمہ

میرہ ب، و در،ور، اللہ بیاب ان یونی و خطبہ خطابہ کا یونی عرامه یعنی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بات کو کہ اس کی رخصتیں ادا کی جا کیں جیسے کہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کی عزیمتیں بجالائی جا کیں۔

خدا تعالیٰ اس کوبھی پسند کرتا ہے کہ بیہ بندہ ہے اورمختاج وضعیف ہے اوراس کی سہولت سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہیں حتی کہ بعض اقسام رخصت میں یعنی رخصت اسقاط میں عزیمیت پڑمل بھی ناجا ئزہے۔ چنانچے اگر کوئی شخص پوری نماز سفر میں پڑھے گا تو عاصی ہوگا۔

اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہے ان حفتم پینی اگرتم کودیمن سے اذبیت کا خوف ہوتو قصر کرو۔ سواب تو خوف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو خوف نہیں رہا۔ پس اب اس قید کے اعتبار سے سفر میں قصر نہ ہونا چا ہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انعام تھا اور خاص تھا اب عام ہوگیا۔ فاقبلو اصد قنہ (اللہ تعالی کے انعام کوقبول کرو)

چنانچاگرها کم انعام دےاورکوئی نہ لےتو موردعتاب ہوتا ہے \_ چول طمع خواہدزمن سلطان دیں ہے خاک برفرق قناعت بعدازیں

له سنن أبي داؤد ، التطرع باب: ٩ ا ، سنن ابن ماجه: ١٣٤١ ، سنن النسائي قيام الليل ب: ١٣ ا كم مسند أحمد ١٠٨: ١ ، حلية الأولياء، ٢٤١٠١:٢ ، كنز العمال ٥٣٣٥،٥٣٣٣ جب شاہ دین ہم سے طمع کے خواہشمند ہوں اس کے بعد ہم کو قناعت کور ک کرنا چاہیئے۔ دعا کی اہمیت وافا دیت

یمی لطف وعنایت منی ہے اس کا کہ حضرت باری عز اسمهٔ دعا کومحبوب فرماتے ہیں اور دعا نیہ كرنے سے ناخوش ہوتے ہيں۔ چنانچه حديث ميں ہے: من لم يسال الله يغضب علية. (جو مخص الله تعالی ہے نہیں مانگیا اس پر ناراض ہوتے ہیں) عجیب بات ہے کہ بندہ ناراض ہوتا ہے ما تگنے سے اور حق تعالی ناراض ہوتے ہیں نہ ما تگنے سے اور ما تگنے سے خوش ہوتے ہیں اورد کھنے عام عادت ہے کہ دروازہ پرسائل آتا ہے اور تنگ کرتا ہے اورالحاح والحاف (مبالغه) ہے مانگتا ہے تو ہر مخص ناراض ہوتا ہے اورای واسطے شریعت نے بھی فی مابین العباد (بندوں کے درمیان ) لحاظ کیا ہے ان طبائع کا کہ ما تگنے کو پسندنہیں فر مایا اوران لوگوں کی مدح کی ہے جوالحاف ے نہیں ما تگتے چنانچے قرآن مجید میں ہے: لایسٹلون الناس الحافا (وہ لوگوں سے ما تگنے میں الحاح اورمیالغہنبیں کرتے ) اوراس امرطبعی کااس درجہ لحاظ فرمایا کہ اس کوشرعی بنادیا۔مگرحق تعالی الحاح سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان اللہ یحب استحسین فی الدعاء حدیث میں وارد ہے یعنی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کوجود عامیں الحاح کرتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاج اورائکسار بندہ کوظا ہر ہوتا ہے اورای احتیاج کی وجہ سے حدیث میں دعا کو مخ العبادۃ فرمایا ہے۔ یعنی عبادت کامغزدعا ہے۔ای تذلل وافتقاء کی وجہ سے نماز جو بڑی محبوب ہے حق تعالیٰ کوتو اس کئے کہ اس میں تذلل زیادہ ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز مرہ پانچ بار فرض کی گئی ہے۔ تا کہ ہروقت موقع ملے اظہارافتقاء کاجو کہ فق تعالی کومجوب ہے۔ پس بندگان نفس تو تکرار صلوۃ سے بمجھتے ہیں کہ ہم پرمشقت ڈالی گئی مگران کو پی خبرنہیں کہ جن تعالی غایت محبت ہے تمہاری ان حرکات کو مجبوب رکھتے ہیں۔اس کئے اس کو بار بار دیکھنا جانبے ہیں۔جیسے بچہ کو ماں شہلاتی ہے اگر چہ کسی قدرتھک بھی جائے۔صرف ای لئے کہ چلتا ہوااچھامعلوم ہوتا ہےالبتہ جب دیکھتی ہے کہ زیادہ چلنامھنر ہوگا توروک کیتی ہے۔ شيطان كأمكر

ایک لطیفہ ہے جس ہے ایک عمدہ نتیجہ لکاتا ہے کوئی عورت تھی جس کولوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہرستہ چلتے ہوئے اپنے بچہ کی انگلی پکڑے ہوئے ہے اورسوکن کے بچہ کوکندھے پر چڑھائے کے سنن الترمذی: ۲۲۲۲، إنحاف السادة المتقین ۳۰۵، مشکوة المصابع: ۲۲۳۸ ہوئے ہے۔ عورتوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بی تمہاری خوبی کی بات ہے کہ سوت کے بچہ سے اس قدر محبت کرتی ہو۔ وہ بیچاری تھی تجی۔ کہا کہ وجہ اس کی بیہ ہے کہ مجھ کوسوت کا بچہ چانا پھرتا برامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے اس کوا پانچ کر دیا۔ ایک نتیجہ معتر ضہ تو بیہ ہے کہ دشمن چاہے کیسی ہی دوئی ظاہر کرے وہ دشمنی ہی ہوتی ہے۔

ایک شخص تھے جوشیطان پرایک ہزارروزمرہ لعنت کیا کرتے تھے۔

اللهم العن ابليس. يعنى اسالله إنى رحت مدور فرماد منيطان كور

ایسے لوگوں کی صحبت رہی ہوگی جن کا پیمذہب ہوگا کہ لعنت عبادت ہے۔ اتفاق ہے برسات میں لیٹے تھے کہ شیطان آیا اور کہا جلدی ہٹود یوارگرتی ہے۔ چنانچہوہ ہٹ گئے اور دیوارگر پڑی کہنے گئے آپ تو میرے محن ہیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ پیچارے واقف نہ تھے کہ دشمن ہے اور اس احسان میں بھی اس کے پچھ دام ہیں۔ اس نے کہا کہ میں وہی ابلیس ہوں جس پرایک ہزار باریومیہ لعنت کیا کرتے ہیں کہنے گئے کہ تعجب ہے کہم نے میرے ساتھ ایسا احسان کیے کیا۔ اس نے کہا یہ احسان میں ہوں جس من مات تحت المهدم فھو شہیں ہے۔ من مات تحت المهدم فھو شہید (جو محض کی چیز کے گرنے سے اس کے پنچ دب کرمر جائے وہ شہیدہ)

سومیں نے تم کوشہادت سے محروم رکھنا جاہا۔

ای طرح ایک حکایت مولانا نے مثنوی میں لکھی ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے لئے شیطان نے جگایا۔ پہچان کر بوچھا کہ تجھ کو کیا مناسبت سیجے لگا۔ آخر بھی تو میں بھی ای وضع کا تھا۔ پرانی حالت کا جوش آ جاتا ہے۔ بقول شخصے (مومن خان مومن)

تبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تہہیں یادہو کہ نہ یادہو

انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے دھوکوں میں نہ آؤں گا۔اس وقت کہا کہ میں کل تہجد کے وقت آپ کوسلا کر بہت پچھتایا کیونکہ آپ نے صبح کو بہت گریہ وزاری کی جس ہے آپ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ آج جگا دوتا کہ اور مرتبہ نہ بڑھ جائے۔مولانا نے ٹھیک کہا ہے۔
دیمن ارچہ دوستانہ گویدت دام داں گرچہ زوانہ گویدت بیمنی وال گرچہ زوانہ گویدت بیمنی دیمن اگرچہ تم سے دوستانہ طور پرکوئی بات کہے تواس کو جال ہی سمجھوا گرچہ دانہ کی بات کہے تواس کو جال ہی سمجھوا گرچہ دانہ کی بات کے تواس کو جال ہی سمجھوا گرچہ دانہ کی بات کرے یعنی اس کو کر دھیا ہی سمجھوا کر جہدانہ کی بات کرے یعنی اس کو کر دھیا ہی سمجھوا

زانکہ صیاد آور بانگ صغیر ہے تاکہ گیر دمرغ راآں مرغ گیر اس اسبب سے شکاری پرندہ کی بولی بولتا ہے تاکہ وہ پرندے پکڑنے والا پرندے کو پکڑے۔

اس سبب سے شکاری پرندہ کی بولی بولتا ہے تاکہ وہ پرندے پکڑنے والا پرندے کو پکڑے والا پرندے کو پکڑے۔

اس واسطے اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے مکر وحیلہ سے نہایت اہتمام کے ساتھ پچنا چاہیے۔

چاہیے۔ اس لئے کہ اس کا مکر نہایت سخت ہے۔ بھی تو ابتداء ہی سے گناہ کاراستہ بتا تا ہے جس کی مدافعت اکثر اشخاص کو بہل ہے اور بھی نیکی کے پیرا ہے میں گناہ کراتا ہے جس کا مقابلہ اور فہم نہایت مشاور ہے اور جسیا شیطان مکار ہے تو رکھنی ایس کے فریب سے بھی عذر رکھنا چاہیے۔

وشوار ہے اور جسیا شیطان مکار ہے تھی فکا اس کو اپنے بچہ کی حرکا سے محبوب تھیں ۔ ان کے دیکھنے ایک نتیجہ اس حکایت سے ہیکھی فکا اس کو اپنے دیتے۔

ایک نتیجہ اس حکایت سے ہیکھی فکا اس کو اپنے بچہ کی حرکا سے محبوب تھیں ۔ ان کے دیکھنے کے لئے اس کو بیا دہ چلایا لیکن اس کے کل سے زیادہ بھی اس کو نہ چلئے دیتے۔

بغيرصاب

ای طرح حق تعالی ہم سے عبادات کا کام لیتے ہیں وہ ان حرکات کو پیند کرتے ہیں لیکن تحل سے زیادہ خود نہیں کرنے دیتے۔ کتنی بڑی رحمت ہے چنانچہ اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ رہنا و لاتحملنا مالاطاقة لنابه (اے ہمارے پروردگار ہم پرایسے مصائب اورواقعات نہ ڈالئے جس کی ہم کو برداشت نہیں ہے)

اس تعلیم کے ضمن میں جتلایا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا کرتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں خدا تعالیٰ کے۔کوئی شخص واقعات دیکھے پھر کتاب اللہ میں غور کرے تو ہر جگہ رحمت ہی رحمت نظرا ہے گی ۔غرض وہ ہمارے تحل سے زیادہ ہم کوکام کی اجازت نہیں دیتے۔ چنا نچہ اگر مجاہدہ کی حرص میں کوئی دو پہر کونماز پڑھے تو مواخذہ ہوگا۔غرض خدا تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے عمل میں تو حد سے زیادہ ممنوع اوراج میں زیادت موجود۔ای لئے بغیر صاب بڑھادیا۔

ال کاید مطلب نہیں کہ اس قدراجر ملے گاجو ہمارے حماب سے باہر ہماں لئے کہ فرماتے ہیں۔ و کل مشیء احصینه فی امام مبین ۔ یعنی ہم نے ہر چیز کوایک واضح کتاب میں ضبط کردیا ہے۔ ان کے احاط علمی سے کوئی شے خارج نہیں بلکہ مطلب سے کہتم نہیں شار کر سکتے ۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها. یعن اگرتم نعت خداوندی کوشار کرناچا ہوتونشار کر سکوگ پس جس طرح میاعدم احصاء (نه احاط کرنا نه شار کرنا ) بندہ کے اعتبارے ہے۔ چنا نچہ لاتھو ھانہیں احاطہ کر سکتے تم ان کا) میں عدم احصاء کی اسناد مخاطب کی طرف اس کی واضح دلیل ہے۔ اس طرح اس آیت میں بغیر حساب کے یہ معنی ہیں کہتم حساب نہیں کر سکتے۔ ورنہ وہ اللہ تعالی کے انداز ہ سے باہر نہیں ہے۔ وہ تو خوب بالنفصیل جانتے ہیں۔

حاصل بيركمل محدود ہاورمتناہى ہاوراجر غير محدوداور غير متناہى جمعتى الاتقف عند حد (كسى حديد موقوف نہيں ہے)۔ بينواس آيت كے متعلق بيان تھااب وہ حديثيں من لى جائيں جن كى نسبت ميں في وعدہ كيا تھا كہاول اس آيت كاتر جمدين لينا جا ہے بھر حديثوں كامضمون بيان كيا جائے گا۔

نعمت فقر

سووہ حدیثیں دو ہیں جن کامضمون مختصراً عرض کرتا ہوں۔امام احمد نے حضرت ابو ہر بریہ ہے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ جب اخیر شب ہوتی ہے رمضان کی تواللہ پاک میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔عرض کیا صحابہ نے کیاوہ لیلۃ القدر ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن العامل انمایو فی اجوہ اذاقصی اعمله لیعنی جب کام کرنے والاکام پوراکر دیتا ہے تواس کو پوری مزدوری مل جاتی ہے۔

گر بیہ بچھاوکہ پوراہونا کے کہتے ہیں۔ٹھکے داروں سے پوچھلو جب کہتے ہیں کہ بل پوراہوگیا مطلب بیہوتا ہے کہ جانچ میں پوراہوگیا۔ چنانچہ جب جانچ میں وہ تعمیر پوری نہیں ہوتی تو تھم دیا جاتا ہے کہ اس کواز سرنو بناؤ پیائش میں پوراہونا معترنہیں جب تک منظوری کے نمونہ کے موافق نہ ہوجائے۔ذرامتنبہ ہونا جا ہے۔

گریہاں اور وہاں کے معاملہ میں اتنافرق ہے کہ یہاں تواگر تھم ہوا تھا تمیں فرلانگ سڑک بنانے کا اوراس کو انتیس تک ہوش نہیں اور تیسویں میں ہوش آیا تو تہارے تمیں کے تمیں ہر بادگئے۔ یہ تو یہاں کے قانون میں ہوش آجائے بیتو یہاں کے قانون میں ہوش آجائے اور امضی (گزرے ہوؤں) سے معذرت کرلی جائے تو تیسوں اوراس کو باقاعدہ اوا کیا جائے اور مامضی (گزرے ہوؤں) سے معذرت کرلی جائے تو تیسوں محکانے لگ جاتے ہیں اور مقبول ہوجاتے ہیں۔ مگر کون قدر کرے۔ چونکہ آسانی اور ہولت سے رفعت میسر ہوتی ہے، یہی سبب ہوگیا ہے قدری کا ۔

مركهاوارزان خردارزان دمد المهمية من ال دمد المدرالمنثور للسيوطئي ا: ۱۸۳

جو شخص کسی چیز کوارزاں لیتا ہے وہ ارزاں دے بھی دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ چنانچہ بچہ نا دان فیمتی موتی کوایک قرص نان کے عوض میں دے دیتا ہے۔

نادان یسی موی تواید فرص نان عے وص میں دے دیتا ہے۔

اے گرانجال خواروبد مستی مرا ہی زال کہ بس ارزاں خریدتی مرا ایک دار کے بیس تجھکومفت لی گیا ہوں۔
حضرت ابراہیم بن اوہم رحمت اللہ علیہ کے سامتے کی نے فقر کی شکایت کی فرمایا کہ اس کی قدر محصت نوچھو۔ اس کے لئے میں نے سلطنت چھوڈ کرفقر اختیار کیا ہے۔ اس کی قیمت میں جانتا ہوں۔
جھے نوچھو۔ اس کے لئے میں نے سلطنت چھوڈ کرفقر اختیار کیا ہے۔ اس کی قیمت میں جانتا ہوں۔
چنا نچہ ایک بارا آپ نے جنگل میں کنوئیس میں وضو کے لئے پانی نکا لئے کوڈول ڈالا پہلی بار چاندی ول کھر کرفگی ۔ آپ نے اس کو پھینک دیا۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو سونا کھر کرڈول ڈکلا۔ پھر آپ نے اس کو کھینک دیا۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو سونا کھر کرڈول ڈکلا۔ پھر آپ نے اس کو اللہ دیا۔ پھر تیسری بارای طرح جواہرات نکلے۔ آپ نے حضرت باری میں عرض کیا اے جناب باری! آپ میراامتحان کرتے ہیں، یہ چیزیں تو میرے پاس بہت تھیں۔ اے اللہ اب میں پانی آپ گیا۔
باری! آپ میراامتحان کرتے ہیں، یہ چیزیں تو میرے پاس بہت تھیں۔ اے اللہ اب میں پانی آپ گیا۔
باری! آپ میراامتحان کرتے ہیں، یہ چیزیں تو میرے پاس بہت تھیں۔ اس کو کیوں پنداور اختیار اگر نظر ایک چیز نہ ہوتی تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں پنداور اختیار فرماتے۔ جب حق تعالی نے بلسان جر سیل آپ سے دریافت فرمایا کہ اگر آپ عاجی ہیں تواحد پہا ڈ

نعمت میں تو نعمت پرنظر ہے اور صبر میں منعم پر۔ جواس راز کو بچھ گیاوہ فقدان کو وجدان پرتر جج دے گا اور ایسائی شخص تو قف عدم قبول دعا ہے بھی تنگ نہ ہوگا۔ بلکہ خوش ہوگا۔ اور علامت مجبوبیت کی سمجھ گا۔ جیسے کوئی حسین شخص ما نگنے جائے اور گھر والا اس پر عاشق ہوتو وہ ٹالٹا ہے کیونکہ اس کو شدت سے تعلق ہے لہندا چا ہتا ہے کہ میر میں نظر رہے اور مجھ سے بات چیت کرتا رہے اور محمد سے وہ اس کو شدت سے تعلق ہے لہندا چا ہتا ہے کہ میں تامل کرتا ہے۔ ایک طبیب امر دحسین کی حکایت اس وجہ سے وہ اس کو شے مطلوب کے دینے میں تامل کرتا ہے۔ ایک طبیب امر دحسین کی حکایت ہے کہ کوئی عاشق مزاح پاگل خبطی اس پر عاشق تھا۔ اتفاق سے میہ بیار ہوا اور علاج کے لئے وہی طبیب بلایا گیا۔ پس وہ مریض دعا کرتا تھا کہ میں اچھا نہ ہوں۔ اگر اچھا ہو گیا تو پھر حکیم صاحب طبیب بلایا گیا۔ پس وہ مریض دعا کرتا تھا کہ میں اچھا نہ ہوں۔ اگر اچھا ہو گیا تو پھر حکیم صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کو کیوں محیط ہوگا۔ جولذت میں عاشق کے محیط اور محبوب کے محاط ہونے سے کرتا تھا کہ میں ایک اپنی اپنی بغل میں لے لے ان کا جاتھ میرے ہاتھ کو کیوں محیط ہوگا۔ جولذت میں عاشق کے محیط اور محبوب کے محاط ہونے سے بردھ کر ہے۔ چانچ معشوق کی بین اپنی بغل میں لے لے ان کو حکوم کیوں محبوق کی کوئی اپنی بغل میں لے لے ان کوئی کی بیار ہونے کے ان کی محبوب کے محیط اور کیوں محبوب کے کہا تھی میں کے لیاں کو اپنی اپنی بغل میں لے لے ان

يوماً: يعني كسي دن بهوكار بهول اوركسي دن شكم سير بهول \_

دونوں میں جوفرق ہےاس کوعشاق جانتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کرنا جا ہے اس نعمت کا

الاانہ بکل نسیءِ محیط، یادر کھوہ اللہ تعالی ہر چیز کوا حاطہ میں لئے ہوئے ہیں۔
اور پھریہ کیوں آئیں گے۔ بہر حال فقر کی طرح اور جنتی نعمتیں مفت مل گئیں ان کی قدر
نہیں۔ انہی نعمتوں میں سے بینعت بھی ہے جس کا میں بیان کر رہاتھا کہ حق تعالی کا عجیب قانون
ہے کہ اگر تیسویں روزہ میں بھی تدارک کرلے تو پچھلے انتیس بھی مقبول ہوجاتے ہیں۔

بہر حال جس پورا ہونے پروعدہ ہے وہ وہ ہے جونمونہ کے موافق ہو۔ اوراگر نہ ہوتو تو بہ کر کے موافق کرلیا جائے۔ اس وقت وعدہ ہے مغفرت (یونی اجرہ ) (اس کی اجرت پوری دی جائے گی)ایک حدیث تو پھی۔

#### نيك صحبت كااثر

دوسری حدیث وہ ہے جس کو پہلی نے حضوت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کان یوم عید هم یعنی یوم فطر هم باهی بهم ملائکته فقال
یاملنکتی ماجزاء جیروفی عمله قالو رہنا جزاء ہ ان یوفی اجرہ ہے۔ جب ہوتا ہے ان
کی عید کاون یعنی عیدالفطر کا ۔ تو ان کے سبب سے اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہیں ۔ پس
فرماتے ہیں اے میرے فرشتو! کیا ہے بدلا اس اجر کا جس نے اپنا پوراعمل کر لیا ہو۔ فرشتے کہتے
ہیں اس شخص کا بدلا ہیہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے اس کے بعد فرماتے ہیں۔

ارجعوا قدغفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات

اینے گروں کوجاؤر میں نے تم سب کی مغفرت کردی تمہارے بیئات کوحنات ہے بدل دیا۔
اور حق تعالی کواجردینا تو ہے گرفرشتوں کواس لئے بار بارجلاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی نبست ظاہر ااعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایے لوگوں کوجواس میں فساد کریں گے اور خوزیزیاں کریں گے اور ہم برابر شیج کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور تقذیس کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور تقذیس کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور تقذیس کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ

لـ العلل المتناهية ٢: ٣٣، المعجم الكبير للطبراني: ١: ٩٠، مجمع الزوائد ٢: ١ ٠٠، بلفظ مختلف

اور بدکلام بلاتشبیہ ایسا ہے جیسے کلکٹر کہے کہ ہم ایک عملہ فلاں کام انجام دینے کے لئے تجویز كريں كے اور اس پر پرانا عملہ كہے كہ حضور دوسرى جماعت كى كيا حاجت ہے ہم تو خدمت میں حاضر ہی ہیں جو پچھ کام ہوہم ہی ہے لیجئے۔توبیہ نہ فخر ہے نہ اعتراض بلکہ وفا داری ہے۔لیکن صورةُ اعتراض تفارح تعالى اس كے جواب دينے كے لئے قيامت تك ملائكہ جمع كر كے انسان کے اعمال محمودہ ان کو جنلاتے رہیں گے تاکہ ان کے خیال کی تغلیط اورانسان کے فضائل کی تازگی ان کےسامنے ہوتی رہے۔

چنانچەا كىكاور حديث ميں ہے جہاں ذكراللى يا وعظ وغيرہ ہوتا ہے تو ملائكة تشخ كے تشخه و ہاں جمع ہوکرذ کر سنتے ہیں اور معلذ ذہوتے ہیں جب واپس جاتے ہیں حق تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں میرے بندے کیا کردہے تھے۔اگر چہوہ سب کچھ جانتے ہیں مگر حبیب کاذ کرتوا چھامعلوم ہوتا ہی ہے۔ دوسرے ملائکہ ہی کی زبان سےان کے فضائل کا بیان کراتا، جس میں راز

انى اعلم مالا تعلمون. مين اس بات كوجانتا مول جس كوتم نبيل جائة

کا ظاہر ہوتا ہے زیادہ مناسب ہے۔ پھرفرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر کررہے تھے۔ارشاد ہوتا ہےاور کیا کرتے ہیں۔عرض کرتے ہیں کہ جنت ملنے اور دوزخ ہے بچنے کے ئے وعا کرتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے کہ کیاانہوں نے مجھے یاجنت ودوزخ کودیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں اگرد کیھے تو اور بھی زیادہ رجاء وخوف کا غلبہ ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں مخص اس مجلس میں بغرض ساع ذکر نہیں آیا تھا بلکہ کسی اور کام کے لئے آیا تھاوہاں بھی بیٹھ گیا۔

اس سے بیغرض نہیں کہاس کو کیوں بخشاجا تا ہےوہ اس کا اہل نہیں اس لئے اس کی مغفرت نہ ہونی چاہے بلکہ وہ ملائکہ گویاپولیس میں سے خفیہ پولیس ہیں کہان کا کار منصی یہی ہے کہ واقعات کو کما حقہ ل کریں۔ پس جب وہ ماموراس پر ہیں اوراس میں مرضی باری ہے تو پیصورت اعتراض اوراس بندہ کی بدخوابی کی ندربی \_ارشاد موتا ہے:غفرت له هو القوم لایشقی جلیسهم لیحی میں نے اس کو بخش دیا اس کئے کہ جن لوگوں میں وہ بیٹھا تھاوہ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھنےوالا بھی محروم نہیں رہتا۔

بزرگوں کی ہم نشینی بھی بردی دولت ہے۔

حضرت سيدنا ومولانا قطب الاقطاب غوث الاعظم رحمته الله عليه ہے کسی نے عرض کيا کہ

حضرت فلان مردہ کے لئے دعائے مغفرت فرماد یجئے۔فرمایا کدوہ پخص میرامرید تھایا میرے وعظ میں کبھی بیٹھا تھایا مجھ سے ملاقات تھی یا کبھی ہے دور ہے دیکھا تھایا مجھ کوجا نتا تھا۔عرض کیا گیا کہ ان باتوں میں ہے کوئی بھی بات نہ تھی۔فرمایا کہ پھراللہ تعالی ہے کسی طریقہ ہے مغفرت طلب کروں یعنی خصوصیت کی دعا کروں پھرخودہی فرمایا کہ خصوصیت کی تو کوئی وجنہیں ہے ہاں اس طرح دعا کرتا ہوں:

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين أمنوا

(اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہم کواور ہمارےان بھائیوں کو جوایمان لائے ہیں) کہ بیالفاظ عام ہیں ۔ان میں سب کے لئے دعاہے خواہ وہ مخصوص حضرات ہوں یااجنبی ۔ میں کے صدر میں ۔

بزرگوں کی محبت بڑی دولت ہے۔ ہرکہ خواہد ہم نشینی باخدا گو نشیند در حضور اولیاء جوخص خدائے تعالی کی ہم نشینی کاخواہاں ہوتواس کو جا ہے کہ اولیائے کرام کے پاس بیٹھا کرے۔ حدیث اناجلیس من ذکر نبی (جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوں) اس کی موید ہاس طرح کہ اولیاء چونکہ ذاکر ہیں ایس وہ ہمنشین خدا ہیں۔ توان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہمنشین خداہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ بزرگوں سے لیٹار ہنا بھی بڑی رحمت ہے گوخودان میں سے نہ ہو۔ روز ہ داروں کی فرحتیں

بہرحال یوم فطر میں فرشتوں ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتو! کیا بدلہ ہے اس شخص کا جواپنا کام پورا کر چکے۔وہ عرض کرتے ہیں: جزاء ہ ان یوفی اجو ہ ( بعنی اس شخص کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے )

پھرارشاد ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو جاؤ۔ میں نے تم کوسب کی مغفرت کردی اور تمہار ہے بیئات
کو صنات سے بدل دیا۔ بیدہ حدیثیں ہیں ختم صوم ویوم عید کے متعلق جن کا تعلق آیت ہے بھی اوپر
فرکور ہو چکا اورا گرصابرین کی تفییر صائمین ہے کی جائے تو آیت کا اور زیادہ تعلق ظاہر ہوجائے گا
اے صاحبو! اب تک تو ہم رمضان میں خالی ہاتھ رہے۔ اگر بقیہ ایام بھی ای طرح گزر گئے
تو حسرت اس کا انجام ہے۔ پس تین چاردن جو باقی ہیں ان میں بھی تلافی ممکن ہے، تلافی کرلو۔
تو حسرت اس کا انجام ہے۔ پس تین چاردن جو باقی ہیں ان میں بھی تلافی ممکن ہے، تلافی کرلو۔
یوم عید میں علاوہ مجاورت صیام کے اور خاص برکات بھی ہیں۔ چنانچہ اس میں افضل

العبادات بینی نماز ہے اور پھرصدقہ فطر ہے۔ اور نادار حسرت نہ کریں کہ ہم برکات صدقہ ہے محروم ہیں۔ بات بیہ ہے کہ صدقہ کچھ صدقہ مالیہ میں مخصر نہیں ہے بلکہ کیڑا پہننا صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں اقتصد دینا نیز خود بھی کھانا صدقہ ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جب بیا مورسب اللہ کے واسطے بحالائے جائیں توسب صدقات میں شار ہوتے ہیں۔

مثلاً بیوی کواس نیت سے کھلائے کہ اس کا نان ونفقہ میرے ذمے فرض ہے اس کوادا کرتا ہوں۔اورای طرح کپڑا مثلاً اس نیت سے پہنے کہتی تعالیٰ نے ستر ڈ ھکنا فرض اور ہاقی جسم کا مستور کرنامستحب فرمایا ہے ۔ سوان نیتوں سے مباح بھی عبادت ہوجا تا ہے اورامور دنیا و پیجھی دینی عبادات ہوجاتے ہیں۔لوگ یوں خیال کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کی خدمت کرنادنیا میں داخل ہے حالانکہ رہمجی دین میں شار ہے اور ای طرح سونا بھی جوراحت ہے عبادت ہوجا تا ہے۔ جیے کوئی مخص عبادت عملی خواہ علمی کرتا ہوتھک کرسوجائے توبیہ سونا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ سونے والے كايہ قصد ہے كہ ميں راحت حاصل كركے بھرخدمت البيد ميں مشغول موجاؤں گا۔ اورعبادت كاذر بعدعبادت ہوتا ہى ہے۔اس واسطےنوم العالم عبادة حديث ميں آيا ہے بعني عالم كي نیندعبادت میں شارہے جاہل کے جاگئے ہے عالم کاسونا بہتر ہے اورلطف حق دیکھئے کہ عید میں علاوہ عبادات کے جمع کرنے کے ہمارے امور طبیعہ کا بھی لحاظ کیا گیاہے کیونکہ عبادت بوجہ رعایت امرعادی کی سہولت سے ادا ہوجاتی ہے اور متروک نہیں ہوتی۔خوابی نخوابی ہوبی جاتی ہے۔ چنانچے عید میں سامان فرحت طبعی کا جمع کیا گیا۔ لباس وزینت ہے آ راستہ ہونا، خوشبو لگانا، جمع ہونا،اظہار بشاشت کرناومشل ذلک۔ چنانچیاس کے دلائل جزئیا جنی وارد ہیں اور کلیا حدیث للصائم فوحتان (روزه داركيليئ دوفرحين بين) كاعموم بهي اس پردال ہے\_ يعني حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ روز ہ دارکو د وفرحتیں حاصل ہوتی ہیں۔

فرحة عندالافطار وفرحة عندلقاء الرحمن

(ایک فرحت افطار کے وقت اور ایک فرحت الله تعالی کے لقا کے وقت)

سوایک توافطارا صغرہے جوروزانہ ہوتا ہے اور دوسراافطارا کبرہے جومجموعہ رمضان کا افطار ہے ۔ یعنی عید واوران دونوں کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جومجملہ جوامع الکلم کے ہے۔ کے سنن النسانی کتاب الصیام باب: ۱س، مسند احمد ۳۳۵،۲۵۷، کنز العمال ۳۳۵۹۳ شامل ہے۔ پس یوم عید جامع ہوگیا عبادات وفرح طبعی کا پھرخودان عبادات میں بھی فرح ونشاطبعی
کا کا ظاظر کھا گیا ہے۔ چنانچہ جوش مسرت میں مسلمان کا طبعی امر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا۔ سونماز میں

ہی داخل کیا گیا۔ ولتہ کبرو واللہ یعنی اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو۔ کی بیجی تفسیر کی گئی ہے۔ غرض
جوامر طبعی تھا اس کو جزونماز کردیا اور چونکہ موقع تھا اظہار سرور کثیر کا واقل المجمع ثلاث کم ہے کم
جمع میں تین ہواکرتے ہیں۔ تین تکبیریں ایک رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں مقرر فرما میں
اور بعض بعض بعض سے بنے خزو یک زائد بھی ہیں گرتین ہے کم نہیں۔ پھر قر اُت کے فصل سے رکوع و تجدہ
کے اللہ اکبر بھی سب جمع ہوگئے کہ اظہار سرور کے کلمہ کا تو اثر بھی امرطبعی ہوگئی۔ غرض امرطبعی
میں تو ظاہر ہے باتی پہلی رکعت میں تعجیل اظہار کے نکتہ سے قر اُت پر تکبیر مقدم ہوگئی۔ غرض امرطبعی
کو جزونماز بنادیا گیا۔ بیتو نماز کا بیان تھا۔

صدقہ فطر: اب صدقہ فطرکاؤکرکیا جاتا ہے اور بیصدقہ صاحب نصاب کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اداکر ہے۔ اولا دبالغ اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں اگر بیوی اور بالغ اولا دخود مالدار بنصاب صدقہ فطر ہوں آو خودا پی طرف سے اداکریں ورندان کے ذمہ بھی واجب نہیں۔

اگر گیہوں سے صدقہ فطرادا کیا جائے تو پونے دوسیر نمبری سیر سے اداکرنا چاہیے اور
اگر پورے دوسیر دے دے تو زیادہ بہتر ہے اوراگر جو دیوے تواس سے مضاعف (دوچند)
دیوے مگر بیددوچندوزن کے اعتبارے دینا جو بعضی اردو کی کتابوں میں لکھا ہے فلط ہے بلکہ مطلب
یہ ہے کہ جس برتن میں پونے دوسیر گیہوں ساویں اس سے دوچند برٹ برتن میں جتنے جو ساویں وہ
صدقہ فطر میں دیے جا کیں گے حاصل بیہ کدوچند ہونے میں کیل یعنی ناپ کا اعتبار ہے وزن
اورتول کا اعتبار نہیں خوب بجھ لواور یا در کھوائی طرح جن کے نام صدیت میں آئے ہیں مثلاً تمروہ گندم
اورتول کا اعتبار نہیں آبا ہے جیسے تکی، چاول، چنے وغیرہ سواس کا تھم ہیہ کہ کی
مضاعف ہیں اور جن کا نام نہیں آبا ہے جیسے تکی، چاول، چنے وغیرہ سواس کا تھم ہیہ کہ کی
مضاعف ہیں اور جن کا نام نہیں آبا ہے جیسے تکی، چاول کا بہی تھم ہے کہ چاول است دینے
برس کے جو قیمت میں نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا تمر کے برابر ہو۔ اور جہاں گیہوں وغیرہ
نہیں ہوتے وہاں قیمت کا ندازہ کرنے کا طریق جزئیتے تو دیکھا نہیں مگر قواعد سے ہیں جھے میں آتا ہے
کہا ترب البلاد میں جس زخ سے فروخت ہوتے ہیں اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے۔
کہا کہا مرقا بل ذکر ہے ہے کہ صدقہ فطر نماز سے پہلے دینا مناسب ہے۔ جناب رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اوراس میں حکمت بیہ کہ جیسے تمہار ہے عید ہے ایسے ہی مساکین کی عید ہے تو اگر نماز سے پہلے ان کو پہنچ جائے گا تو پیچارے پکا کر کھالیں گے بیقو می ہمدر دی ہے۔ زیر دستوں کے حقوق

مدعیان، ہمدردی تو ہمہ درد ہیں۔اس لفظ کا مصداق تو دہاں نظر ہی نہیں آیا۔ چنانچہ برتاؤ ظاہر ہے۔فقط نام ہے کہ ہمدردان قوم ہیں۔ دیکھئے جو ہمدردقوم ہوتے ہیں وہ تو نوکروں کے ساتھ بھی ہا وجودان پرحکومت ہونے کے ترحم اور زمی سے کام لیتے ہیں۔

مامون الرشید ایک خلیفہ ہیں جن کے زمانہ میں سلطنت اسلامی کا بڑا عروج تھا۔ ان کے یہاں حضرت یجی بن اکنم قاضی مہمان تھے جوامام بخاری کے استاد ہیں۔ رات میں ان کے مہمان کو پیاس گئی۔ خودانہوں نے اٹھ کران کو پانی پلایا۔ انہوں نے کہاکسی غلام کوآپ نے حکم کردیا ہوتا فرمانے گئے غلام بیچارے تھے تھکائے رات کو سوجاتے ہیں۔ دل کو گوارا نہیں کہ ان سے رات کو بھی کام لیا جائے۔ ذرا بھی شان کا خیال نہ کیا۔ اور حضرت شان کیا چیز ہے مہمان کا اکرام سنت ہے اور گویہ ماموں معتزلی ہے مگرزمانہ کی برکت ہے۔

ای کی بیرحکایت ہے کہ ایک باررات میں اس نے غلام کو پکارا یا غلام یا غلام ۔وہ اٹھا بر برا تا ہوا کہ یا غلام یا غلام کئے جاتے ہو۔خدا کا خوف نہیں ۔کوئی وقت ہمارے چین ہی کانہیں اورخلیفہ خاموش تھے۔ یکیٰ بن اکٹم قاضی کوغلام کے اس گتا خانہ کلام پر غصہ آیا۔خلیفہ نے کہا کہ میں اس طریق سے اور اس مخل سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہوں۔

اب توامراء ملاز مین کی بری گت بتاتے ہیں۔ان لوگوں کو چونکہ ذی اختیار ہیں اس لئے زیادہ ترحم اختیار کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کی حالت میں اتلاف حقوق پرزیادہ قدرت ہونے سے اس کا وقو چندال بعید نہیں اور بعضے امراء اجھے بھی ہوتے ہیں جن کواہل اللہ کی صحبت نصیب ہوگئ ہے کیونکہ یہ بات اہل اللہ ہی میں ہوتی ہے کیونکہ یہ بات اہل اللہ ہی میں ہوتی ہے کیان کواس کا بڑا خیال رہتا ہے کہی کوہم سے تکلیف نہ ہو۔

ایک قصہ حدیث میں ہے کہ لیلۃ البراۃ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت چرنیک علیہ السلام نے مکان کے باہر ہے پکارااورخوداندرنہیں آئے کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ مکان کے اندر تھیں۔ کچھ بدن وغیرہ سونے میں کھل جاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہرتشریف لے گئے کہ

قام رویدا۔ یعنی آہتہ کھڑے ہوئے وانتعل رویدا یعنی جوتا آہتہ پہنا۔ وفتح الباب رویدا۔ یعنی جوتا آہتہ پہنا۔ وفتح الباب رویدا۔ یعنی دروازہ آہتہ کھولا وخوج رویدا۔ یعنی تشریف لے گئے آہتہ واغلق الباب رویدا۔ اور دروازہ کو آہتہ بند کردیا۔ ہرجگہ رویداکہا۔ کہال تک سننے والاسبق نہ سیسےگا۔ یہی نداق اہل اللہ کا ہے کہ نائم کی آ تکھ نہ کھل جائے۔ یہ مدی کیا ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں فقط زبان سے کہتے ہیں کرتے نہیں۔ قوال یعنی کیرالقوال ہیں اورافعال نہیں یعنی کیرالعمل نہیں۔

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں :انتم الی امام فعال احوج منکم الی امام قوال ربعنی تم لوگ برنبیت واعظ وامام قوال کے زیادہ مختاج ہو)

اہل شریعت بولتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں۔

خلاصہ بیان: غرض عیدالفطر میں بھی مساکین کی رعایت سے تقذیم صدقہ کا تھم ہے اوراس میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے تاعید وعید نہ ہوجائے بلکہ سارے کی میں عید ہوجائے۔ سب مسکینوں کو پنچنا چاہیے چاہے وہ نہ پکاویں۔ گراطمینان تو ہوگیا کہ سب بھائیوں کے پاس کھانا موجود ہے۔ پس اس طرح صدقہ مقرر کردیا۔ اور چونکہ حاجت مندکودے کر بھی مسرت طبعی ہوتی ہے تواس عبادت میں بھی سرور طبعی کی رعایت رکھی گئی۔

تیسری عبادت اس یوم کی امر بالمعروف ہے جس کے لئے خطبہ مقرر فر مادیا۔ بی بھی طبعاً علامت محبت کی ہے کہ اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کی جائے اور محبت سے زیادہ سرور طبعی کس چیز میں ہوگا۔ توبیتواحکام خاص یوم عید کے ہوئے۔

اب چونکہ روزہ کی عادت پڑچک تھی۔ جب عید کے دن لقمہ منہ میں جائے گا روزہ یادآئے گا
اورار مان ہوگا کہ کاش یغمت قائم رہتی ۔ پس عید سے اسلامان ہوجائے ۔ قانون رحمت ہے کہ
پھر چیروزے دکھلوتا کہ ار مان پورا ہوجائے بلکہ فضیلت بھی حاصل ہوجائے ۔ قانون رحمت ہے کہ
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . جوایک نیکی کرتا ہے اس کواس سے دس گناملتا ہے ۔
پس اس اعتبار سے ایک ماہ رمضان اوران چیروزوں کے رکھنے سے سال بھر کے روزوں
کا ثواب ل جاتا ہے ۔ پس ان احکام کو بجھلوا وریا در کھوا ور میل کرو۔
اب ختم کرتا ہوں ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کوتو فیتی نیک دے ۔ آمین!

# النسوان في رمضان

روزہ کی آسانی کے متعلق بیدوعظ ۲۹ رمضان ۱۳۳۵ هے کو بوقت صبح اپنے مکان میں کری پر بیٹھ کر مستورات کی فرمائش پر فرمایا جوایک گھنٹہ ۴۵ منٹ میں ختم ہوا۔ مولانا ظفراحمرصاحب نے قلمبند فرمایا۔

## خطبهٔ ما ثوره

إست يُح الله الرَّحَينُ الرَّحِيمُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمَنُ سَيَّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لِللَّهِ وَنَشْهَدُ آنُ لَّالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَّالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَنَشُهَدُ آنَ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَيْكُ لَهُ وَنَشُهُدُ آنَ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِمُ اللَّهُ المَّعُدُ فَآعُودُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبت وابكارًا. (التحريم: ۵)

ترجمہ: اگر پنجم برصلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلدتم ہارے بدلے ان کو بہت جلدتم سے اچھی بیبیاں دے دے گا جواسلام والیاں ایکان والیاں فرما نبرداری کرنے والیاں توبہ کر نیوالیاں عبادت کر نیوالیاں روز ہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیوہ کچھ کنواریاں۔

اہل بیت

یہ ایک آیت ہے سورہ تحریم کی جس میں از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب ہے۔ جس کا سبب نزول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں ایک واقعہ ہو گیا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکدر ہوگئے تھے۔ اجمالاً صرف اتنا جان لینا کافی ہے کیونکہ مقصود بیان تفصیل پرموقو ف نہیں۔ چونکہ حق تعالی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گواری منظور نہیں۔ اس لئے حق تعالی مطہرات کوعتاب کیا گیا اور ان کو دھمکی دی گئی۔

ان آیات میں اس عقاب کا ذکر ہے اور مید همکی ایسی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے گہ از واج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور میہ کہ وہ دنیادار نہ تھیں بلکہ کامل ویندار تھیں کیونکہ یہاں جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی گئی نہ کسی آفت ارضیہ وساویہ سے ڈرایا گیا بلکہ وهمکی بیددی گئی کہ گرائرتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکدر کروگ تو اندیشہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں اور ہم آپ کوتم سے بہتر بیبیاں دے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ بیده مکی عاشق ہی کودی جاسمتی ہے جو بیوی عاشق نہ ہواس کے تن میں میر بچھ بھی دھمکی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھے گی ۔ خصوصاً جب کہ عدم عاشق نہ ہواس کے تن میں میر بچھ بھی دھمکی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھے گی ۔ خصوصاً جب کہ عدم محبت کے ساتھ یہ بات بھی ہو کہ شوہر کے یہاں کھانے پہنے کی بھی تنگی ہو۔ دنیا کی عیش وراحت بھی نہ موجیسا کہ حضور کے یہاں عالت تھی کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقہ بھی ہوتا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ دومہینہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جاتا تھا۔ بس پچھ چھوارے اور پانی کھائی کر گرز رکر لیتے تھے اور پیخت تگی کی حالت اوائل ہجرت میں تھی۔ بعد میں بید حالت تو نہ رہی تھی کیونکہ جب فتو حات کی کشرت ہوئی تو آپ کے پاس اس قدرسامان آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آ دی کوسوسواونٹ عطافر مائے۔ ایک اعرابی کو بکریوں کا اتبابرا ارپوڑ عنایت فرمایا جس سے جنگل بھرا ہوا تھا۔ ایک ایک آ دی کوسوسواونٹ اور ہزاروں بکریاں دے دینا اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سامان تھا مگراس پر بھی بیتو سیج اپنے لئے نہیں تھا بلکہ دوسروں ہی کے لئے تھا۔ ایپ واسطے تو یہ حالت تھی کہ اگر شام کو پچھ سونا چا نہ کی آیا تو رات ہے پہلے خرج فرمادیتے تھے۔ ورسے ایک قارات سے پہلے خرج فرمادیتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ عمر کی نماز سے سلام پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ اپنے دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ واس سرعت سے تشویش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لاکر فرما یا کہ میر ہے گھر میں پچھ سونا رکھا تھا جوابھی تک تقسیم نہیں ہوا تھا اور نہی کو مناسب نہیں کہ دات کواس کے گھر میں دینادر ہے۔ اس لئے میں نے جاکراس کی تقسیم کا انتظام کردیا۔
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بعض دفعہ فتو حات کے بعد ہی تنگی ہوجاتی تھی کیونکہ آپ کی ہوجاتی تھی تھے ورنہ آپ نعوذ بااللہ مفلس نہ تھے قت کے بعد ہی تنگی ہوجاتی تھی تعالیٰ نے آپ کو بہت بچھ دیا تھا۔ بھلا کہیں مفلسوں کو بھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک ایک آدی تعالیٰ نے آپ کو بہت بچھ دیا تھا۔ بھلا کہیں مفلسوں کو بھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک ایک آدی

کوسوسواونٹ اور بکریوں کاریوڑ جنگل بھرا ہوادے دیں۔

غرض اول اول تو آپ سلی الله علیه وسلم کے یہاں فاقد کی نوبت آتی تھی اور فتو حات کے بعد میدتو ندر ہاتھا بلکہ آپ اپنی سب بیبیوں کا سال بھر کا خرچ ایک دم سے دے دیا کرتے تھے مگر پھر بھی زیادہ وسعت ندتھی کیونکہ مال آپ کے یہاں جمع تو ہوتا ہی نہیں تھا اور اس سال بھر کے خرچ کی نفصیل تو معلوم نہیں مگر حضور صلی الله علیہ وسلم کی دعایہ ہے:

بعض لوگوں کوا بک حدیث ہے شبہ ہوگیا ہے۔ وہ بیہ کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی وفاطمہ وحضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کواپنی عبامیں واخل فرما کرفر مایا اللہم ھو لاء اھل ہیتی (کہاےاللہ بیمیرے اہل بیت ہیں)

اس بعض عقامدوں نے یہ مجھا ہے کہ از واج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بیت میں سے ہیں۔ ان کوبھی انھا یو ید الله لیذھب عنکم الرجس اھل البیت ویطھر کم تطھیرا کی فضیلت میں واخل الله لیذھب عنکم الرجس اھل البیت ویطھر کم تطھیرا کی فضیلت میں واخل کرلیاجائے۔ یہاں حصر مقصور نہیں کہ بس بہی اہل بیت ہیں اور از واج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں اور یہ جواس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو عباء میں داخل فر ماکر یہ دعاکی تو امسلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یار سول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اپنی جگہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہتم ساتھ شامل فرما لیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اپنی جگہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہتم کوعباء میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہود وسرے حضرت علی حضرت ام سلمہ شرے اجنبی بی خصان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تو وعبا میں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ شرے اجنبی بی خصان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تو وعبا میں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ تو میں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ شرے اجنبی بی خصان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تو وعبا میں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ تو سلمہ تھو با میں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ تھا ہا سکتا تھا۔ یہ علی حضرت ام سلمہ تو سلمہ تو سلمہ تو ای سلمہ تو سلمہ تھا ہا ہیں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔ یہ علی حسان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تو سلم کی حضرت ام سلمہ تو سلم کی حسان کے ساتھ حضرت ام سلمہ تو سلمہ تو

ل صنن التومذي:۲۰۲۹۲:۲۰۱۹۲:۲۸۲۱،۳۲۸۲۱،۳۲۸۲۲۲۲۰۵،۲۹۹۲ مسند أحمد ۲۰۲۹۲:۲۰۱۹

تواشكالات كاجواب تفابه

اصل مدعا کے لئے دلیل اول تو لغت ہے کہ آل محمصلی اللہ علیہ وسلم میں از واج اولا واخل ہیں دوسر ہے آن کا محاورہ بہی ہے۔ حق تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب کہ ملائکہ نے ان کو ولدگی بشارت دی اور حضرت سارہ کو اس بشارت پر تعجب ہوا، ملائکہ کی طرف سے بی قول نقل فرمایا ہے۔ قالو ا تعجبین من امر الله رحمة الله و بر کاته علیکم اهل البیت انه حصد محمد

ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ کیاتم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی اور (خصوصاً) اس خاندان کے لوگوتم پراللہ کی (خاص) رحمت اور اس کی (انواع اقسام) کی بر کتیں (نازل) ہوتی رہتی ہیں بے شک وہ (اللہ تعالی) بڑی تعریف کے لائق (اور) بڑی شان والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت میں حضرت سارہ علیجا السلام یقیناً واخل ہیں کیونکہ خطاب انہی سے ہے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں از واج بھی داخل ہیں۔

#### ازواج مطهرات

جب بیٹابت ہوگیا اورادھ ریٹابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کے لئے ہیہ وعافر مائی ہے کہ ان کارزق بقدر قوت ہوتو خوداز واج کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر قوت سے زیادہ کیوں تجویز کیا ہوگا۔ پس گونفقہ سالانہ کی مقدار معلوم نہیں مگراس دعا ہے اجمالاً اتنا معلوم ہوگیا کہ از واج کا سالانہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا۔ پھراس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات محق بھی تھیں۔خصوصاً حضرت ندین وحضرت عاکشہ رضی اللہ عنہما کی سخاوت تو مشہور تھی اور بخیل تو ان بیس سے ایک بھی نتھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی سے ہیں۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس قدرمہمان نواز تھے کہ ایک وقت میں بعض دفعہ بارہ بارہ مہمان آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس قدرمہمان نواز تھے کہ ایک وقت میں بعض دفعہ بارہ بارہ مہمان آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتا تھا۔ اس سخاوت اورمہمان نوازی کے ساتھ تو اگر زیادہ سامان بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتا جب بھی تھوڑا تھا چہ جا تیکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچھ سامان جمع بھی نہ ہوتا تھا۔

پس ایس حالت میں حضرات از واج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی تمنا کرنا ان کی عافیت محبت کی دلیل ہے اور ان کی بیرحالت خود اس آیت سے معلوم ہور ہی

ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کوصرف بید دھمکی دی ہے کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کوطلاق دے کراور نکاح کرلیں اس دھمکی ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گ عاشق تھیں۔اگروہ دنیا دار ہوتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہ ہوتی تو اس دھمکی کا پچھ مجھی اثر نہ ہوتا اور ایس حالت میں اس کا نز ول عبث ہوتا حالا نکہ ایسانہیں ہوا اور نہ ہوسکتا تھا۔

ازواج مطہرات میں جو بھی سوکنوں جیسے واقعات ہوئے ہیں تووہ دنیا دار مال کی وجہ سے نہیں خطہرات میں جو بھی سوکنوں جیسے واقعات ہوئے ہیں تووہ دنیا دار مال کی وجہ سے نہیں نتھ بلکہ ان سب کا منشا صرف بیتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ومحبت کسی کے ساتھ ریادہ دیکھ کریا ہم رشک ہوتا تھااور بیمجت وعشق کے لوازم میں سے ہے ہے۔

باسابی ترانی پندم کی عشق است و ہزار بدگمانی (میں تہرار در ایک ایک است و ہزار بدگمانی (میں تہرار در ایک اتھ بھی کی کو پندنہیں کرتا عشق میں ہزاروں بدگمانیاں ہوتی ہیں ) عاشق تو یوں چا ہتا ہے کہ میر ہے سواکسی کو میر ہے مجبوب کی خبر بھی نہ ہو۔ چنا نچہ ایک بزرگ نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ میں آپ کے کسی عاشق کود کھنا چا ہتا ہوں۔ تھم ہوا کہ فلاں پہاڑ پرجاؤ۔ وہاں تم کو ہماراایک عاشق ملے گایہ وہاں پہنچ اور جا کر اس کوسلام کیا۔ بس سلام کی آ واز سنتے ہی اس نے ایک چنج ماری اور فوراً مرگیا۔ یہ بزرگ بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ میں تواس سے ملنے اور بات کرنے آیا تھا۔ یہ میری آ واز سنتے ہی ختم ہوگیا۔

حیف درچیثم زون صحبت یارآخرشد کی روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخرشد

(افسوں پلک جھیکتے ہی موسم بہارختم ہوگیا۔ ابھی پھول کو جی بھرکرد یکھا بھی ندتھا کہ موسم بہارختم ہوگیا)

حق تعالیٰ سے اس کاراز دریافت کیا۔ جواب ملااس شخص کواب تک یہ خیال تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کو جانے والا دنیا بیس نتہا بیس ہی ہوں۔ اس خیال بیس یہ خوش تھا اور مست تھا۔ تمہارا سلام اور اس بیس رحمت اللہ من کرا ہے جر ہوئی کہ نہیں اور بھی خدا تعالیٰ کے جانے والے دنیا بیس موجود ہیں (اور قباء سے محفوظ نہیں ہوں) اس کا اس کواس قدر غم ہوا کہ قبل نہ کر سکا اور فوراً جان دیدی۔ ہیں (اور قباء سے محفوظ نہیں ہوں) اس کا اس کواس قدر غم ہوا کہ قبل نہ کر سکا اور فوراً جان دیدی۔ جب عشق کا یہاں تک نقاضا ہے تو بھلاعاشق کو یہ کیونکر گوارا ہوسکتا ہے کہ محبوب کوکسی دوسرے کی طرف زیادہ توجہ ومیلان ہو۔ اس وجہ سے از واج مطہرات میں بھی بھی کہتے چھیڑ چھاڑ ہوجاتی ہوجاتی تھی جس کا منشاعداوت نہ تھا، نہ دنیا کی محبت وحرص تھی بلکہ مض حضور کی محبت اس کا منشاتھی۔ ہوجاتی تھی جس کا منشاعداوت نہ تھا، نہ دنیا کی محبت وحرص تھی بلکہ مض حضور کی محبت اس کا منشاتھی۔ چنانچہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعالی نے فتو صات عطافر ما نمیں اور غلام باندی

اور مال ومتاع اور باغات غنیمت میں بکثرت آئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں میں استقسیم فرمایا تواس وقت حضرات از واج مطہرات نے بھی حضور صلی الله علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جیسا آپ صلی الله علیہ وسلم دوسروں کو بے در لیغ عطافر مار ہے ہیں تو ہم کو بھی مال غنیمت میں سے پچھ عطافر مایا جائے اور ہمارے نفقہ میں بھی پہلے سے زیادہ پچھ اضافہ فرمادیا جائے حضور صلی الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کے اس سے اٹکار کیا۔ از واج مطہرات نے پچھ اصرار کیا جو حضور صلی الله علیہ وسلم کو ناگوار ہوا۔ اس پر آیات تخییر کا نزول ہوا۔ جن میں حضرات از واج کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں تو بس ایک دفعہ جی بھر کر دنیا لے لیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم ان کو طلاق متاع دنیا کی طالب ہیں تو بس ایک دفعہ جی بھر کر دنیا لے لیس اور حضور صلی الله علیہ وسلم ان کو طلاق میں رہیں جس حالت میں حضور صلی الله علیہ وسلم رکھنا جا ہیں۔

يايها النبى قل الأزواجك ان كنتن تردن الحيواة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا، الخ.

ترجمہ: اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرماد بیجئے کہتم اگر دنیوی زندگی (کاعیش) اور اس کی بہار چاہتی ہوتو آؤمیں تم کو پچھ مال ومتاع (دنیوی) دے دوں اور تم کوخوبی کے ساتھ رخصت کروں۔

جب بیآ یات نازل ہوئیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بیآ یات سنائیں اور فر مایا جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرے جواب و بینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خیال ہوا کہ عائشہ کم من بڑی ہیں اور بچپن ٹی دنیا کی حرص ہونا کچھ بعید نہیں تو ایسا نہ ہو یہ جلدی سے دنیا کہ عائشہ کم من بڑی ہیں اور بچپن ٹی دنیا کی حرص ہونا کچھ بعید نہیں تو ایسا نہ ہو یہ جلدی سے دنیا کو اختیار کرلیں۔اس لئے فر مایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کرے جواب و بینا کیونکہ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارفت کی رائے بھی نہ ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارفت کی رائے بھی نہ ویں گے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے آیا سے خیر کون کر فوراً جواب دیا۔

فی ہذا استاموا ہوی . کیااس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی۔ قد اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخوۃ. میں نے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کواختیارکیااوردارآ خرت کو۔ ان کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے بہت محبت تھی۔ عند مند

## عشق ومحبت

احادیث پین آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب کہ یہ چھسال کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس وقت آئی تھیں اس وقت ان کی عمر نوسال کی تھی ۔ ظاہر ہے کہ نوسال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں تو نوسال کی اور کھر داری کے قابل نہیں ہو سکتی ۔ مگر عرب میں نشو و نما اچھا ہوتا ہے وہاں نوسال کی لاکیاں اٹھان میں اچھی ہوتی ہیں ۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوسال کی عربی حضور صلی اللہ عنہا نوسال کی اس میں اور قبل ہیں ۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوسال کی اللہ عنہ وسلم کے گھر آگئی تھی ۔ مگر اس عمر میں بچپین کی با تیں تو ہوتی ہی ہیں ۔ نشو و نما اچھا ہونے ہے جب بین تو زائل نہیں ہوجا تا ۔ تو اس عمر میں اگر مال ومتاع دنیا کی زیادہ حرص ہوتو ہی تجس ہوتی ہی ہیں ۔ بچوں کوزیور ، گہنے کی حرص ہوتی ہے۔

گر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باوجوداس کم نی کے بڑی بڑی عورتوں سے عقل وقہم وادب میں کم نتھیں۔ بلکہ سب سے بڑھی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہؓ ان سے مشکل مسائل میں رجوع کرتے تھے اوران کی فہم وسلامت رائے معلوم کرتے تھے۔ای عقل وقہم کا بیا اثر تھا کہ نوسال کی عمر میں بھی ان کے اندر بچیوں کی سی حرص وظمع نتھی بلکہ دانا عورتوں کی طرح استغناء کی شان تھی۔

بڑی بات بیتی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے محبت تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں۔ چنانچہ بیہ جواب دے کرعوض کرتی ہیں کہ یار سول اللہ میری ایک درخواست ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا ، وہ بیر کہ آپ میرے اس جواب کو دوسری از واج سے بیان نہ فرمایئے گا۔ مطلب بیتھا کہ کہیں میرا جواب من کرمیری تقلید میں سب بہی کہددیں اور وہ چاہتی بیتھیں کہ سب اپنی اپنی رائے سے جواب دیں تواجھا ہے۔ ممکن ہے کی کی رائے وینا لینے ہی کی ہوتو وہ الگ ہوجائے اور وقیبوں کی تعداد کچھ کم ہوجائے۔ گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگرکوئی مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ دوں گا۔ ہاں بدون ہو جھے جھے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ دوں گا۔ ہاں بدون ہو جھے جھے بتلانے کی ضرورت نہیں۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس درخواست ہان کی محبت کا رنگ معلوم ہوگیا کہ وہ

یوں چاہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جواتے شریک ہیں وہ کم ہوجا ئیں تواجھا ہے اوراس میں دوسر ل کے ساتھ برائی کا قصد نہ تھا بلکہ اپنے لئے بھلائی کا قصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میرے ہی لئے ہوں اوراس تمنامیں عاشق معذور ہوتا ہے ایک رنگ تویہ تھا۔

ایک رنگ بیتھا کہ حضرت ام حبیبہ نے ایک وفعہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ
یارسول اللہ آپ میری بہن ہے شادی کر لیجئے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیاتم کو بیر گوارا ہے
انہوں نے کہایارسول اللہ میں آپ کے پاس اکملی تو ہوں نہیں بلکہ اب بھی میرے شریک بہت
ہیں تو اگر اس خیر میں میری بہن شریک ہوجائے تو اس سے معتبر کیا ہے۔ غیروں کی شرکت سے
بہن کی شرکت تو پھرا ہون ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیریرے واسطے حلال نہیں۔
مشتی کا ایک رنگ بیجی ہے جو حضرت ام حبیبہ میں تھا کیونکہ وہ بہن کا سوت ہونا محض اس
لئے گوارا کرتی تھیں کہ میری بہن کو بھی حضور سے خاص تعلق ہوجائے جو اس کے لئے سعادت
تخرت کا سبب ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلق کی گئی قدر دان تھیں۔

بہرحال جب بیآ بت تخیر نازل ہوئی تو سب از واج نے حضور ہی کواختیار کیا۔ دنیا کوسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی درجہ کی محبت تھی کہ فقر وفاقہ اور تنگی میں رہنا منظور تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحہ گی منظور نہ تھی۔ چنا نچیاس محبت ہی کی وجہ سے ان کوحق تعالی نے جہنم کی دھمکی وغیرہ نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ ویکھو بھی کی وجہ سے ان کوحق تعالی نے جہنم کی دھمکی وغیرہ نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ ویکھو بھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے علیحہ و نہ کر دیں۔ اور تم یہ نہ بھی اللہ علیہ وسلم ہم کوالگ کر دیا تو ہم سے بہتر بیبیاں کہاں سے ملیس گی ۔ خوب سمجھ لوکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو د سے تم کوالگ کر دیا تو ہم سے دی تو حق تعالی قادر ہیں کہ وہ تم سے بہتر بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو د سے تم کو طلاق د سے دی تو حق تعالی قادر ہیں کہ وہ تم سے بہتر بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود سے دیں۔ عسی ربعہ ان طلقکن ان بعد له از واجا خیر منکن. یہ تو اجمالاً ان کی خیریت کا ذکر تھا۔ آگاں خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ بیبیاں کیسی ہوں گی۔

# مسلمات كى خصوصيات

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات. وواسلام والیال ہول گی اور ایمان والیال اور عبادت اللہ تعالی سے توبہ کرنے والیال اور عبادت

اورسائحات ہوں گی۔ سائحات کی تفییر عنقریب آتی ہے۔ بیتو تشریعی صفات ہیں آگے تکوینی صفات ندکور ہیں ثیبات و ابکاراً۔

اس مقام پرایک اشکال طالب علمانہ ہے۔ وہ بید کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں از واج مطبرات سے خیر وبہتر عور تیں موجود تھیں۔ اگر نہیں تھیں تو یہ دھمکی کیسی؟ اورا گر تھیں تو یہ بظاہر بہت بعید ہے کہ ان سے بہتر عور تیں دنیا میں ہوں اور حق تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر تجویز فرما کیں۔ محتر تجویز فرما کیں۔

دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیض وقوت تا شیر صحبت پر نظر کر کے ہیں جھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا فتہ عور توں ہے بہتر کوئی ایس عورت ہو سکے جس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کی اور خود نص میں بھی تو ہے یا نیسا ، النبی لستن کا حدمن النسا ان اتقیتن (اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوتم معمولی عورت کی طرح نہیں ہو) اس آیت میں قلب ہے مطلب ہے ہے لیس احد من النساء کے مثلک کہ کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے اگر تم متقی ہو۔ اور از واج مطہرات کا متقی ہونا معلوم تو ثابت ہوا کہ ان کے مثل کوئی عورت و نیا میں اس وقت نہ تھی۔ اور ہی ممکن ہے کہ تب نہ ہواور تقدیم اس طرح ہو۔ مثل کوئی عورت و نیا میں اس وقت نہ تھی۔ اور ہی ممکن ہے کہ تب نہ ہواور تقدیم اس طرح ہو۔ یا نساء النبی دینات کیفیر کن .

اس اشکال کا جواب میں نے ایک عالم کے خادم سے سا ہے۔ وہ اپنے شیخ نے قل کرتے تھے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ از واج مطہرات کی خیریت تو حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہی کی وجہ سے تھی۔ قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عور تیں یکسال تھیں۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوطلاق دے دیتے توان سے خیریت کم ہوجاتی اور دوسری جس بیوی سے نکاح کر لیلتے نکاح کے بعد وہ ان سے بہتر ہوجاتی \_ پس خیر امکن بالفعل کے اعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ ما یودل کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔ بہتر ہوجاتی \_ پس خیر اسکال نہیں یہ جواب مجھے بہت پسند آیا۔ یہ تو اشکال کا جواب تھا۔ اب میں ان مضات کو بیان کرتا ہوں جوحق تعالی نے خیریت کے متعلق بیان فرمائی ہیں کیونکہ مقصود بیان کا انہی صفات سے مستبط ہے تو فرماتے ہیں۔

مسلمات : کہ وہ عورتیں مسلمان ہوں گی اوراسلام جب ایمان کے مقابل مستعمل ہوتا ہے تو اس مے عمل مقصود ہوتا ہے یعنی وہ احکام الہید کی عملاً مطبع ہوں گی۔ مؤمنات: یعنی وہ ایمان والیاں ہوں گی۔اس میں درتی عقائد کا بیان ہے کہ جن چیزوں کی تقید بیق ضروری ہے جیسے تو حیدورسالت ومعا دوغیرہ ان سب پران کوایمان ہوگا۔ یہاں تک تو عقائدوا عمال کا ذکر ہوا آ گے فرماتے ہیں۔

فنت : کہ وہ صاحب قنوت ہوں گی جس کے معنی خشوع وخضوع کے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں حال کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان واسلام کے ساتھ وہ صاحب حال بھی ہوں گے جس میں اصل خشوع وخضوع ہے جو حاصل ہے فنا کا اور فنا ارفع احلال ہے اور ممکن ہے کہ قشت سے مرادیہ ہوکہ وہ زوج کی مطبع ہوں گی۔

تنبت: وہ توبر کرنے والی ہوں گی۔ یعنی وہ مل کے ساتھ توبہ کرنے والی ہوں گی اور پنظیر
اس آیت کی ہے جوسورہ ذاریات میں ہے۔ کانو اقلیلا من اللیل مایھ جعون و بالا
سحار هم یستغفرون (وہ رات کوبہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے
تھے) جس کی تغییر میں علماء نے فرمایا ہے۔ ای یستغفرون لتقصیر هم فی العبادة (یعنی
ابنی عبادت میں کوتا ہیوں پر استغفار کرتے تھے) کہ وہ رات کوبہت کم سوتے ہیں اور زیادہ حصہ
رات کا عبادت میں صرف کرتے ہیں اور سے کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ ہائے ہم سے کہ بھی
نہ ہو سکا۔ شیخ شراز فرماتے ہیں:

فرس کشتہ ازبس اشب راندہ اند ہے سحرگہ خروشاں کہ داماندہ اند (ساری رات گھوڑا دوڑایا یعنی عبادت میں مصروف رہے اور صبح کے دفت اپنی کوتا ہی کا اظہار کرتے ہیں)

یک تفیریہال مناسب ہے کہ وہ بیبیاں ایسی ہوں گی کہ باوجود کمل کے پی تفییر سے تو بہ کریں گی۔
عبد ات: اور وہ عور تیس عبادت کرنے والی ہوگی یعنی تو بہ کے بعد بھی وہ عبادت وعمل
میں تفقیر نہ کریں گی۔ بلکہ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گی۔ ہماری طرح نہ ہوں گی کہ ہم تو بہ کے
مجرو سے گناہ کرتے اور عمل میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ بھلا یہ کون ی تقلندی ہے۔ اس کی تو ایسی مثال
ہوئی جیسے تریاق کے بھرو سے کوئی سانی سے کٹوائے۔

دوسرے آج کل بہت ہے آ دی تو بہ کو ہر گناہ کے لئے کافی سمجھتے ہیں حالا تکہ حفوق العباد میں ۔ محض تو بہ کافی نہیں بلکہ بندوں سے حقوق معاف کرانا یاادا کرنا بھی لازم ہے اور حقوق اللہ میں بھی تو بہ سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے ادائے حقوق کے لئے تو بہ کافی نہیں۔ مثلاً کسی نے نمازیں قضا کردی ہوں۔ زکوۃ نہ دی ہو، حج نہ کیا ہوتو تو ہہ سے گناہ معاف ہوجائے گالیکن قضا کردہ نمازوں کی قضالازم ہوگی۔ زکوۃ بھی گزشتہ سالوں کی لازم ہوگی۔ حج کے لئے بھی وصیت وغیرہ لازم ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں۔

سنحت: یمی صفت ای وقت مقصود بالبیان ہے۔ جمہورسلف نے سائحات کی تفییرصائمات کی ہے کہ وہ بیبیاں روزہ رکھنے والی ہوں گی اور بعض نے اس کی تغییر مہاجرات کی ہے۔ اس میں بھی معنی صوم کے مرعی و محفوظ ہیں۔ یونکہ بجرت میں بھی کھانا بیبنا چھوٹ جا تایا کم ہوجا تا ہے۔ اول تو گھر سے بھی ہوتا ترک مالوف میں صوم کے مثل ہے یونکہ انسان کواپنے گھر سے بھی بہت الفت ہوتی ہے اور چھے کھانا بیبنا چھوڑ نااس کوگراں ہے ایسے ہی وطن کوچھوڑ نااور گھر سے بھی ہوتا بھی گرال ہے دوسر لغت میں خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیاحت کے اصل معنی ترک مالوف کے ہیں۔ یہ مفہوم اس کے سب معانی میں مشترک ہے۔ اب جس میں ترک مالوف زیادہ واضح ہوگا وہ سیاحت کا مصداتی زومر سے درجہ میں ہوگا اور ظاہر کا مصداتی زیادہ ہوگا اور خاہر کا مصداتی زیادہ ہوگا اور خاہر کا مصداتی زیادہ ہوگا اور خاہر کا مصداتی زیادہ ہے۔ یونکہ غذا پر حیات کے کہ ترک طعام وشراب وغیرہ میں جو کہ حقیقت صوم ہے ترک مالوف زیادہ ہے۔ یونکہ غذا پر حیات ہوگا انسان کا مدار ہے اس سے ہمخص مالوف ہوارت کی کواس سے چارہ نہیں اور بدون گھر کے بہت سے انسان کا مدار ہے اس سے ہمخص مالوف ہوارت کی کواس سے چارہ نہیں اور بدون گھر کے بہت سے لوگ زندہ ہیں اور رد کے ہیں اس لئے سیاحت کی اصل تغیر صوم نہیں ہونا چا ہیے۔

جس نے ہجرت ہے تغییر کی ہے اس نے بھی معنی صوم کی اس میں رعایت کی ہے کہ ہجرت بھی صوم کی مثل ہے اور اس میں کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا ہے کیونکہ سفر میں کھانے کا وہ انظام نہیں ہوتا جو گھر میں ہوتا ہے ۔ بے وقت تو اکثر ہی ملتا ہے اور بیدوصف مردوں کی تعریف میں بھی وار دہوا ہے سورہ تو بہ میں آیا ہے۔

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدو دالله. (وه ایے ہیں جو (گناہوں ہے) تو ہر نے والے ہیں اور (الله کی) عبادت کر نیوالے ہیں اور جو کر نیوالے ہیں اور حکم کر نیوالے اور کھنے والے ہیں رکوع کر نیوالے اور کھنے والے ہیں رکوع کر نیوالے اور کھنے کر نیوالے اور بری باتوں کے تعلیم کر نیوالے اور بری باتوں ہے باز رکھنے والے اور بری باتوں ہے باز رکھنے والے ہیں) جس کی تفیر بعض نے صائمون ہی ہے کی ہے اور بعض سے سیاحت وسفرے کی ہے جس کی تفیر بعض نے صائمون ہی ہے کی ہے اور بعض سے سیاحت وسفرے کی ہے

جوغز وہَ کے لئے ہو یا طالب علم کے لئے یا ج کے لئے۔ کیونگہ سیاحت مطلقہ شرعاً مطلوب نہیں کہ امریکہ اور پیرس اور چین کی مصنوعات دیکھنے کے لئے سفر کرو۔

#### سياحت الدين

اگرآن کل کنوجوانوں کو بینفیر بالسیاحت اس آیت کی ال جاتی تو وہ ای سے اکتفافات جدیدہ اور سیاحت متعارفہ کو تابت کر لیتے جیسے انہوں نے انگریزی تعلیم کا ثبوت اطلبو االعلم ولو بالصین سے نکالا ہے اور استدلال اس طرح کیا کہ حضور ﷺ نے چین سے بھی طلب علم کا امر فرمایا ہے حالا نکہ وہاں اس وقت علم دین بالکل نہ تھا رمحض مصنوعات کاعلم تھا معلوم ہوا کہ بیلم بھی شرعاً مطلوب ہے۔

اس کا جواب بیہ کہ اول تو بیحدیث ٹابت نہیں۔ محدثین نے اس کوضعیف بلکہ بعض نے بے اس کا جواب بیہ کہ کہ اول تو بیحدیث ٹابت نہیں۔ محدثین عن انس و هوضعیف من الوجھین اسل کہا ہے۔ قال السخاوی فی المقاصد ربوجھین عن انس و هوضعیف من الوجھین بل قال ابن حبان انه باطل لااصل له و ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات (سس)

دوسرے اگر بطریق تنزل اس کو مان بھی لیاجائے تو خوداس مدیث ہی کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسے علم کی تحصیل کا ذکر فرمار ہے ہیں جو چین میں نہ تھا کیوں کہ اس میں لفظ ولو ہے جو کہ لغة فرض و تقدیر کے لئے ہے اور فرض معدومات کے ساتھ خاص ہوتا ہے موجودات کو فرض نہیں کیا جاتا۔ اب تو اس حدیث سے بھی بیٹا بت ہوگیا کہ حضور ہیں ایسے علم کی تاکید فرمار ہے ہیں جو چین میں اس وقت مفقو د تھا اور بطور فرض کے فرمار ہے ہیں کہ اگر چہوہ چین ہیں کہ اگر چہوہ چین ہیں کہ اگر چہوہ جین ہیں کہ اگر جہوں جین ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اگر جہوں ہیں کہ اگر جہوں ہیں کہ اگر جہوں ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اگر جہوں ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اگر جہوں ہیں ہیں کہ اس مونوعات۔

ای طرح اگران اوگوں کواس آیت کی تفییر نظر پڑجاتی تو وہ اطلبو العلم و لوبالصین کی طرح اس آیت ہے بھی علم مصنوعات پراستدلال کرنے لگتے اورا گریخت پرنظر پہنچ جاتی تو وہ عورتوں کے لئے بھی سیاحت امریکہ اور سیاحت لندن کو ثابت کرنے لگتے کیونکہ جولوگ عبدالدینار وعبدالدرہم ہیں ان کو ہر جگہ دنیا ہی سوجھتی ہے۔ جیسے کی نے ایک بھو کے ہے کہا تھا کہ دواوردو کے ہوتے ہیں۔ کہا چا رروٹیاں۔ حالانکہ مطلق سفر مقاصد شرعیہ سے نہیں بلکہ سفر کے متعلق توایک حدیث میں بیآتا ہے۔

ل ميزان الاعتدال: ١ ٣٢١، لسان الميزان: ١ : ١ · ٩ · ، ٢٦١ كنز العمال: ٢٨٦٩٤

السفر قطعة من العداب فاذا قضى احدكم نهمة فليعجل الرجوع الى اهلة. معرجهم كالكراب جبكام مويك، جلدى اليا هيالة.

ہاں جوسفردین کے واسطے ہوجیسے جج اور طلب علم وجہاد وغیرہ تو وہ البتہ شروع ہے اور لغت ہیں بھی لفظ سیاحت مطلق سفر کے لئے موضوع نہیں بلکہ سیاحت کے معنی ہیں الذہاب فی الارض للعبادة والسائح الصائم الملازم المسجد کذافی القاموں ۔ پس سخت یا سخون سے مطلق سفر کی فضیلت ٹابت نہیں کی جا سکتی ۔ الصائم الملازم المسجد کذافی القاموں ۔ پس سخت یا سخون اور سخت کی تفییر سیاحت سے بھی کی تو اس میں عبادت کی قید ہو ہوا دی کہ آگر سفر ہوتو طلب علم کے لئے ہو یا جج کے لئے یا جہاد کے لئے اور حدیث میں بھی تو ہے ۔ سیاحة امتی المجھاد فی سبیل اللہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مطلق سیاحت وسفر اس امت کی عبادت نہیں جب تک اس کوعبادت کا ذریعہ نہ بنایا جایا۔

اب میں اس تفصیل کے بعد قصر مسافت کرتا ہوں کہ سائحات کی تفییریا سیاحت سے یاصوم سے اور رائح معنی صوم کے ہیں مگر دونوں میں وجہ اشترک بیہ ہے کہ سیاحت میں بھی بعض دفعہ کھانے پینے کونہیں ملتا کیونکہ سیاح کامقصود کوئی خاص مقام نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی مارامارا پھرتا کرتا ہے اور اس کا بیحال ہوتا ہے۔

دست ازطلب نه دارم تا کام من برآید ﴿ یاتن رسد بجاناں یا جاں زتن برآید (میں طلب ہے اس وقت ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک میرا کام بن نہ جانے یا تو میرا بدن محبوب تک پہنچ جائے یامیری جان نکل جائے)

اور بیرحالت لندن اور پیرس کے سفر میں کہاں جس میں کھانے پینے کے لئے صبد ہافتم کے سامان ساتھ ہوتے ہیں۔ کہیں سوڈا کہیں برف۔ بیرحالت صرف اسی سفر میں ہوتی ہے جوخدا کے لئے ہوجیسے جہاد کا سفریا طالب علم کا سفریا حج کا سفر۔

اس پر مجھ کوایک حکایت یادآئی۔اس سے سیاحت الدین کی شان معلوم ہوگی۔ایک قاری صاحب جوریاست رام پور کے رہنے والے تھان کو حج کاشوق ہوااس وقت ان کے پاس صرف ایک روپیہ چارآنے تھے۔ بس ای طرح انہوں نے حج کاارادہ کرلیا۔ ایک روپیہ کے تو پنے بھنوائے اور چارآنے کا ایک تھیلا سلوالیا جس میں وہ پنے بھر لئے اور پیادہ پاچل کھڑے ہوئے۔
کھنوائے اور چارآنے کا ایک تھیلا سلوالیا جس میں وہ پنے بھر لئے اور پیادہ پاچل کھڑے ہوئے۔
کاارادہ کتاب الإمارة: 29، مسن ابن ماجة: ۲۸۸۲، مشکوة المصابح: ۲۸۸۲، المعنی عن حمل الأسفار: 1:۲۸۲، مشکوة المصابح: ۲۸۹۹ کے انتخاف السادة المتقین ۲۹۵۰، المعنی عن حمل الأسفار: 1:۲۲۵،

دن کوروزہ رکھتے۔راستہ میں اگر بلاطلب کھا نامل گیا تو کھالیا ورندا بک مٹھی چنے کھالئے اور پانی پی لیا۔ای طرح کئی مہینے میں بمبئی پہنچے واقعی بیسیاحت ہے جو کمحق باالصوم ہے۔

اب بمبئی ہے آگے دریا تھا اس میں تو چلنا مشکل تھا اور جہاز میں سوار ہونے کیلئے تکٹ کے دام چاہئیں اوران کے پاس دام کہاں، جب حاجی جہاز پر سوار ہونے گئے تو یہ بھی جہاز میں پہنچ اور کپتان سے کہا کہ مجھے بھی جہاز میں نوکری کی ضرورت ہے اس نے ان کی صورت عالمانہ اور برزگانہ دیکھی تو عذر کردیا کہ آپ کی شان کے لائق میرے پاس کوئی ملازمت نہیں وہ صورت سے بھے گیا کہ یہ کوئی فیک اور برزگ آپ کی شان کے لائق میرے پاس کوئی ملازمت نہیں وہ صورت سے بھے گیا کہ یہ کوئی فیک اور برزگ آ دی ہیں ۔

نور حق ظاہر بود اندرولی ہے نیک ہیں باشی اگراہل دلی (انوارالٰہی دلی میں نمایاں ہوتے ہیں اگر نواہل دل ہے تو آن کا دراک کرسکتا ہے) کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

کہ ہم کوبھی کوئی ملازمت جہازی دے دیجئے اس نے کہا کہ یہی بھنگی کی ملازمت تم کوبھی ال سکتی ہے وہ اس کے لئے آ مادہ نہ ہوئے تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندوجے سے کیوں محروم رہنے ہو۔ اگرتم کو اس کام سے عارآتی ہے تو تم بینوکری منظور کرلو۔ تنہارا کام بھی ہیں ہی کردیا کروں گا۔ چنانچے کئی آ دمیوں کا کام اپنے سرلے لیاادراب بیاحالت ہوئی کہ روزانہ جہاز کے یا خانوں کو کماتے اور دھوتے تھے۔ ہائے ہے

ایں چنیں شیخے گدائے کو بہ کو بہ کہ عشق آمد لا ابالی فاتقوا
(ایبافقیرصفت شیخ عشق میں بڑالا ابالی ہے پس ڈرتے ہی رہو)

میعشق کی نیرنگیاں ہیں اس کا پچھ ضابط نہیں ہے۔
عشق را نازم کہ یوسف را ببازار آورد ہے ہیچو صنعا زاہدے رازیرز نار آورد
(عشق کواس پرنازے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر بازارے آیا صنعا جیے زاہد کوزنار پہنادیا)

بس اس کا ایک ضابطہ تو رہ جاتا ہے کہ شرعی حدود پر رہے باقی سب رخصت اورا گرکوئی عاشق مجذوب ہوگیا تواس کے لئے بیضا بط بھی نہیں رہتا۔

قاری صاحب دن کوید کام کرتے۔ نمازوں کے وقت دوسرے کپڑے شال کرکے پہن لیے اوررات کو تبجد میں قرآن خوش الحانی ہے پڑھتے ایک دفعہ کپتان بھی رات کو قاری صاحب کے پاس گزرا۔ ان کا قرآن من کر کھڑا ہو گیااور سنتار ہاجب آپ نمازے فارغ ہوئے تو پوچھا، کہ تم یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ بیہ ہمارے خدا کا کلام ہے۔ کپتان بولا کہ ہم کو بھی سکھلاؤ۔ ہم کویہ اچھا معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے پڑھنے کے لئے پاک ہونا شرط ہے۔ اس نے کہا ہم نہالیس گے۔ قاری صاحب نے فرمایا وہ پاکی نہانے سے نہیں ہوتی۔ اس کے لئے ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس سے دہ یا کی ہموتی ہے۔ کہاں ہاں ہم سب پچھ کریں گے۔

چنانچة قاری صاحب نے اس کونسل کرایا اورنسل کے بعد کلمہ پڑھایا پھر چندسورتیں چھوٹی چھوٹی جھوٹی محھولاً ہیں۔ وہ کپتان ہروفت کلمہ یاسورتیں پڑھتا پھرتا تھا۔ دوسرے انگریزوں نے جو اس کاکلمہ اور قرآن پڑھتے ہوئے سنا، کہا ہے تم کیا پڑھتے ہو۔ کہا یہ خدا کا کلام ہے ہم کواچھا معلوم ہوا اس لئے پڑھتے ہیں انگریزوں نے کہاتم تو اس سے مسلمان ہوگئے۔کہانہیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہوا انگریزوں نے کہا کہا کہاں کے پڑھتے ہیں۔ نے کہا کہاں کے پڑھتے سے تو آ دی مسلمان ہوجا تاہے کہا اچھا ہم اپنے بھنگی ہے یو چھرا تے ہیں۔

وہ قاری صاحب کے پاس آیا اور کہا کیا ہم مسلمان ہوگیا ہے؟ فرمایاتم کو آج جرہوئی تم تو کئی دن ہوئے مسلمان ہو چکے۔ یہ من کراول تو اس کو تخیر ساہوا۔ پھر قر آن کی نورانیت نے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ پچھ پروانہیں۔ اب بس ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ گراس کلام کونہ چھوڑیں گے۔ چنانچہاس نے اپنی میں سے بھی کہد دیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ آگر ہمارے ساتھ رہنا چا ہوا سلام قبول کروورنہ ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب جہاز جدہ کے قریب پہنچا، تو اس کیتان نے بھی اپنے میں میں عہدہ سے استعفاء دے دیا اور قاری صاحب کے ساتھ جاکر جج کیا اور بڑا ایکا مسلمان ہوگیا۔

یہ قصداس پر یادآ گیا تھا کہ سیاح کے پاس زادراہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ تو مارامارا پھرا کرتا ہے جیسے بہقاری صاحب سیاح ہوکر جج کرآئے۔

عمروین دینارفرماتے ہیں کہ میں حج کوجار ہاتھا۔ ایک نوجوان لڑکے کودیکھا کہ بدون زادوراحلہ کے قافلہ کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا، صاحبزادے کہاں کا قصد ہے۔ کہابیت حبیب کا۔ میں نے کہا،اورتم نے زادوراحلہ کچھ بھی ساتھ نہ لیا۔ تو فوراً جواب دیا

وفدت على الكريم بغيرزاد من الحسنات والقلب السليم (ميس كريم كردواز بي بغيرسامان سفر كحسنات اورقلب سليم بفدا مول) معن نهيس كراعمال حسنه بحى ترك كردئ بلكم مطلب بيه كراعمال كوادا كركان كوزاد نه مجهج دان يراعماد نه كرب ب

فان الزاد اقبح كل شيء اذاكان الوفود على الكويم (كيونك سامان ساتھ لينا ہر قیء ہے برا ہے جبکہ وجود کريم كے درداز ہر ہوں)

عيں اس جواب ہے مجھا كہ معمولی شخص نہيں بلكہ عاشق ہے۔ عمروبن و ينار فرماتے ہيں كہ پھر ميں اس لڑك كومنى ميں ديكھا جب كہ سب لوگ قربانياں كررہے تھے، اس نے حسرت كے ساتھ آسان كی طرف نظرا شائی اور عرض كيا، بارالها! سب لوگ آپ كی جناب ميں نذر پيش كررہے ہيں اور ميرے پاس بجزا پئی جان كے بچھ نہيں ہے۔ اگر يقبول ہوجائ تو حاضرہے۔ يہ كہدكرا يك جي مارى اور جان دے دى۔ عمروبن دينار فرماتے ہيں كداى وقت ميں نے ہاتف كي آواز كى كدوہ كہدر ہاہے كہ اس قربانى كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جج كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جو كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جو كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جو كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جو كى بدولت سب كى قربانياں اس سال قبول ہوگئيں اور اس كے جو كى بدولت سب كى تو بان كے بول ہوگئيں اور اس كى قربانياں اس كى قربانياں اس كى قربانياں اس كى تو كى بدولت سب كى قربانياں اس كى تو كى بدولت سب كى قربان كى بدولت سب كى قربانياں اس كى تو كى بدولت سب كى تو كى بدولت كى بدولت كى بدولت سب كى تو كى بدولت كى بدولت كى بدولت كى بدولت كى بدولت كى بدو

خیر بیمضمون نیچ میں استطر ادا آگیاتھا جس کومضمون مقصود سے زیادہ تعلق نہ تھا مگر کچھ مضا نَقهٰ بیں اس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اب حج کا بھی موقع آر ہاہے۔

### سراياانعامات

بہرحال بعض علاء نے جوسائح کی تفییر سیاحت کنندہ سے کہ انہوں نے سیاحت کرنے والے کو تشیبہ بابالصائم سائح کہد دیا ہے۔ صائم کوسیاحت کرنے والے کے ساتھ تشیبہ دے کرسائح نہیں کہا گیا۔ پس اصل تفییر سخت کی صائمات ہے اور قول جمہور دلیل مستقل ہے کہ اکثر علماء مفسرین نے سخت کی تفییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تواس سے نے سخت کی تفییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تواس سے معلوم ہوا کہ روزہ بڑی عبادت ہے کیونکہ تخصیص بعد تعیم اہتمام کے لئے ہوتی ہوتی اور حملمات اور عبدات میں روزہ بھی داخل تھا مگر اللہ تعالی نے اس کو اہتمام کے ساتھ الگ بیان فر مایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت وفضیات معلوم ہوئی کہ بیر بہت بڑی عبادت ہے مگر اس سے نازنہ کرنا کہ ہم سے اس کی خاص عظمت وفضیات معلوم ہوئی کہ بیر بہت بڑی عبادت ہے مگر اس سے نازنہ کرنا کہ ہم سے بیکام لیا

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی گئی ہے۔ منت شناس از وکہ بخدمت بداشتت ( تواس بات کا احسان نہ رکھ کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے بلکہ بادشاہ کاممنون احسان ہو جس نے مجھے ملازم رکھ لیاہے )

دیکھو!اگر کسی سائیس کوعید کے دن آقائے آٹھ آنے انعام ملنے کی امید ہواوراس کوآٹھ ہزار مل جائیس تو وہ ناز کرے گایا حیا ہے گڑجائے گا۔ کہ مجھ ٹالائق پراییا انعام۔ای طرح آپ اس پرناز نہ کیجئے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے کہ انہوں نے آپ ہے یہ کام لے لیا اور شکر کے طور پریوں کہتے ہے

تقدق اپنے خدا پہ جاؤل ہی پیار آتا ہے مجھ کوانٹا ادھر سے ایسے گناہ ہیم ادھر سے انعام یہ دم بدم حضرت جتنے کام حق تعالی ہم ہے لے رہے ہیں، یہ خودانعام ہے بھرانعام پرانعام کیسا؟ انعام توعمل پر ہواکرتا ہے اور یہاں خود بیا عمال ہی سرا پا انعامات ہیں ورنہ ہم کس قابل تھے کہ حق تعالیٰ کی عبادت کرسکیں اس کوشنے فرماتے ہیں ہے

منت منه که خدمت سلطان جمی کنی 🤝 منت شناس از و که بخدمت بداشتت

( تو با دشاہ پراپناا حسان نہ بچھ کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے مگر با دشاہ کا بچھ پراحسان ہے کہ اس نے تچھے خدمت کرنے کی اجازت دی ہے )

سهولت صوم

اس وقت بیان ہے ایک مقصور تو فضیلت صوم تھی جو مختفراً بیان ہوگئی۔ دوسرامقصور سہولت صوم کا بیان ہے جس کا بیان اس جعد کے وعظ میں ہو چکا ہے۔ مگر بعض با تیں اس وقت بیان نہ ہوئی تھیں وہ اب بیان کروں گا۔ گویا بیاس کا تتمہ ہوگا۔ اس لئے اہل طابع کو بھی مناسب ہے کہ ان دونوں کوایک ساتھ ہی طبع کیا جائے۔

اب سنئے کہ اس آیت ہے بھی ایک وجہ سہولت صوم کی معلوم ہوتی ہے گراس کے لئے ایک مقدمہ سجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اقتران بالذکر فضول نہیں ہواکرتا۔ بلکہ اس سے بھی پچھے فائدہ مقصود ہوتا ہے ۔ جب دوچیزوں کوذکر میں مقترن کیا جاتا ہے توان دونوں میں پچھ تعلق وارتباط ومناسبت ومشابہت ضرور ہوتی ہے۔ جس کی دلیل دوحدیثیں ہیں۔

ایک بیک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آیت فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے (بالکل) کنارہ کش رہواور جھوئی بات سے کنارہ کش رہو)۔ کی تفییر میں فرمایا ہے عدلت شھادہ الزور بالشرک باللہ کمہ جھوئی گواہی شرک بااللہ کے برابر کردی گئی۔ حالا تکہ آیت میں محض اقتران ذکری ہے اس کے سواتسویہ پرکوئی امر بظام ردال نہیں۔

دوسرے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاومروہ کے درمیان سعی فرمائی ہے تو بیآیت پڑھی ان الصفا و المعروة من شعائر الله پھر ارشاد فرمایا نبدا بسمابدا اللہ ۔ پھر یہاں بھی محض ترتیب ذکری کی وجہ سے صفا کومروہ پرمقدم فرمایا۔ اورخود ہمارے محاورات میں بھی بیہ بات ہے کہ جب کوئی ایسی دو چیزوں کوؤ کرمیں مقتر ان کرے جن میں باہم ارتباط نہ ہو یوں کہتے ہیں کہ اس میں اوراس میں کیا جوڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقتر ان فی الذکر فضول نہیں ہوا کرتا بلکہ اس سے مقتر بن میں مناسبت و تعلق پر دلالت ہوتی ہے۔

ل سنن أبي داؤد ٩٩٩٩، سنن الترمذي: ٢٣٠٠، سنن ابن ماجة: ٢٣٢٢، مشكوة: ٣٤٤٩ ك سنن الترمذي: ٨٦٢، ٢٩٦٧، سنن النسائي كتاب الحج باب: ١٥٤، باب: ١٦٢١، باب: ١٦٢، سنن ابن ماجة: ٣٠٤٣، مؤطا مالك: ٣٤٢ اب بیجھے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے سائحات کوجس کی تغییر ابھی معلوم ہو پیکی ہے کہ اس کے معنی روزہ رکھنے والیوں کے ہیں مقرون کیا ہے ثیبت و ابدگارا کے ساتھ ۔ جوصفات غیرا ختیار سے بیں اورصفات غیرا ختیار سیسب سے زیادہ سہل ہیں کیونکہ ان میں پچھ بھی کر تائمیں پڑتا کھی حتی کہ ارادہ واختیار کے خود بخو د ثابت ہیں اوراو پر ابھی معلوم ہوا کہ اقترن حکمت سے خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کوصفات اوراو پر ابھی معلوم ہوا کہ اقترن حکمت سے خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کوصفات غیرا ختیار ہیے۔ اور وہ حکمت میرے نزدیک بہی ہے کہ غیرا ختیار ہیے۔ مقرون کرتے میں بھی پچھ حکمت ہے۔ اور وہ حکمت میرے نزدیک بہی ہے کہ صوم بھی مثل صفات غیرا ختیار ہیہ کے ہمل ہے کہ اس میں بھی پچھ فعل وجود ہی کر نائمیں پڑتا۔ پس صوم بھی مثل صفات غیرا ختیار ہیہ کے ہمل ہے کہ اس میں بھی پچھفل وجود ہی کر نائمیں پڑتا۔ پس

رہا یہ کہ بیصفات غیرا ختیار بیا کیے ہیں توسنے کہ عمو بت تواس لئے غیرا ختیاری ہے کہ لغت میں میں بت بکارت کے مقابل ہے۔اورشرعاً میب وہ ہے جوصاحب زوج ہو پیکی ہے پھراس سے فرفت ہوگئی ہے۔ بوجہ طلاق یاموت کے اور بکروہ ہے جوابھی تک صاحب زوج نہیں ہوئی۔ پس میوبت کے مفہوم میں دوجز ہیں۔ایک صاحب زوج ہونا جونکاح پرموقوف ہے اور نکاح گربعض صورتوں میں حقیقتا عورت کی منسوب ہوتا ہے مگراس کی نسبت الی ضعیف ہے کہ گویا بمز له عدم کے ہے اوراس بنا پر اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ عورت خودا پنا نکاح نہیں کرتی بلکہ اس کا تکاح ولی کرتا ہے تویہ بات غلطنہیں۔ کیونکہ اگروہ صغیرہ ہے تب تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح میں کچھے بھی وخل نہیں اور اگر بالغہ ہے تو نکاح اول میں جو کہ میو بت کا پہلا جزو ہے اس کالزوم تعلق شرعاً معدوم ہے \_صرف اس کاسکوت ہی اذن قرار دیا گیااوراس بناپر گو بوجہاس کے کہاس کوا تنااختیارتھا کہا نکار کردیتی اس کے سکوت کونکاح کا سبب اختیاری کہا جائے گا۔لیکن پھربھی بیا ختیارعادت طبیعہ کے اعتبار ہے مثل عدم اختیاری کے ہے۔ یہ توجز اول کی حالت پر اوردوسرا جزویہ ہے کہ نکاح کے بعد فرقت ہوجائے۔ یہ توبالکل ہی عورت کے اختیار میں نہیں کیونکہ فرقت اگرطلاق سے ہے تووہ زوج کے اختیار میں ہے عورت کااس میں کچھاختیار نہیں اورموت سے ہے تو یکسی کے بھی اختیار میں نہیں اورجن صورتوں میں عورت کوطلب فرفت کا اختیار بھی ہے وہاں قضا قاضی شرط ہے یا متار کت زوج ضروری ہے تو وہاں بھی فرفت عورت کے اختیار میں نہ ہوئی بلکہ زوج ہی کے اختیار میں ہوئی۔ کیونکہ جہاں قضاء قاضی سے فرفت ہو علتی ہے ان صور توں میں قاضی زوج کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ رہی

ردت وہ نا گوار ومکروہ اورمسلمان کی شان ہے بعید ومستشکر ہے۔اس کے اعتداد کی کوئی وجہنہیں۔ پس میوبت کواگراہے جزواول کے اعتبار ہے من کل الوجوہ غیراختیاری سلیم نہ بھی کیا جائے تب جزوثانی کے اعتبار سے تو یقینا غیراختیاری ہے کہ اس صفت کا ثبوت عورت میں بدون اس کے اختیار کے ہوجا تا ہے۔ تو جز واخیر میوبت کی علت تامہ کا ہرحال میں غیرا ختیاری رہا۔ اگرمجموعہ اجزاء پرنظر کی جائے تب بھی مجموعہ اختیاری وغیراختیاری کاغیراختیاری ہوتا ہے تو ہو بت غیراختیاری ہی ر ہی۔اور بکارت کاغیرا ختیاری ہونا تو ظاہر ہے کیس سخت کا همیت وابکارا کے (وہ اس اقتران کی مثل ایک اورصفت ہے اقتران ای کاہم اثر ہے تقدیر اس کی یہ ہے کہ سورہ احزاب میں صائمین وصائمات كاقتران محافظين فروجهم ومحافظات كساته ذكريس واقع مواب اورحفظ فروج اہل طبائع کاسلیمہ کااوران میں ہے بھی بالحضوص اناٹ کا امرطبعی ہے تواس امرطبعی کے ساتھ اقتران نیزموید برصوم کے مشابہ امورطبیعہ ہونے کاجوکہ بے حدمبل ہوتے ہیں جیسا کہ متن میں مذکور ہے رمضمون بعد میں ذہن میں آیا۔اس لئے حاشیہ میں لکھ دیا گیا۔۱۲منہ) ساتھ مقرون كرنا بتلار ماہے كەصوم شل امورطبعيه كے بهل ہے اور واقعی غوركيا جائے تو معلوم ہوگا كەصوم امرطبعی ہے کیونکہ امرطبعی وہ ہے جس کے لئے قصد وارادہ کی ضرورت نہ ہواور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لئے تو قصدوارادہ کی ضرورت ہواورنہ کھائے اورنہ پینے کے لئے قصدوارادہ کی کیاضرورت ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ ہم گھنٹوں بدون کھانے پینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اس وفت اس حالت پر النفات بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کھاتے پیتے نہیں ہیں۔

دوسرے میبھی ظاہر ہے کہ انسان کے زیادہ تر اوقات نہ کھانے اور نہ پینے ہی کے ہیں۔ کھانے پینے کے تو چنداوقات معین ہیں۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ پیناا مراصلی ہے۔ اگر کھانا پینا امراصلی ہوتا تو اس کے اوقات زیادہ ہوتے مگر واقعہ اس کے خلاف ہے اوراصلی میں اصل مہولت ہے۔

رہا یہ شبہ کہ نہ کھانے پینے کی حالت میں جوالتفات شراب وطعام کی طرف نہیں ہوتا تو یہائ وقت تک ہے جب تک بھوک نہ لگے اور جب بھوک لگتی ہے تو خاص التفات ہوتا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اول تو بھوک میں بھی طعام وشراب کی طرف التفات بیکاری کی حالت میں ہوتا ہے اورا گرکئی کام میں لگ جائے تو کھانے پینے کی تو کیا بھوک کی خبرنہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت واقعات ایسے ہو چکے ہیں اور کم وہیش ہرشخص کواس کا تجربہ ہوتا ہوگا اوراگر مان بھی لیا جائے کہ بھوک میں طعام وشراب کی طرف النفات ہوتا ہوتواس کا توا نکار ہی نہیں ہوسکتا کہ بیہ ایک عارض کی وجہ سے ہاب معدہ ان رطوبات اصلیہ کے ہضم کی طرف متوجہ ہوگیا جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب بیعارض مرتفع ہوجائے گاالنفات بھی جاتار ہےگا۔

اب یہاں سے میں ایک اور شبہ کا جواب دینا جا ہتا ہوں جس کا جواب دینا جمعہ کو (یاد نہ رہا ہوگا ور نہاس وعظ میں بھی مذکور ہے اامنہ ) بھول گیا تھا۔وہ بیر کہ نہ کھانا اور نہ پینااگر آسان ہے تو کسی کومہینہ بھرتک بھوکار کھ کردیکھا جائے۔معلوم ہو جائے گا کہ نہ کھانا کیوں کر آسان ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ عدم اکل کی حقیقت فی نفسہ دشوار نہیں بہت سے بہت آپ میہ کہہ سکتے ہیں کہا ہے۔ ہیں کہ استداد عدم اکل دشوار ہے۔ تو بید دشواری استداد عارض سے ہوگئی نہ کہ حقیقت عدم اکل سے۔ اور شریعت نے جوعدم اکل دشرب کی حدمقرر کی ہے وہ ممتد نہیں ہے۔ اسلئے صوم پچھ دشوار نہیں ہے پس اب سب اشکالات رفع ہوگئے اور سہولت صوم کا بید عوی بے غیار ہوگیا۔

## نمازروزه کی پابندی کافرق

پھراقتران سخت و ٹیبت و ابکارا علاوہ خصوصیت مقام سے اس سہولت میں ایک اوراضافہ ہوگیا۔ وہ بیکہ اس جگہ عورتوں کے روزہ کا ذکر ہے اورعورتوں کوطبعًا بھی روزہ اس لئے آسان ہے کہ ان میں رطوبت و برووت زیادہ غالب ہوتی ہے۔ ہاں کوئی ضعیف ونجیف ہوتو اور بات ہے ورنہ عام طور سے مزاج عورتوں کا رطب و بارد ہے اورا یسے مزاج والے کوروزہ دشوار نہیں ہوتا۔ روزہ حارویا بس مزاج والے کوزیادہ گراں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں نماز میں توست ہیں مگرروزہ میں بچیاں بھی ہمت والی ہیں۔

نیزعورتوں کاطرزعمل بھی بتلاتا ہے کہ ان کو روز ہس ہے ۔ وہ یہ کہ عورتیں جب بھی نذرومنت مانتی ہیں توزیادہ تر روز ہ کی منت مانتی ہیں نماز کی نذرکوئی کوئی کرتی ہے کیونکہ نماز ان کوگراں ہے۔اس میں پابندیاں بہت ہیں اورافعال اختیار یہ بھی زیادہ ہیں۔

پابندی کا توبیرحال ہے کہ نماز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ گوہمارے ہاں ایک بُوھیا ہے وہ تو نماز میں بولتی رہتی ہے اور بیہ تو نماز میں بولتی رہتی ہے مگر یہاں بوھیا عورتوں کا ذکر ہے جو بمجھ دار ہیں اور وہ بُوھیا تو پاگل ہے اور بیہ خاص پابندی عورتوں پرسب سے زیادہ شخت ہے کیونکہ ان کو بولنے اور با تیں کرنے کا زیادہ شوق ہوتا

ے۔ اور نماز میں افعال اختیار بیزیادہ اس طرح ہیں کہ کہیں قرائت ہے کہیں ذکر کبھی قیام ہے، بھی قعود، کبھی رکوع ہے، بھی جوداور روزہ نہ کچھ پابندی ہے نہ کچھکام کرنا پڑتا ہے۔ ہرطرح آزادی ہے۔ جدھر چاہود کیھو جہاں چاہوچلو پھرو۔ چاہے با تیں کرو، چاہے سورہو، روزہ ہرحالت میں موجود ہے مگر نماز میں ان سب پابندیوں کے ساتھ ایک آزادی ایس ہے جوکسی عبادت میں بھی نہیں۔ وہ بیا کہ نماز کی حالت میں انسان مخلوق کی تعظیم بجالانے ہے آزادہ وجاتا ہے۔ اگرایک اونی سپابی بھی نماز میں ہواور بادشاہ وفت اس کے پاس سے گزرجائے تو وہ بھی عدم تعظیم کاشا کی نہ ہوگا۔ گوکا فربی بادشاہ کیوں نہ ہو۔ بشرطیکہ وہ نماز کی حقیقت سے واقف ہو۔ روزہ میں بیہ بات نہیں ہے روزہ میں تو آپ کوا نہ بی تا ہے۔ اگرایک اور ایس تو آپ کوا نہ بی ساتھ ہیں تو آپ کی سب بی پچھ کرنا پڑے گا۔

#### خلوت گاه حق

مجھے اپنے پھو پھا کے بھائی مولوی ظہیرالدین مرحوم کا قصہ معلوم کر کے بڑی خوتی ہوئی۔وہ درولیش آ دی تھے اورا لیے آ دی کو تلوق کے اختلاط سے تکلیف ہوتی ہے۔ توانہوں نے گوشہ شیخی کی بیصورت اختیار کی کہا پٹی بیٹھک بیس رہتے اور ہروفت نماز پڑھتے رہتے۔ بی خلوت درا جمن تھی۔ اس حالت بیس بھی کوئی ان سے ملئے آ جا تا تو نماز کا سلام پھیر کر وہ ایک دوبات کر لیتے تھے اور بھر زمز ورت بات کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کردیتے۔اس طرح سے جلوت بیس بھی خلوت ہوگئی تھی۔ورنہ اگر خلوت کی بیصورت اختیار کرتے کہ جنگل بیس چلے جاتے یا گھر کے کواڑ بند کر لیتے تو اس سے شہرت ہوجاتی اور شہرت کے بعد انسان کو چین نہیں ماتا۔ لوگ خواہ مخواہ نہیں ہیں جن سے بدخلق بھی نہیں کی جاستی۔ بس بیز کیب بہت اچھی تھی کہ نماز کی کشت کرتے تھے،اس سے نہو شہرت ہوئی نہیں کی جاستی۔ بس بیز کیب بہت اچھی تھی کہ نماز کی کشت کرتے تھے،اس سے نہو شہرت ہوئی نہیں ہوئی۔ بہت اچھی تھی کہ نماز کی کشت کرتے تھے،اس میں دورہ ہو بلہ میں ہوئی نہیں ہے۔واس جگرہ بیس ہوائے خلوت گاہ حق آ رام نہیں ہے) (اگر کس راحت یا آ رام کی امید پر بھا گتا ہے تو اس جگر بھی تھی کو کوئی آ فت پیش آ گر کوئی کو شوت کو سے کہ سے کو خلوت درائجمن خلوت گاہ حق کی تھا کہ کوئی جھوٹ کوئی ہوئے کہیں آ رام نہیں ہے) طوت گاہ حق کے لئے نماز کی تر کیب سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی کچھ شکایت بی نہیں خلوت گاہ حق کے کہیں آ رام نہیں ہے کہ خلوت درائجمن خلوت گاہ حق کے کہیں آ رام نہیں ہی نہیں خلوت کی کھھ شکایت بی نہیں کرو۔ جس کے لئے نماز کی تر کیب سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی کچھ شکایت بی نہیں کرو۔ جس کے لئے نماز کی تر کیب سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی کچھ شکایت بی نہیں کرو۔ جس کے لئے نماز کی تر کیب سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی کچھ شکایت بی نہیں کہتر ہے کہ اس میں کوئی کچھ شکایت بی نہیں کوئی کچھ شکایت بی نہیں کوئی کچھ شکایت بی نہیں

كرسكتا \_وظيفه مين مشغول رہنے ہے بھي آ رام نہيں ال سكتا \_

چنانچہ میں ایک بارنماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہاتھا۔ایک صاحب پیچھے ہے آئے اور میرا کندھا کپڑ کے مصافحہ کا مطالبہ کیا۔اورا گرکوئی یوں چاہئے کہ آٹکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کرکے پڑر ہوں تواس طرح بھی چین نہیں مل سکتا۔

ایک دفعه میں سیومارہ گیا تھا۔ گری کاموسم تھا۔ رات کوسفر کیا تھامبح نیند کاغلبہ ہوا۔ ایک تخلیہ کے مكان ميں سونے كے قصد سے جاليٹا۔ ايك صاحب جو حج كوجاتے تھے ملنے كيليے آئے اور بلندآ واز ے کہا، السلام علیم ۔ اس وقت مجھے کچھ تیند آچلی تھی۔ مگران کے سلام سے نیند کا فور ہوگئی میں جاگ تو گیا مگر میں نے قصدا آئکھیں نہ کھولیں۔ اورویے ہی آئکھیں بند کئے پڑار ہا۔ بعض حاضرین نے ان سے کہا کہ اس وفت آئکھ لگ گئی ہے۔ آپ تشریف لے جائیں کہنے لگے واہ! ہم حج کوجارہے ہیں۔ہم تومصافحہ کرکے جائیں گے۔ان ہی بعض حاضرین احباب نے کہا، بھائی ہے وقت مصافحے کانبیں مگرانہوں نے ایک نہ مانی۔اوراس حالت میں اپنے ہاتھوں کومیرے ہاتھوں سےرگڑ کراورایے نزد یک مصافحہ کرکے چلتے ہوئے۔ان کا تو مصافحہ ہوا مگرمیری نیند برباد ہوگئی۔ لکھ کر ہمارا نام زمین پر مٹا دیا 🌣 ان کا تھا کھیل خاک میں ہم کو ملادیا پس تجربہ ہے معلوم ہوا کہ و نے کی حالت میں بھی مخلوق چین نہیں لینے دیتی مولانا تو یوں فرماتے ہیں \_ گر گریزی برامید راح 🌣 بم ازآن جاپیشت آید آفتے (اگر کسی راحت یا آرام کی امیدیر بھا گناہے تواس جگہ بھی تجھ کوکوئی آفت پیش آئے گی) کیونکہ میں توراحت ہی کے لئے نیند کی صورت بنا کر لیٹا تھا مگراس حالت میں بھی آفت کاسامنا ہوا۔بس ان آفات سے نجات نماز ہی میں مل سکتی ہے۔ تو نماز میں گوداخلی یابندیاں ہیں مگر مخلوق سے بالکل آزادی ہوجاتی ہے۔ یوں کہنا جا ہے کہ نمازی خدا کا غلام ہوکر مخلوق کی غلامی

نمازروزه كافرق

باقی دوسری آزادیاں روزہ میں زیادہ ہیں کہ نماز ہننے بولنے اور رونے اور پیٹاب پاخانہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ میں ایسی آزادی ہے کہ وہ کس بات سے نہیں ٹو ٹنا۔ سوائے اکل وشرب و جماع کے۔ وہ بھی اس وقت جب کہ عمداً کھایا پیا جائے اور بھول کر کھا پی لے تو پچھ ہرج نہیں

ہے آ زاد ہوجا تا ہے۔ توبیآ زادی تو نماز میں سب سے زیادہ ہے۔

اورنماز میں عمدہ نسیان سب برابر ہیں وہاں جتنے مفسدات ہیں ہرحال میں مفسد ہیں۔

ہاں ایک مولوی صاحب کی مرید نیوں کا ند جب لیاجائے تو پییٹاب یا خانہ ہے بھی روزہ توٹے گا۔ان مرید نیوں کی بیرحالت تھی کہ مغرب کی اذان سنتے ہی اور توسب کھانے پینے کی طرف دوڑتیں۔اوروں کا افطار تو چھوارہ اور پھلکیوں سے محرت تھا اوران کا افطار رفع حاجت سے ہوتا تھا۔ بیچاری دن بھر پیٹاب یا خانہ کو د بائے پھرتی تھیں۔مغرب کے وقت ان کوسب سے پہلے ای کا اقتضا ہوتا تھا۔

خیر بیتوایک لطیفہ تھاور نہ روزہ میں الیم آزادی ہے کہ وہ کسی کام سے نہیں ٹوٹنا جب تک عمداً اکل وشرب و جماع نہ ہو۔ بیدوسرامقصود بالبیان تھا کہ روزہ بہت کہل ہے اس کی تفصیل جمعہ کے وعظ میں ہوچکی ہے بعضی ای وقت رہ گئی تھین وہ اب بیان کردی گئیں۔

یہ مضمون میں نے اس لئے بیان کیا ہے تا کہ لوگ روزہ کوگراں نہ مجھیں کیونکہ بعضے لوگ ایسے موجود ہیں جوروزہ کوگراں سمجھتے ہیں۔ چنانچہای لئے توختم رمضان پرآخری جمعہ کو کہتے ہیں الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ کہا ہے رمضان رخصت رخصت اور بار باراس لفظ کا تکرار کرتے ہیں اور جوش دوبار یا تین بار کیے رخصت رخصت توسارے زبان دانوں سے پوچھ لو کہ وہ کیا کہیں گے۔ سب یوں ہی کہیں گے کہ پاپ کاٹ رہا ہے۔ اگراس کوحسرت ہوتی تو بار بار رخصت رخصت رخصت کہتا۔

نیزاگران کورمضان کے جانے کی حسرت ہوتی تو رمضان کے آنے کی خوشی بھی تو ہوتی۔
تو ابتدائے رمضان میں ایک خطبہ مرحبا مرحبایا شہر رمضان کا بھی پڑھنا چا ہے اور وہاں تکرار مرحبا
مفید مسرت ہے بید محاورہ کے موافق ہے۔ اور صاحبوا بیسب زبانی دعوے ہیں ورنہ دلوں کوشوٰ ل
کرد کھے لیا جائے ان لوگوں کورمضان کے جانے کی حسرت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج رمضان کی
۲۹ تاریخ ہے۔ نہ معلوم کتوں کی نیتیں بگڑرہی ہوں گی کہ کی طرح آج ہی چا ند ہوجائے خصوصا
یون کر کہ بعض جگہ آج ۳۰ تاریخ۔ مگروہ وہیں کی تمیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آج ۲۹ ہی ہے۔ اب
اس حالت میں کیسے مان لیا جائے کہ ان کورمضان کے جانے کاریخ ہوتی ہور آنے کی مسرت ہے
بلکہ حالت اس کے برعس ہے کہ رمضان کے آنے سے گرانی ہوتی ہے اور آنے کی مسرت ہوتی

ہاں گئے اس کے آنے ہے گرانی اور جانے ہے مسرت نہ ہونی جا ہے۔ فرحت افطار

ہاں ایک طرح اختیام رمضان شرعا بھی موجب فرح ہے کہ اس خیال سے فرح ہوکرالحمد للہ خدا تعالی نے ہم سے بیکام لے لیا ہے

شکر للہ کہ نہ مردیم ورسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما (اللہ تعالیٰ کاشکرے کہ ہم فیریت سےدوست تک بھنچ گئے ہماری اس ہمت مردانہ پرآفرین ہے)

چنانچه اکثر علماء نے حدیث للصائم فوحتان فوحة عند الفطو و فوحة عند لقاء الوحمن کی تفیر میں بہی فرمایا ہے کہ افطار کے وقت جوفر حت ہوتی ہے وہ اتمام ممل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ خدا کاشکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کام لے لیا۔ اورروزہ تمام آفات سے منزہ ہوکر پورا ہوگیا۔ اور بعض نے فرحت افظار کا سبب ظاہری بیان کیا ہے کہ افظار کے وقت زوال جوع اور تناول غذا وشراب سے خوشی ہوتی ہوتی ہاور بیا ختلاف تفیرا ختلاف نداق پرجنی ہے۔ لوگوں کے خداق مختلف ہیں۔ کی کوافظار کے وقت کھانے یہنے کی خوشی ہوتی ہے اور کی کواتمام ممل کی۔

اختلاف نداق پرایک حکایت یادآئی۔ایک بادشاہ نے ملک کی چار متوں کی چار عورتیں اکھٹی کر کے ان کوداخل کل کیا تھا۔ایک مشرقی تھی ،ایک مغربی ،ایک جنوبی ،ایک شالی ، پھراس نے سب کی ذہانت ولطافت مزاج کا امتحان کرنا چاہا تو ایک رات مج کے قریب سب سے پوچھا کہ بتلاؤاب کیا وقت ہے۔سب نے بالا تفاق کہا کہ صبح قریب ہے۔ بادشاہ نے ہرایک سے دلیل پوچھی کہم کوکل کے اندر بیٹھے ہوئے کس طرح معلوم ہوا کہ مج ہوچکی ،ایک نے جواب دیا کہ میری نتھ کا موتی ٹھنڈ اہوگیا ہے۔ جواہرات مج کی ہوا سے ٹھنڈ ہے ہوجاتے ہیں۔ دوسری نے کہا کہ شع کی روشی مھٹی ہوگئی ہے۔ چواہرات مج کی ہوا سے ٹھنڈ ہوجاتے ہیں۔ دوسری نے کہا کہ شع کی روشی دھی ہوگئی ہے۔ جواہرات مجاکہ پان کا مزہ منہ میں بدل گیا ہے۔ چوتھی نے کہا کہ بیشاب آرہا ہے جب ہی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ بات ایک ہی تھی مگر اختلاف بیشاب آرہا ہے جب ہی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ بات ایک ہی تھی مگر اختلاف بیشاب آرہا ہے جب ہرایک نے اینے نداق کے موافق وجہ بیان کی۔

ای طرح فرحت صائم کی توجیهات میں اختلاف نداق سے اختلاف ہوگیا۔ ہم جیسوں لے سنن السائی کتاب الصیام باب: ۱۳، مسند احمد۲ :۳۳۵،۲۵۷، کنز العمال: ۲۳۵۹۳ نے فرحت د نیویہ پرمحمول کیااورا کابر نے فرحت دیدیہ پر۔

اب ایک تیسرامقصوداورہے اس کو بیان کر کے میں ختم کردوں گا۔ وہ بیا کہ جس طرح صوم سہل ہےا ہے ہی جمیل صوم بھی سہل ہے اور پیمضمون بھی جعد کو بیان ہے رہ گیا تھا اوراس کے بیان کی ضرورت اس لئے ہے تا کہ ہم پیمیل صوم کی فکر کریں۔ بہت لوگ اس میں کوتا ہی کرتے بين حالاتكدية بهايت الهم بـ حديث من به من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع شرابه و طعامة جو مخص بیبوده با تین اور بیبوده عمل ترک نه کرے تواللہ تعالیٰ کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اورپیا سار ہے۔

اس میں تنبیہ ہے کہ روز و میں ترک اکل وشرب وغیرہ سے زیادہ ترک محرمات کا اہتمام كرناحيا ہيے كيونكه اكل وشرب و جماع في نفسه تو حرام نہيں بلكه روز ہ كی وجہ ہے ایک وقت خاص وحد متعین تک ممنوع ہو گئے ہیں اور قول زور وعمل زور تو فی نفسہ حرام ہے \_ یعنی مجموث ،غیبت ، زنا سود، رشوت وغیرہ جبتم نے محرمات کاار تکاب کر کے روز ہ کو ناقص کر دیا تواللہ تعالی کوتمہارے بھوکے پیاے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔اس کا بیمطلب نہیں کہ جھوٹ اور غیبت اور سودور شوت ے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں! روزہ تونہیں ٹوٹنا مگران اعمال کے ساتھ جوروزہ ہوتا ہے وہ ایسا روزہ ہے جیسے تم کسی سے کہو کہ فلال کام کے واسطے ایک آ دی کی ضرورت ہے اوروہ وکیل تمہارے سامنے ایک مضغه گوشت لا کرر کادے جونہ حرکت کر سکے نہ کام کر سکے اور جب اس سے کہا جائے كرميال بيكس كے لے آئے تو وہ جواب ميں كہے كرآپ نے آدى كوكہا تھا اوربيآ دى ہے كيونك حیوان ناطق اس پرصاوق ہے۔ پس جیسے بیہ مضغۃ الحم معقول آ دی تھا مگر کام کا آ دی نہ تھا ایسے ہی آپ کاروز چھن اصطلاحی روز ہ ہوگا مگر کام کاروز ہ نہ ہوگا۔

اس حالت میں آپ ایسے روزہ دار ہوں گے جیسے ایک نوجوان مولوی صاحب گاؤں میں گئے تھے اور وہاں جا کر وعظ میں بے نمازیوں کی خوب خبر لی کہ بے نمازی آ دمی سوراور کتے ہے بھی بدتر ہے۔اس پر گاؤں کے چوہدری خفاہو گئے اور لاٹھیاں لے کررات کومولوی صاحب کے مارنے کوا کٹھے ہو گئے جس محض کے یہاں مولوی صاحب کا قیام تھاوہ پی خبرین کر گھبرایا ہوا آیا اور کہا

لهستن أبي داؤد: ٢٣٦٢، سنن الترمذي: ٢٠٥، مشكوة المصابيح: ٩٩٩١

مولوی صاحب آپ اپنی جان کی خیر مناؤ۔ گاؤں والے آپ کو مارنے کے واسطے آگئے۔
کہا، کیوں؟ کہااس لئے کہآپ نے ان کوسوراور کتابنایا تھا کہا لبس آئی بات پرخفا ہیں ان سے تو ہیں نہند لوں گا۔ چنا نچے گاؤں والے جب سامنے آئے تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائیو! تم کیوں آئے ہو؟ سب نے کہا ہم تم کو ماریں گے کیونکہ تم نے ہم کوسوراور کتے سے بدتر کہا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ ہیں نے تم کوسواور کتے سے بدتر نہیں کہا بلکہ بنمازیوں کو کہا ہے اور تم تو نمازی مولوی ماحب نے کہا کہ ہیں آخری جعد کی نماز بھی پڑھی ہے؟ کہا ہاں! کئی دفعہ پھر پوچھا اور عید بقرعید کی نماز بھی پڑھی ہو۔ بیازی کو حدے ہو کے کہا یہ تو نمازی ہوئے تیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کو حدے ہوئے تو نمازی ہوئے تم تو نمازی ہوئے تا کہا ہوگاؤں والے خوش مورے ہوئے تا کہا ہو گئے کہ ہم بھی نمازیوں ہیں واض ہوگے۔

توجیے یہ لوگ نمازیوں کی فہرست میں داخل ہو کرخوش ہوگئے ایسے ہی ہم اپنے کوروزہ داروں میں شامل سمجھ کرخوش ہیں۔ گوگاؤں والوں کی یہ خوشی ایک معنیٰ کوچیج بھی تھی ۔ وہ گو پکے نمازی سے مگر پھر بھی غنیمت سے کیونکہ یہ عید کے نمازی میرٹھ کے اس مسلمان بیرسٹر ہے تو اچھ سے جس سے عید کے دن مسلمان طفے گئے تو وہ کہتا ہے کہ ویل (Well ) آج آپ لوگوں کا عید تھا اس کم بخت کو اس سے بھی عارتھی کہ اسلامی عیدکوا پنی طرف منسوب کر ہے۔ تو وہ گاؤں کے عید کے نمازی اس سے بھی عارتھی کہ اسلامی عیدکوا پنی عیدتو سمجھتے کر ہے۔ تو وہ گاؤں کے عید کے نمازی اس سے بدر جہا بہتر سے ۔ وہ اسلامی عیدکوا پنی عیدتو سمجھتے کے اورسال بھر میں ایک و فعدتو خدا کے سامنے جھک جاتے تھے۔ گونٹے وقتہ نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے وہ بے نمازی ہی ہیں۔ جیسا کہ بٹے وقتہ معمولی نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے وہ بے نمازی ہیں جس کومولا نافر ماتے ہیں ۔

بیج وقت آمدنماز اے رہنموں کھ عاشقاں ہم فی صلوۃ وائموں (نمازتو پانچے وقت آئی ہے مگر عاشق ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں)

اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ آج کل کے جاہل صوفیوں اور ملحدوں نے سمجھا ہے کہ آج بنے وقت کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ تواہل ظاہر کی نماز ہے عاشقوں کی نماز تو مراقبہ ہے جو ہروقت ہوسکے۔ یہ مطلب بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں نصوص کی تحریف ہے جس سے مولا نابری ہیں بلکہ مطلب میں ہے کہ عام لوگ تو صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاق چونکہ ہروقت ان پانچ وقتوں کی ہے کہ عام لوگ تو صرف پانچ وقتوں کی

نماز گ فکر میں مشغول رہتے ہیں وہ ہروت نماز ہی میں ہیں کیونکہ حدیث میں ہے۔ من کان یہ بنتظر الصلوة فہو الصلوة ما کانت تحبسہ! (جوش نماز کا انظار کرتا ہے ہیں وہ نماز میں ہے جس کیلئے وہ محبوس ہے) او کھاقال۔ کہ منتظر صلوۃ نماز ہی میں ہے اور عشاق ہروت نماز کی اور عشاق ہروت نماز کی کے اندر ہیں اور ظاہر ہے جوابیا ہوگا وہ کے انتظار اور فکر میں رہتے ہیں تو وہ ہر حالت میں نماز ہی کے اندر ہیں اور ظاہر ہے جوابیا ہوگا وہ پائے وقت کی نماز کا پابند کیول نہ ہوگا؟ غرض عشاق کی حالت تو بیہ ہوحدیث میں ہے جعلت فرۃ عینی فی الصلوفة کی ان کونماز ہی میں چین ماتا ہے

اس کے ان کی طبیعت ہروفت نماز کی طرف راغب و مائل رہتی ہے اوراس کی فکر گئی رہتی ہے کہ کب وفت آئے اور نماز پڑھیں ۔ تو ان کا ملین کے مقابلہ میں تو ہم اور آپ بے نمازی ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے عید کے نمازی ہیں مگروہ اس بیرسٹر کے سامنے نمازی ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے نمازی ہیں جو یوں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کا آج عید تھا۔ اس نے ایس انگریزی پڑھی تھی کہ زبان بھی اردونہ رہی ۔ افسوس انگریزی توضیح ہو لنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تھلید کرنے والے ان کی رئیس میں اردوجھی غلط ہولنے گئے۔

کانپور میں ایک خانساماں کو جو ہندوستانی تھامیں نے ریے کہتے ہوئے سنا کہ ہم ہے بات سننانہیں مانگتا۔ بھلاان کم بختوں کو کیا ہوا جن کی اردو زبان مادری زبان ہے جو سیحے بولنے پر پوری طرح قادر ہیں۔انگریز تومعذور ہیں کہان کی زبان غیر ہے گروہی تقلید کا شوق جس سے عقلیں مسنح ہورہی ہیں۔ بہرحال بحمیل صوم کی سخت ضرورت ہے ورنہ ہماراروزہ برائے نام روزہ ہوگا۔ کام کاروزہ نہ ہوگا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پھیل صوم بھی بہت مہل ہے کچھ دشوار نہیں۔

سیمیل کے درج

گراول ایک مقدمہ بچھ لیجئے۔وہ بیاکہ بھیل کے دودر ہے ہیں۔ ایک بھیل ضروری....دوسری تھیل کامل

 اوررنگ نگھرا ہوا ہو۔ دوسرے زینت کا درجہ ہے کہ علاوہ حسن کے لباس اور زیور بھی بہت کچھ ہو۔ پس پچیل ضروری تو حسن کا درجہ ہےاور بھیل کامل زینت وآ رائش کا درجہ ہے۔

اب بیجھے کہ روزہ کی تحمیل ضروری تو پچھ بھی دشوار نہیں بلکہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ وہ بھی عدی ہے اس میں پچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اس کا حاصل صرف ہیہ ہے کہ محرمات کوترک کردو۔ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لڑائی جھٹرانہ کرو۔ نگاہ بدنہ کرو۔ رشوت نہ لو۔ سود نہ لو۔ اور بیسب عدمیات ہیں۔ پس روزہ کی تحمیل ضروری محض سکوت اور نوم ہے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے نفلیس پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے یا درود واذکار بجالانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص دن بھرسوتا رہے صرف نماز کے وقت جاگ کرنماز پڑھ لیا کرے تواس کا روزہ کامل ہوگا ناتص نہ ہوگا۔

فقہاء نے جو کشرت نوم کوروزہ میں مکروہ لکھا ہے وہ اس کے لئے ہے جوروزہ کا وقت کا شنے کے لئے سوئے اور جومحرہات سے بچنے کے لئے سوئے اس کے واسطے کرا بہت نہیں۔ نیز وہ کرا بہت اس کے لئے سوئے اور جومحرہات سے بچنے کے لئے سوئے اس کے واسطے کرا بہت نہیں۔ نیز وہ کرا بہت اس کے لئے ہے جس کو جا گئے گی سے لئے ہوں اندیشہ ہوکہ میں جا گئے گی حالت میں لڑائی جھڑ ہے اور جھوٹ نیبت سے نہ بی سکوں گا اس کے لئے سونا مکروہ نہیں ۔ حالت میں لڑائی جھڑ ہے اور جھوٹ نیبت سے نہ بی سکوں گا اس کے لئے سونا مکروہ نہیں ۔ ( گفتم ایں فتنہ است خوابش بردہ بیہ )

تو ویکھا آپ نے کہ پیمیل ضروری کس قدر آسان ہے جو خاموش رہنے اورسوتے رہنے ہے ہوی حاصل ہوگئی ہے ۔ البتہ پیمیل کامل میں زیادت اعمال کو بھی دخل ہے کہ روزہ میں تلاوت قرآن زیادہ کرو۔ ان اعمال سے روزہ کی پیمیل زیادہ ہوگی مرمطلق پیمیل اس پرموقو نے نہیں ۔ بس جس کو پیمیل کامل کی ہمت نہ ہو وہ پیمیل ضروری کو ہاتھ ہے نہ دے کہ اس میں تو پیچھ کرنا ہی نہیں پرنا۔ بالحضوص غیبت ہے بہت پر ہیز کرو کیونکہ عورتوں کو غیبت کا بہت مرض ہے۔ وہ عورت ہی نہیں جو غیبت نہ کرے اور غیبت ہی ہوا گناہ بھی جرا سے کیونکہ شرف زمان سے جیسے اعمال صالح کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ شرف زمان سے جیسے اعمال صالح کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے جیسے شرف مکان کو مل صالح کے تواب بڑھانے اور ممل بدکے گناہ بڑھانے میں دخل ہے۔ مشلاً کوئی شخص مجد میں نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہے اورا گرمجد میں منہ کالا کر بے و گناہ بھی بناری معجد کے زیادہ ہوگا ۔ خوب سمجھ لو۔

پھرغیبت میں ندمعلوم لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے۔تھوڑی دیر کیلئے اپنا جی خوش کر لیتے ہیں۔ پھرا گر

اس کوخبر ہوگئ اوراس سے دشمنی پڑگئ تو عمر بھراس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اوراگر ذرااول میں حس ہوتو غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت بیدا ہوتی ہے جس سے بخت تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔ اس لئے میں مستورات سے کہتا ہوں کہتم خاص طور پر اس سے بچنے کا اہتمام کرو۔ کیونکہ تمہارے یہاں اس کا بازار بہت گرم ہے عورتوں کوروزہ کا شوق تو بہت ہے مگر جتنا شوق ہے اتنا ہی ان کاروزہ ناقص ہوتا ہے اوروہ صرف اس منحوں غیبت کی وجہ سے کیونکہ اور گناہ رشوت اورظلم اور سودہ غیرہ سے میم خفوظ ہیں۔ تو بھائی خدا کے لئے روزہ میں اپنی زبان کوروک لو۔

اب توایک دن یا ڈیڑھ ہی دن رمضان کارہ گیا ہے۔ جتنا حصہ باتی ہے اس میں تواپی بخشش کرالو۔ اور بخشش کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ گزشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ اور آج سے اپنی زبان کو گنا ہوں سے روک لواس سے تو بخشش ہوجائے گی اور روزہ کامل ہوجائے گا اور جس قدر ہو سکے اعمال صالحہ میں زیادتی کرلواس سے تحمیل ہوجائے گی۔

# شب قدر کی عبادت

میں اس حدیث کا اس وقت پھراعادہ کرتا ہوں جو جمعہ کے بیان میں پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رغم انف رجل ادر ک رمضان فانسلخ قبل ان یعفولہ کہ اس شخص کی ناک رگڑ جائے مٹی میں ال جائے یعنی وہ ذلیل ہوجائے جس نے رمضان کو پالیا اور وہ اس کی اپنی مغفرت سے پہلے ختم ہوگیا۔

ظاہرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدد عاکم قدر سخت ہے آپ کی دعا یا بدعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے (اوراس پر جوشبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدعا بھی دعا ہو کرلگتی ہے اس کا جواب جمعہ کے وعظ میں دیا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیتھم اس بددعا کا ہے جواز راہ بشریت ہوا در جو بددعا تشریعی طور پراس کا بیتھم نہیں )۔

صاحبو۔ ہم نے بیرمضان پالیا ہے جواس وقت قریب ختم ہے اگر ہم نے اسمیں اپنی مغفرت نہ کرائی تو ہم اس وعید میں داخل ہوجا کیں گے اپس اہتمام کے ساتھ اپنی مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیاڈیزھون بھی گنا ہوں ہے رکنا کچھ مشکل ہے اور شاید آ دھا ہی دن ہو۔ اس موقع کوننیمت مجھنا جا ہے۔ بیرحمت و برکت کا وقت ہے۔ کیا خبر پھر کس کورمضان نصیب ہوتا ہے کس کے سن الترمذی: ۳۵۴۵، مسند احمد ۲۵۳:۲

کونہیں۔ ابھی کچھ حصہ رمضان کا باقی ہے جس کی فضیلت بیہ ہے کہ اس میں فضل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے اور لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب تواسی سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے ۔

خود کہ بابدایں چنیں بازاررا ہے کہ بیک گل می خری گلزار را ہے ہم جال بستاندوصدجال وہد ہے آنچہ دروہمت نیاید آل دہد (حمہیں ایسابازارکہاں السکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلے میں چمن ہی خرید لے حقیرو فانی جان لیتے ہیں باقی جان دیتے ہیں جو تبہارے وہم گمان میں نہیں آسکتا وہ دیتے ہیں) واقعی ہم اس قابل کہاں جو پیعتیں حاصل کر سیس ہو پچھ ہے محض حق تعالی کافضل و کرم ہے واقعی ہم اس قابل کہاں جو پیعتیں حاصل کر سیس ہو پچھ ہے محض حق تعالی کافضل و کرم ہے جو لوگ شب قدر کو پا چکے ہیں ان کے لئے بشارت ہے اور جو محروم رہے وہ آئندہ اس مضمون کو یا در کھیں اور اگر خدا تعالی پھر رمضان تک پہنچادیں تو اس میں شب قدر کی عبادت کا اجتمام کریں۔

یہ میں نے اس لئے کہ دیا کہ شاید کی کو یہ وسوسہ ہوتا کداب تو شب قدر کا وقت گزر چکا ہے اب اس مضمون کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی تو میں نے بتلا دیا کہ اس لئے بیان کردیا تا کہ آئندہ کے لئے اس کو یا در کھا جائے اور صاحب اگر مسلمان خدا تعالی سے اپنا تعلق درست کر ہے تو اس کے لئے وہی رات لیلۃ القدر ہے جس میں اس کا تعلق خدا تعالی سے درست ہوجائے اس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

اے خواجہ چہ پری زشب قدر نشانی ہے ہرشب شب قدر است اگر قدر بدانی (اے خواجہ چہ پری زشب قدر نشانی کیا پوچھتا ہے اگر تو قدر بجھتا ہے تو ہررات لیلۃ القدر ہے) چھٹے ہے اگر تو قدر بجھتا ہے تو ہررات لیلۃ القدر ہے ) جو شخص شب قدر میں مردود تھا مگر آج کی رات مقبول ہو گیا تو اس کے لئے یہی رات لیلۃ القدر ہے بس اس ہے بھی بہتر ہے۔ پس اگر شب قدر گزرگی تو اس کاغم نہ کرو۔ خدا تعالیٰ ہے القدر ہے بس اس ہے بھی بہتر ہے۔ پس اگر شب قدر گزرگی تو اس کاغم نہ کرو۔ خدا تعالیٰ ہے علاقہ جوڑ لوگے تو وہ تمہارے واسطے رمضان کی اخیررات کو بھی شب قدر کر سکتے ہیں۔

ایک فضیلت رمضان کی بیہ ہے کہ اور اعمال کا ثواب محدود ہے کہ دس گئے ہے سات سو گئے تک ملتا ہے اور روزہ کا ثواب غیر محدود ہے کہ اس کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے اس مضمون کوایک وعظ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ روزہ کا ثواب غیر متنا ہی بمعنی لا یقف عند حد ہے۔ وہ اس بارے میں بہت ہی اچھا وعظ ہے۔خدا کرے جلد شائع ہوجائے۔توان فضیلتوں کوئن کر جو حصہ تھوڑ اسار مضان کا باقی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اور جو پچھ ہوسکے اس میں کرلینا چاہئے۔ جوفوت ہوگیا وہ تو قبضہ کے باہر ہے مگر جو باقی ہے اس کوتو فوت نہ کیا جائے۔

پی آب قصد کرلوکہ آج کا دن طاعت ہی میں گزاریں گے اور زبان کو گناہوں سے بچائیں گے۔ ای وقت سے کام میں لگ جاؤ۔ قرآن پڑھوا ور نقلیں پڑھوا ور خدا کو یا دکر وہ تو بہ واستغفار کرو اور اپنی کوتا ہی پررنج وافسوں کروان شاء اللہ اس طرح تم اس رمضان کی برکات سے محروم ندر ہو گے اور اس وعید میں داخل نہ ہو گے جو صدیث میں فہ کور ہے۔ بس بہی میرامقصود تھا کہ ڈیڑھ دن یا ایک دن تو شریعت کے موافق اپنی حالت بنالواور اس میں تو خدا تعالی کوراضی کرلو۔ سو بحد اللہ مختفر طور پر بیہ مقصد یوری طرح بیان ہوگیا۔

آب دعا کرواللدتعالی جم کوتوفیق مل عطافر ما کیں اور رمضان کی برکات جم
کونصیب فرما کیں۔ جن میں سب سے بڑی برکت بیہ کراللہ تعالی جم
سے راضی ہوجا کیں اور جماری مغفرت فرما کیں۔ آمین ٹم آمین.
و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمدو علیٰ آله
واصحابه اجمعین

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

# رمضان فی رمضان

یہ وعظ ۲۲ شعبان ۱۳۳۸ ہے بروز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون میں بدی کر فرمایا۔ جسے خواجہ عزیز الحسّ مجد وب صاحب نے قالمبند فرمایا۔

موق : پیشتر حضرت والا نے جمعہ کے دوسرے خطبہ کے ختم کے قریب رمضان المبارک کے متعلق ایک مختصری تقریر فرمائی جوذیل میں نقل کی جاتی ہو کرمستقل وعظ فرمایا میں نقل کی جاتی ہیں۔ وہ مختصر تقریر اور مفصل وعظ بالتر تیب نقل کئے جاتے ہیں۔

## تقرير قبل وعظ

#### روزه کے حقوق

صاحبوا ہم لوگوں کوخوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کامہینہ آرہا ہے۔سب جانتے ہیں کہروزہ کتنی بردی عباوت ہے اور یہ مہینہ کس قدر بابر کت ہے۔ہمیں چاہئے کہروزہ کے حقوق ادا کرنے کا بہت اہتمام رکھیں اور ہمیشہ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔رمضان المبارک کے ختم تک اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی گناہ سرز دنہ ہونے پائے۔بالحضوص، غیبت، بری نگاہ، حرام روزی بالکل ہی چھوڑ دیں گویہ گناہ ہمیشہ ہی برے ہیں اوران کو ہمیشہ ہی کے لئے چھوڑ دینا چھوڑ دیں گویہ گناہ ہمیشہ ہی برے ہیں اوران کو ہمیشہ ہی کے لئے جھوڑ دینا چاہیے۔

ایک عبادت رمضان المبارک کی تراوت کے ۔ اس میں پریشان نہ ہوں کہ صاحب گری میں کھڑ انہیں رہاجا تا۔ ابھی تو بفضلہ را توں کو ٹھنڈر ہتی ہے اورا گر پچھ مشقت بھی ہوتو کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے ۔ آخر دنیا کے واسطے بھی تو کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک گھنٹہ کا کام ہے پھر تھوڑی تھوڑی ویر بعد سلام پھیرتے رہتے ہیں اور ہرچار رکعت کے بعد آرام کے لئے وقفہ ملتار ہتا ہے۔ اس میں پکھا کرلیا کریں ۔لیکن امام کے ساتھ فوراً نماز میں شامل ہوجانا چاہے۔ یہ نہیں کہ جب امام رکوع میں جانے لگا تب شریک ہوئے ۔غرض اس مبارک مہدینہ میں نہایت خوثی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے مبارک مہدینہ میں نہایت خوثی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور جتنے گناہ سب کوچھوڑ و بینا چاہیے بیا جمالاً حقوق ہیں رمضان المبارک کے۔

باقی اس ہے قبل کاحق ہیہ ہے کہ چاند کی تحقیق کی جائے۔ سواب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاند کی تحقیق کی جائے۔ سواب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی پہلی بدھ کی روز تھی۔ تو بدھ بدھ ۲۹، لہذا بدھ کے روز چاند کی تلاش چاہیے۔ بدھ کے دن چاند کودیکھیں۔ اگر نظر آجائے تو دوسرے دن سے روزے رکھیں۔ اور تر اوت ک

ای دن سے شروع کردیں۔ورنہ ۳۰ دن پورے کر کے شروع کریں یہ ہے تھم چاند کے متعلق۔
لیکن جوکوئی چاندد کیھے وہ مدرسہ میں اطلاع کردے کیونکہ بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں جن کواہل علم ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا خودا پی تحقیق پڑمل نہیں چاہیئے ۔ کسی عالم کے فتو کی کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ اوراگریہ ثابت ہوجائے کہ شعبان کی پہلی منگل کوتھی تو پھر چاندمنگل کی شام کوبھی دیکھنا کرنا چاہیے۔ اوراگریہ ثابت ہوجائے کہ شعبان کی پہلی منگل کوتھی تو پھر چاندمنگل کی شام کوبھی دیکھنا چاہیں۔ بہرحال میرچاند کے احکام ہیں اوروہ جو میں بیان کر چکا ہوں اجمالاً روزہ کے حقوق تھے۔

میں نے اس واسطے اسے جملے اس وقت کہددیے ہیں کہ بعد نماز کے شاید بعض بیچارے چلے جائیں۔ ورنداگر بعد نماز کے بھی کھہر تا ہوتو بیان کا بھی ارادہ ہے۔ جس کا جی چاہ سننے کے لئے کھہر جائے اور جو اس وقت حاضر نہیں ہیں ان کو بھی بیاد کام پہنچا دیں۔ خصوص عور توں کوغیبت سے حاضر نہیں ہیں ان کو بھی بیاد کام پہنچا دیں۔ خصوص عور توں کوغیبت سے نیجنے کی اور نماز کی پابندی کی ذرازیادہ تاکید کر دیں۔ بیغیبتیں بہت کرتی ہیں اور ایش نماز کی بھی پابندی کم ہوتی ہیں اور ایش نماز کی بھی پابندی کم ہوتی ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھا دیں کیونکہ مردوں کے ذیان کاحق ہے۔ ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھا دیں کیونکہ مردوں کے ذیان کاحق ہے۔ سمجھا بھی دیں اور جب خلاف کریں ٹوک بھی دیں کہ دیکھو تم نے کیا کہا تھا اور ابتم کیا کر ہی ہو۔

## خطبهٔ ما ثوره

بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحُ إِنَّ الرَّحِيمَ

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنُ لِآلِهُ إِلَّا اللّهُ وَخُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. اَمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. شَهُرُ رَمُضَانَ الخ

تمہید: بیسب کومعلوم ہے کہ رمضان المبارک کامہینہ قریب آپہنچا ہے۔ لہذا مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کامہینہ قریب آپہنچا ہے۔ لہذا مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ ضروری مضامین بیان کردیئے جائیں اور وہ مضامین مختلف ہیں۔ ایک قتم تو ان مضامین کی ہے فضائل رمضان کے۔ ایک قتم ہے آ داب رمضان المبارک کے۔ایک قتم ہے تا داب رمضان المبارک کے۔ایک قتل ہے حقوق رمضان المبارک کے۔

حقوق اورآ داب میں میں نے اپنی اصطلاح کے موافق بیفرق رکھاہے کہ حقوق تو وہ ہیں جو واجب ہوں اورآ داب وہ ہیں جو غیر واجب ہوں لیکن میں آسانی تعبیر کے واسطے ایک قسم کانام آ داب رکھتا ہوں اورا کیک حقوق فرض بیک درمضان المبارک کے متعلق مضامین مختلف ہیں۔ اب و کیھنے کے قابل بیات ہے کہ کون سامضمون زیادہ ضروری ہے اس کو مقدم رکھا جائے اوراگر وقت رہے تو دوسرے مضامین کے متعلق بھی بیان کر دیا جائے ورنہ ضروری امرتو فوت نہ ہو۔ تو ان متیوں قسموں کی شان اور درجہ میں غور کرنے سے ہرخض سمجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کوئی ہی ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری اہمیت مضروری کوئی ہوتات جوثوق واجب ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری اہمیت مضروری کوئی ہوتات جوثوق کے فوت

ہونے ہے مطرت ہے اور آ داب کے فوت ہونے ہے مطرت نہیں گومنفعت میں کی واقع ہوجائے اور تمام عقلاء کاس پراتفاق ہے کہ مطرت کا دفع کر نازیادہ ضروری ہے بہنبت منفعت کے حاصل کرنے کے یہ تو حقوق کا آ داب سے زیادہ ضروری ہونا اور زیادہ اہم ہونا اس طرح ثابت ہوا۔ رہافضائل کا درجہ یہ سووہ دراصل ترغیب کے لئے موضوع ہیں ۔ توبیشعبیمل کے باب میں سے ہے نہ کیمل کے اور حقیقت میں مقصوط کم ہے بھی عمل ہی ہے۔ عمل ہی کی اعانت کے واسطے فضائل کا علم طاہر کیا جاتا ہے تا کیمل کی رغبت بیدا ہو۔ کیونکہ جعیتیں ضعیف ہیں محض امراور نہی عمل کے لئے محرک نہ ہوتے ۔ ان کی تاثیر میں قوت بیدا کرنے کے لئے شارع نے طریقہ اعانت کا بیر کھا کہ ترغیب نہ ہوتے۔ ان کی تاثیر میں قوت بیدا کرنے کے لئے شارع نے طریقہ اعانت کا بیر کھا کہ ترغیب اور ترجیب ہے بھی کام لیا۔ یعنی رغبت دلا کراوامر پر ابھار ااورخوف دلا کرنوا ہی سے روکا۔ تو حقیقہ فضائل اور ترجیب سے بھی کام لیا۔ یعنی رغبت دلا کراوامر پر ابھار ااورخوف دلا کرنوا ہی سے روکا۔ تو حقیقہ فضائل

میں بھی دودر ہے ہیں ایک درجہ کا تعلق تو آ داب سے ہاورا یک درجہ کا تعلق حقوق ہے ہے۔ خلاصہ بیا کی علم عمل میں مقصود حقوق کا اہتمام ہے۔

ترغیب کے لئے بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے اوراس عمل سے بھی مقصود عمل ہے پھر عمل

ماه رمضان كاامتنام

تنیوں قسموں میں اہم اوراقدم یہی ہوا یعنی حقوق کا اہتمام ۔ للبذامیں اس وقت ای مضمون پراکتفا کرتا ہوں ۔ کیونکہ حقوق فی نفسہ بھی اہم ہیں ۔علاوہ اس کے ہم لوگ زیاوہ کوتا ہی ان ہی کے متعلق کرتے ہیں یعنی رمضان المبارک کے حقوق کی ہم کو پر وااورا ہتمام نہیں ۔

اس کے فضائل کا تو کم وہیش علم ہے بھی۔ تفصیلا نہیں تو اجمالاً تو ضرور ہے کیونکہ ہرخض جانتا ہے کہ رمضان المبارک بہت فضائل کا مہینہ ہے ، بہت اجرکا مہینہ ہے ، بہت عبادت کا مہینہ ہے ، بہت اجرکا مہینہ ہے ، بہت عبادت کا مہینہ ہے ہیں۔ برکت کا مہینہ ہے ہیں۔ غرض بقدر ضرورت فضائل رمضان المبارک کا تو علم ہے بھی۔ رہے آ داب ، سواول تو بیاس درجہ کا ضروری مضمون نہیں جس درجہ کا حقوق کے متعلق مضمون ہے مگر خیر جس درجہ میں بھی مطلوب ہے اس پرنظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدرا ہتما م ہے بایول کہتے کہ اگر اہتمام نہیں تو علم تو ضرور ہے جہاں فضائل کا علم ہے آ داب کا بھی کسی قدر علم ہے کیونکہ جب رمضان کے متبرک ہونے کا علم ہے اور متبرک چیز کے لئے ادب کا بھی کسی قدر علم ہے تو جب برکت کا اعتقاد ہوا تو ادب کی بھی ضرورت قلب میں پیدا ہوگئی۔ غرض اس کا بھی کسی درجہ میں اہتمام اور علم ہے گووہ اجمال کے درجہ میں ہے لیکن بقدر ضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔ اجتمام اور علم ہے گووہ اجمال کے درجہ میں ہے لیکن بقدر ضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔

باقی رہے حقوق سوان کے متعلق نہایت درجہ کا اخلال واقع ہور ہاہے علماً بھی اور عملاً بھی \_ یعن
اس طرف بھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ رمضان المبارک کے بچھ حقوق بھی ہیں ۔ اس واسطے کہ ہم دیکھتے
ہیں کہ رمضان آنے سے لوگ زوائد کا تو اہتمام کرتے ہیں مثلاً دودھ کا بندو بست کر لیاجا تا ہے ۔ صفائی
کرالی جاتی ہے ۔ پچھ برف کا انتظام سوچ لیاجا تا ہے ۔ شکر ، مجوریں بختم بالنگو وغیرہ جمع کر لیاجا تا ہے ۔
یدو بکھ لیتے ہیں کہ گھر میں لکڑی بھی ہے ، مسل وسل کا بھی اہتمام ہوتا ہے ۔ یہ تو اہتمام ہوتے ہیں لیکن
یدو بھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ، لاوغیبت سے بچنے کا کوئی
انتظام کریں ۔ یہ بیس نہیں ہوتا کہ باہم مشورہ کر کے چندا حباب نے یہ طے کرلیا ہوکہ اگرکوئی غیبت
کرنے لگا تو ایک دوسر سے کوروک دیا کرے ۔ ٹوک دیا کرے اکثر و نیا کے کا موں میں تو ایک دوسر سے
ساعانت کی جاتی ہے ۔ دین کا کام ایسا آسان مجھ رکھا ہے کہ اس میں کسی کی اعانت کی حاجت ہی
نہیں بچھی جاتی ۔ اس کے لئے بھی ذہن میں آتا ہی نہیں کہ آپس میں النزام کرلیں ۔

کانپور میں ہم نے دیکھا کہ بعض تحبین نے بیالتزام کرلیاتھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا توایک دودن پہلے ایک دوسرے سے درخواست کرتے تھے اور آپس میں مشاورت کرلیتے تھے کہ جس کے منہ سے غیبت نکلے دوسرا فورا روگ دے کہ روزہ ہے۔ روزہ میں غیبت مت کرولیکن ایبالتزام بہت ہی شاذ ونا درہے۔ بس بید کھے لیج کہ میں نے ساری عمر میں اس فتم کا بیا یک ہی جلسدد یکھا ہے بہر حال ان لوگوں کو توجہ تو تھی۔

ای طرح اس کا ذہن میں بھی بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی قرآن مجید سننے کا زمانہ آرہا ہے کوئی الیاحافظ تلاش کرو جواچھا اور سے پڑھتا ہو۔ بھائی اس کے پیچھے تراوئ پڑھنی چاہیں۔ جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ کلام مجید جس کورمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ کلام مجید جس کورمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ کیونکہ وہ نازل ہی اس ماہ مبارک میں ہوا ہے بھی اس کے سننے میں بھی آپ کواہتما می فکر ہوئی ہے بلکہ اہتمام تو ایسے سامان کا کیا جاتا ہے جس میں اور سستی بڑھے۔ اور اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھنے والا حافظ تجویز کیا جاتا ہے تو مخالفت کی جاتی ہے کہ تراوئ میں دیر گلگی ۔ کھڑا نہیں رہاجائے گا۔ خرص مضان المبارک کے لئے پہلے ہے اور توسب اہتمامات اور انظامات کئے جاتے ہیں کہ عرض رمضان المبارک کے لئے پہلے ہے اور توسب اہتمامات اور انظامات کے جاتے ہیں کہ عرض مطلق غیبت نہ کروں گا یا گنا ہوں کے ترک کاعزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا یا گنا ہوں کے ترک کاعزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا ۔ تو گویارمضان مطلق غیبت نہ کروں گا یا گنا ہوں کے ترک کاعزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا ۔ تو گویارمضان مطلق غیبت نہ کروں گا یا گنا ہوں کے ترک کاعزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا ۔ تو گویارمضان

المبارک کے حقوق کے باب میں بہت ہی زیادہ کوتا ہی اور بہت ہی بے پروائی ہے عملاً بھی کوتا ہی ہے اور علماً بھی کوتا ہی ہے اہتمام بھی حقوق کا کم ہے اور ان کاعلم بھی کم ہے اس واسطے بیصنمون ضروری ہوا۔ معصبیت کے آثار

تومیں اس وقت رمضان المبارک کے حقوق کے متعلق بیان کرناچا ہتا ہوں۔ آیت میں جومیں نے تلاوت کی ہے اس میں ہر چند مضمون فضائل رمضان کا ہے لیکن میں اس آیت سے حقوق رمضان کو مستبط کرناچا ہتا ہوں۔ بعض مقد مات کی تمہید کے بعد ایک مقد مہ توا ہمالا میری تقریب معلوم ہوا ہوگا۔ کہ رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ بیہ ہے کہ جملہ معاصی کوترک کرناچا ہے خواہ وہ معاصی یوم کے متعلق ہوں یالیل کے متعلق ہوں۔ عبادت کے متعلق ہوں یا عبادت کے متعلق ہوں۔ یا ویا خلاصہ ہے حقوق رمضان کا کہ کل معاصی کوترک کرد ہے۔ اس میں وہ امور بھی آگئے جن سے روزہ میں خلل آجا تا ہے یا تروائی میں خلل آجا تا ہے یا تروائی میں خلل آجا تا ہے۔ غرض سب معاصی سے احتر از لازم ہے ایک مقد مہتو ہیہ جوخلاصہ ہے حقوق رمضان کا۔

دووسرامقدمہ یہ ہے کہ معصیت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اوراینے اثر کے اعتبار سے بھی اوراینے اثر کے اعتبار سے بھی بھی ایک قتم کی ظلمت اور تاریکی ہے حدیثوں ہے اس کی تائید ہوتی ہے ۔ بعنی معصیت کے ان آٹار سے جو بیان کئے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

ان آٹار کا حاصل ہیہے کہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوکوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبہ اس کے قلب کے اوپر پیدا ہوجا تا ہے اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس دھبہ کوصاف کر دیتا ہے۔ اورا گرتو پہنیں کرتا اور پھرعود کرتا ہے اس گناہ کی طرف اور اس پراصرار کرتا ہے تو وہ دھبہ پھیلتا ہے۔ پھر پھیلتے ہوہ بہت بڑا ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ محیط ہوجا تا ہے سارے قلب کو۔ پھراستشہا دمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ سارے قلب کو۔ پھراستشہا دمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون.

(ہرگز ایسانہیں بلکہ ایکے دلوں پرائکے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیاہے)

اس کار جمہ مولانانے کیا ہے

بر گناه زیگے ست برمراُت دل هم دل شودزی زیگ باخوار و فجل چوں زیادت گشت دل را تیرگی هم نفس دوں رابیش گر دو خیرگی (ہر گناہ شیشہ کے مانندصاف دل پر ایک داغ ہے اور اس داغ سے دل ذکیل وخوار ہوتا ہے جب دل پرسیابی زیادہ بردھ جاتی ہے تو کمین نفس میں بے حیائی اور ظلمت میں اضافہ ہوجاتا ہے)

اور بیا یک ایسا امر ہے کہ اگر انسان تھوڑ اسا بھی اپنے قلب کی طرف رجوع کر نے وفقط بہی انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لئے بے شک تج ہے بلکہ خود بھی مشاہدہ کر لیجے اول تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بعد ہم کومشاہدہ کا انظار نہیں جا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دینا ہمارے لئے مشاہدہ سے بھی ہوتھ کر ہے لیکن تا سکی کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی وسوسہ ہوتو خود مشاہدہ کر لیجئے اور اپنے قلب کی طرف رجوع کرکے اور اپنے قلب کی طرف رجوع کرکے اور اپنے قلب کوشؤل کرد کھے لیجئے کہ گناہ صادر ہو جانے کے بعد قلب طرف رجوع کرکے اور اپنے قلب کوشؤل کرد کھے لیجئے کہ گناہ صادر ہو جانے کے بعد قلب میں ظلمت محسوس ہوتی ہے بینہیں۔

ممکن ہے اگر کوئی کہے کہ ہم تو رات دن گناہ کرتے ہیں ہمیں تو اپنے قلب میں پھے بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی ۔ جیسے کی سرحدی و یہاتی نے ایک وعظ میں بیان کر بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی بیکہا تھا۔ بار ہا کہ کر دیم وشد ۔ ہم نے تو بہت دفعہ بے وضو پڑھی اور ہوگئی ۔ تو وہ جاہل حقیقت ہی نہ سمجھا تھا نماز کے ہونے کی ۔ بس منہ میں جو آیا بک دیا ۔ اس طرح ممکن ہے کہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں ہمیں تو بچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی ۔ ہمارا قلب تو اچھا خاصا تر وتازہ رہتا ہمیشہ گناہ کرتے ہیں ہمیں تو بچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی ۔ ہمارا قلب تو اچھا خاصا تر وتازہ رہتا ہے دیسا ہی خوش جیسے گناہ کرنے سے پہلے تھاؤ را بھی میلانہیں ہوتا۔

تو میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا لیکن ہیکہوں گا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولٹا مگر دھوکا میں ضرور ہے کہ بے چارے غریب نے ظلمت کے مقابل جو چیز ہے یعنی نوراس کا بھی مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ اے بھی احساس ہی نور کانہیں ہوا۔

## معرفت كامدار

یہ سلم مئلہ عقلیہ ہے کہ الاشیاء تعوف ہاضدادھا کہ ہر چیزا پی ضدے بیجانی جاتی ہے جس نے بھی نور نہ دیکھا ہووہ ہے جارا کیا سمجھے کہ ظلمت کیا چیز ہوتی ہے جیسے کسی نے تک کوٹھڑی میں پرورش پائی ہوتواس کیلئے کوٹھڑی کے اندرشگی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اسے خبر ہی نہیں کہ میدان فراخ کس کو کہتے ہیں اور فراخی کیسی ہوتی ہے۔

چوں آل کرمے کہ در عظے نہاں ست 🌣 زمین وآسان وے جاں ست

(جوكير التحريس بوسيده ہاس كيلئے زمين وآسان وہى ہے)

لین جس شخص نے میدان دیکھا ہوگا اگر اس کوکھٹری میں قید کردیا جائے تو اس کی وحشت
کا پچھ ٹھکانہ اوراس کی تنگی کی پچھ انتہا نہ ہوگی۔ ای طرح جس نے انوار کا مشاہدہ کیا ہوا آگراس
کوظلمات میں لاکر ڈال دیں تواہ ظلمت سے کیا وحشت ہو سکتی ہے جس نے ہر بجرظلمت میں
پرورش پائی ہو وہ کیا جائے کہ نور کیسا ہوتا ہے اورانوار کس کو کہتے ہیں جسے مٹی کا کیڑا کہ چونکہ اس
کوخوشبو کی خبر نہیں اس لئے بد ہو کی بھی خبر نہیں اس لئے وہ خوشبو بد ہو کا نام س کر سوچتا ہے کہ خوشبو کیا
چیز ہوتی ہے۔ پھول میں کیا بات ہوتی ہے جوسب لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں اگر اس کے سامنے
پھول لائے جا ئیں تو وہ تو یہی کہ دوے کہ ان میں کیار کھا ہے ہم تو آئیس نہیں چا ہتے ۔ لوگ کہتے ہیں
خوشبو خوشبو۔ ہماری مجھ میں تو آتا نہیں کہ ذوشبو بھی کوئی چیز دنیا میں ہے اور کہتے ہیں کہ پاخانہ میں
بر ہو ہوتی ہے۔ صاحب ہم تو عمر بھر سے ای میں رہتے ہیں ہمیں تو بھی نہیں محسوں ہوئی۔
بر ہو ہوتی ہے۔ صاحب ہم تو عمر بھر سے اس میں رہتے ہیں ہمیں تو بھی نہیں محسوں ہوئی۔

ہر بوہ بوں ہے وہ سب اور سر سر سر سالیہ کی حقیقت ہی نہیں جان سکتا۔ اس واسطے کہ سالیہ جس نے مجھی دھوپ نہ دیکھی ہو وہ سالیہ کی حقیقت ہی نہیں جان سکتا۔ اس واسطے کہ سالیہ مقابل ہے دھوپ کے لہٰذا سالیہ کی معرفت دھوپ سے ہو سکتی ہے اور دھوپ کی معرفت سالیہ سے ہو سکتی ہے ایک کی معرفت کا مدار دوسرے کی معرفت پر ہے دونوں لازم ملزوم ہیں۔

حضرت یہاں تک اس قاعدہ کااثر ہے کہ بعض اہل اللہ نے جن پرغلبہ ذکر کا تفاقتم کھاکر مرتوں بعد کسی غافل کے واقعہ کود کچھ کر کہا کہ واللہ! ہم یہ نہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی غافل بھی ہے بیگمان تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ذاکر ہیں ۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ابتداء ہی سے ولی ماورزاد تھے ذکران کے لئے امرفطری ہوگیا تھا۔

جیسے حدیث میں اہل جنت کی مفت ہے آئی ہے یلھمون النسبیح کمایلھمون النفس ایسیج کمایلھمون النفس ایسیج کانہیں الہام ہوگا جیسے سانس بلااختیار آتا ہے ای طرح سجان اللہ جان اللہ یا کہ مذہ نے لکا کرے گا۔ کسی وقت غفلت طاری نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ ذاکر ہی رہے اور چونکہ خود ہروقت ذکر ایسی ہی رہی ہے کہ ان پر بھی غفلت طاری نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ ذاکر ہی رہے اور چونکہ خود ہروقت ذکر میں مشخول رہے انہیں اہل خفلت کا حساس ہی نہیں ہوا اور خربھی نہیں ہوئی کہ دنیا میں اہل خفلت کی موجود ہیں۔ جب کسی کو معصیت میں مبتلاد کی صفحے کا تفاق ہوا۔ اس وقت متنبہ ہوئے اور چرت سے کسی موجود ہیں۔ جب کسی کو معصیت میں مبتلاد کی صفحے کا تفاق ہوا۔ اس وقت متنبہ ہوئے اور چرت سے اللہ الصحیح لمسلم ، المجلة ، ۱۰،۱۹،۱۹،۱۹، مسلد احمد ۲۵۳: ۲۵۳

پوچھا کہ اللہ اکبر! کیاا ہے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جوحق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں۔ نورطا عبت

غرض جب المل نورنے الل ظلمت کونہ بہچانا تواگر اہل ظلمت اہل نورکونہ بہچانیں تو تعجب

کیا۔ تو ہمرحال معصیت کاظلمت ہونا محسوس نہ ہونے کی وجہ بیہ کہ اس شخص نے بھی طاعت

کے نورکونہیں و یکھا۔ اگر نورطاعت کو بھی دیکھ لیتا تب معلوم ہوتا کہ معصیت میں کیسی ظلمت ہوتی ہے اگریفین نہیں آتا تو اس کوامتحان کر کے دیکھ لو۔ امتحان ہی کے طریقہ سے تھوڑے دنوں طاعت

ہے اگریفین نہیں آتا تو اس کوامتحان کر کے دیکھ لو۔ امتحان ہی کے طریقہ سے تھوڑے دنوں طاعت
کر کے دیکھوزیا دہ نہیں دوچار ہی دن بھی یا ایک ہی رات بھی مولا نافر ماتے ہیں ۔

خواب را جگذا رامشب اے پسر ہے کیٹے درکوئے بے خواہاں گذار

(الے لڑکے ایک رات سونے کوئرک کردے اور کی اللہ والے کے پاس ایک رات گزار

لے اور ان بے خواہوں کی گلی کا لطف د کھی)

ایک دن توابیا کرو کہ رات کوسونا مچھوڑ دواور جاگنے والوں کے محلّہ کوگز رجاؤ۔ تب تنہیں معلوم ہو کہ جا گناکتنی بڑی دولت ہے جس کے سامنے سونے کی کوئی حقیقت نہیں اب تک تو تم نے یہی دیکھا کہ سونا کیا ہے۔ ایک دن جا گنا بھی تو دیکھ آؤ کیا ہے۔ تب معلوم ہو کہ ہم کتنے بڑے خسارہ میں ہیں اور کس قدر ٹوٹے میں ہیں۔غرض

کیک شبے درکوئے بے خواہاں گزار (ادرایک رات ان بے خواہوں کی گلی کالطف دیکھ)
صرف ایک شب جاکر بے خواہوں کو دیکھ لو۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ جاکران کے ساتھ عہادت کرلونہیں بلکہ صرف ایک شب جاکر بے خواہوں کو دیکھ لو۔ ان کے پاس کو ہی ہوکر گزرجا دُ۔ ان کے انوارتم پر منعکس ہونگے۔ اس وفت منکشف ہوگا کہ ہم سراسر خواب میں ہیں سراسر غفلت میں ہیں۔ سراپاظلمت میں ہیں۔ بہرحال امتحان ہیں ہیں کے تھوڑے دنوں طاعت اختیار کرے دیکھ لو تہ ہیں خود معلوم ہوجائے گا کہ طاعت میں کیسانور ہے ادرکیا کیفیت ہے ادراس کیفیت کو ذہن میں محفوظ رکھ کر معلوم ہوجائے گا کہ طاعت میں کیسانور ہے ادرکیا کیفیت ہے ادراس کیفیت کو ذہن میں محفوظ رکھ کہ جو کیفیت معاصی۔ اس کے بعد جو کیفیت طاعت کی ذہن میں محفوظ ہے اس سے اس حالت غالبہ کے اثر کو موازنہ کرواس وفت معلوم ہوگا جو کیفیت طاعت کی ذہن میں محفوظ ہے اس سے اس حالت غالبہ کے اثر کوموازنہ کرواس وفت معلوم ہوگا ہوگا تھل تستوی المظلمت والنور ، کہ دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ دہ نورتھا بیظلمت ہے وہ اور چیز تھی بیاور چیز ہے۔ تو عبادت اگر خلوص سے بھی نہ بھی نہ کھی نہ کو محفل کہ دونوں میں ذریات اگر خلوص سے بھی نہ بھی نہ کھی نہ کرومحفل کہ دونورتھا بیظلمت ہے وہ اور چیز تھی بیاور چیز ہے۔ تو عبادت اگر خلوص سے بھی نہ بھی نہ کھی نہ کرومحفل کہ دونورتھا بیظلمت ہے وہ اور چیز تھی بیاور چیز ہے۔ تو عبادت اگر خلوص سے بھی نہ بھی نہ کھی نہ کھی نہ کھی نہ کہ میں نہ بھی نہ کھی نہ کو میں نہ بھی نہ کھی نہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی نہ کھی نے کھی نہ کھی نہ کھی نہ کھی نہ کھی نہ کو کھی کھی کے کھی نہ کو کھی کھی نہ کھی نہ کو کھی کھی نہ کھی نہ کھی

امتخان ہی کے لئے کروجب بھی ان شاء اللہ تعالی یہ تفاوت محسوں ہونے لگے۔اورا گرخلوص ہے کہیں نصیب ہوگئی عبادت تب تو پچھ انتہا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں امتخان ہی کے لئے پچھ دن عبادت کرلو۔اوریہ میں اپنی طرف ہے نہیں کہتا۔اکا برکا ارشاد ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امتخان کی نیت ہے بھی عبادت کر لینا کافی نہیں حقیقت پر چہنچنے ہے ایک درجہ میں۔ چنا نچے مولا نافر ماتے ہیں ۔ مالہا تو سنگ بودی دل خراش ہے آزموں رایک زمانے خاک باش مالہا تو سنگ بودی دل خراش ہے آزموں رایک زمانے خاک باش (برسوں تو تم دلخراش پھر (متکبر) ہے رہے ،آزمائش اور امتخان کی نظر سے پچھ دن خاک بین کرد کھے لو) یوں نہیں فرمایا۔

ازخلو صے یک زمانے خاک باش (خلوص سے ایک زمانہ خاک بن جاؤ (تواضع اختیار کرو) بلکہ یوں فرمایا ہے۔

آ زموں را یک زمانے خاک باش (ایک زمانہ بطور آ زمائش کے خاک بن کرد کھے لو) بعنی خلوص ہے تو فیق طاعت نہیں توامتحان ہی کے لیے پچھے روز خاک بن کرد کھے لو پتھر تو بہت دنوں بن کردیکھا۔ لیکن کیادیکھا۔ پچھ بھی نہیں اب پچھے روز خاک بن کربھی دیکھو تب تفاوت معلوم ہوگا کیا معلوم ہوگا؟ بیمعلوم ہوگا۔

در بہاراں کے شود سرسبزسنگ ہے خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ
(موسم بہار میں پھر کب سرسبز ہوتے ہیں خاک ہوجاؤ تورنگ برنگ کے پھول آگیں گے)
تفاوت بیمعلوم ہوگا کہ مدتوں پھررہ بے تھے لیکن بھی ایک پھول بھی نہ کھلا لا کھوں بارشیں
ہوتی رہیں خاک بن و یکھا تو بس ایک بارش ہی کافی ہوگئ طرح طرح کے پھول کھل گئے۔ تمام
میدان معطرو معنبر ہوگیا تو مولا نُا نے تصریح فر مائی ہے کہ۔

آ زموں را یک زمانے خاک باش (بطور آ زمائش کچھ عرصہ کے لئے خاک بن جاؤ) امتحان ہی کے لئے کچھ روز خاک بن کردیکھو۔ تو معلوم کیا آپ نے تفاوت معلوم کرنے کاطریقہ؟ صحبت کا اثر

اس طرح ہے اگرامتحان کیا جائے گا تو ظلمت اورنور میں تفاوت معلوم ہوجائے گا۔اوراس وفت معلوم ہوگا کہ واقعی معصیت بخت ظلمت ہے۔ چنانچہ جن کونورنصیب ہو گیا ہے ان کا خود مشاہدہ ہے کہ جن گناہوں سے پہلے مرتوں تک پریشانی تو کیا ہوتی حظ حاصل ہوتا رہا اور جن گناہوں

میں مدتوں مشغول رہنے ہے بھی حس نہیں ہوتا تھا۔ پریشانی کا آج عزم تو کیاان کا حدیث انفس بھی ہونے لگتا ہے تو ہے انتہا پریشان ہوجا تا ہے اور بیرحالت ہوجاتی ہے جس کومولا ٹافر ماتے ہیں \_ برول سالک بزاران غم بود 🏗 گرزباغ ول خلالے کم بود (سالک کےدل میں ہزاروں رہے فیم صاور ہوتے ہیں اگر باطنی حالت میں ذرابرابر کمی ہوتی ہے) ایک تکا بھی اگر ہاغ دل میں کم ہوجاتا ہے تو بس پوچھومت کیا حالت ہوتی ہے لیکن میہ پریشانی ای کومحسوس ہوتی ہے جوسا لک ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی فحا نماو توماله و اهله ، وه لث كيااس كاسارامال ودولت چهن گيا توجناب رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كاارشاد اوروں كونؤعلم اليقين كے ذريعيہ سے صادق معلوم ہوتا ہے ليكن اہل الله اس ارشاد کوعین الیقین کے ذریعہ سے سی جانتے ہیں اور اہل اللہ کی تو بردی شان ہے۔ہم لوگوں کوجن كوند كي علم بندادراك بالبته فهو منهم من داخل بونے كا شرف حاصل ب\_اى كى برکت سے ان حضرات کا ایک چھینٹا ہم پر بھی پڑھیا ہے اور ایک حالت تمیز کی پیدا ہوگئی ہے۔ اس وفت ایک نظیریادآ گئی۔حدیث شریف میں عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی ممانعت اورکراہت آئی ہے۔اس کااعتقادتو تھاطالب علمی کے زمانہ میں لیکن ذوقاً اس کا درجہ مصرت نہیں معلوم تقااس وفت سے اس فعل سے وحشت عقلی تقی طبعی نہتھی۔اوراب یہ کیفیت ہے الحمد للد کہ عشاء کے بعد اگرکوئی سامنے بھی آ کھڑا ہوتا ہے تو بچ جانبے اس قدرغصہ آتا ہے کہ گولی ماردوں۔ کیوں غصہ آتا ہے اب میں بیان نبیں کرسکتا کہ اس کی وجد کیا ہے۔ بس ان حضرات کی صحبت کا اثر ہے اور پھی جھی نبیں۔ ولیکن مدتے باگل نفستم (لیکن ایک عرصه تک چول کے ساتھ نشست و صحبت رہی) لیجئے اتنی تمیز تواندھے ہونے پر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔حالانکہ ہم اندھے ہیں لیکن اتناحس تو ہمیں بھی ہونے لگا ہےاور واقعی بعضے اندھوں کو دیکھا ہے کہ ٹٹو لنے سے بیل کارنگ بتا دیتے ہیں ۔ یعنی کمر پر ہاتھ پھیرااور ہتلا دیا کہ سفید ہے گویابا صرہ سچے نہیں لیکن مس کرتے کرتے لامیہ میں بھی باصرہ مودع ہو گیااورود بعت ہو گیا۔ گوآ نکھیں درست نہیں لیکن چھوتے چھوتے تکرارا تصال کی برکت سے ہاتھوں ہی میں آئھوں کی صفت پیدا ہوگئی کہ ٹو لنے سے رنگ محسوں ہونے لگا۔ ای طرح حضرات اہل اللہ کی صحبت میں رہتے رہتے ہمیں بھی کچھ کچھ محسوس ہونے لگاہے کہ ہاں واقعی عشاء کے بعد جا گنابڑی وحشت اور کراہت کی چیز ہے تو میں نے بیا یک نمونہ پیش کیا ہے۔ پس جب اہل اللہ کی صحبت سے کچھ تھوڑی بہت تمیزہم لوگوں میں بھی ہونے لگی کہ پہلے جوعلم الیقین تفاوہ پھر گویا آنکھوں سے نظرآنے لگا توجو پوری پوری اطاعت کرے گا وہ تو کیوں نہ دیکھ لے گا کہ واقعی جوحضور کنے فرمایا کہ و تر اہلہ و مالہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ٹھیک تو پہلے بھی مانے ہوئے تھالیکن ابخودا پی آنکھوں سے نظرآ گیا۔اوراس کومشاہدہ ہوگیا کہ واقعی میں لٹ گیاای کو کہتے ہیں مولا تُل بردل سالک ہزاراں غم بود کے گرزباغ ول خلالے کم بود

بردل سالک براران کے بود کہ کا سرربان وں علامے کے بود کا اللہ براران کی ہوتی ہے) اللہ کےدل میں براروں رنج فی صادر ہوتے ہیں اگر باطنی حالت میں ذرابرابر کی ہوتی ہے)

اس کوا پی آنکھوں نے نظرآنے لگتی ہے۔

تواس کومیں بیان کرد ہاتھا کہ یاتو گناہوں میں مرتوں مشغول رہنے پرجھی پریشانی
کا حساس نہ ہوتا تھایاطاعت اختیار کرنے کے بعد آج حدیث انفس ہونے ہے ہی بے حدثم اور
پریشانی لاحق ہوجاتی ہے اور جوابتداء ہی ہے حالت میں مشغول ہیں ان کی حالت تو پوچھو ہی
مت معصیت کے دیکھنے ہی ہے پریشان ہوجاتے ہیں۔خودار تکاب بھی نہیں کیا۔ دوسرے
مرتکب ہی کود کھے کر میحالت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے کی کوکہیں معصیت میں مبتلا
د کھے لیا۔گھر جو گئے اور پیشاب جو کیا تو دیکھا کہ بجائے پیشاب کے خون آتا ہے اس قدر کلفت
اور تکلیف انہیں ہوئی محصیت کے ارتکاب کودیکھنے ہے معصیت کے ارتکاب کودیکھ کر ہی اس قدرول گیر ہوئے کہ پریشانی میں پیشاب کی راہ سے خون آنے لگا۔خودار تکاب تو بردی چیز ہے۔
حضرات اہل اللہ تو دوسرے کومرتک و کھنے ہے صدیریشان ہوتے ہیں اس واسطے بھا گئے ہیں
خطرات اہل اللہ تو دوسرے کومرتک و کھنے ہے جھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔

### ظلمت معصيت

دوسرامقدمہ بیہ ہوا کہ معصیت کے درمیان میں ظلمت ہے توایک مقدمہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کا حاصل ترک معصیت ہے۔ دوسرا مقدمہ بیہ ہوا کہ معاصی جو ہیں وہ ظلمت ہیں اور تیسرا مقدمہ بیہ کہ ہر چیز اپنی ضد سے فرار کرتی ہے۔ بیا عدہ عقلی ہے یعنی ظلمت نور سے بھاگتی ہے اور نوظمت سے مرتفع ہوجا تا ہے۔ اور ہر چند کہ ہرضد میں بعض خار بی ولائل سے بیخاصیت زیادہ پائی جاتی ہے اور بیام مشاہدہ سے متعین ہے کہ ایک ضد پر میخاصیت رافع ہونے کی زیادہ صادق آتی ہے اور ایک ضد پر کم لیعنی مثلاً نوراور ظلمت ہے محض تضاد کی بناء پر تو نور سے ظلمت رفع ہوجاتی ہے اور ظلمت سے نور مرتفع ہوجاتا ہے کیونکہ فی نقسہ دونوں میں صفت ارتفاع کیسال ہے لیکن اگر غور سے مشاہدہ کیا جائے تو نور میں زیادہ قوت رفع کی ہے اور ظلمت میں کم قوت ہے ۔ نور میں تو اس قدر توت ہے کہ ظلمت میں جا جائی ہی جمع ہوجا کیں نور ان کا دافع ہوجاتا ہے ۔ ظلمت میں بی خاصیت ہے کہ اگر اسباب ظلمت کے جمع ہوجا کیں تو وہ نور کے ساتر ہوجاتے ہیں مزیل نہیں ہوتے تو نور تو رافع ظلمت ہے اور ظلمت ساتر نور ہے اسباب کے اعتبار سے۔

دیکھے چراغ جس وقت جلایا جاتا ہے تواس کا نور تو مکان گی تاریکی کور فع کردیتا ہے ۔اس

کے ہوتے ہوئے مکان میں تاریکی گھس ہی نہیں سکتی۔ جب تک چراغ گھر میں سوجود ہے تاریکی ہی بہی ہے کہ وہ نور کومر تفع کردیتی ہے ۔

کے آنے کی بجال نہیں۔ باتی ظلمت تو خاصیت نی نفہ تواس کی بھی بہی ہے کہ وہ نور کومر تفع کردیتی ہے ۔

ہے لیکن تفییہ شرطید ہی کے درجہ میں رہی کہ' اداجاء ت المظلمة ارتفع المنور '' (جو نہی ظلمت آئی نوراٹھ گیا) لیکن مقدم ہی کا وجو ڈبیل ۔اس لئے کہ بہی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت آئی نوراٹھ گیا) لیکن مقدم ہی کا وجو ڈبیل ۔اس لئے کہ بہی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت آئی ہی آئی نوراٹھ گیا) لیکن مقدم ہی کا وجو ڈبیل ۔اس لئے کہ بہی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت آئی ہی البتداس کا کوئی سبب ایسا ہو جونور کا ساتر بن جائے تو ظلمت اپ؛ نے سبب کے واسطہ نورگی ساتر ہوجاتی ہے۔ جیسے کوئی چراغ روثن ہے ۔اس کے او پر کسی نے آگر ہنڈیا رکھ دی تو ظلمت کا ۔ بواسطے سے ظلمت کا ۔ بواسطے سے ظلمت نا میں خوارد ہوئی ۔ بیٹیں ہوا کہ ظلمت نے بالکل رفع کردیا ہونو رکو صرف ظرف سبب ہے ظلمت کا ۔ ساتر بن گیا نورکا ۔ اور جہاں تک احاط اس ظرف کا ہے وہاں تک ساتر ہو میاں تک ساتر نہیں ۔ چنا نے ہنڈیا دائرہ کی شکل ہے تو ہنڈیا کے ادھرادھر تو ستر ہے تورکا خاصہ خارج ہے وہاں تک ساتر نہیں ۔ چنا نے ہنڈیا دائرہ کی شکل ہے تو ہنڈیا کے ادھرادھر تو ستر ہے تورکا خاصہ خارج ہے کہ جنٹا اس کی شعاعوں کو محدود کر تے جائے اتنا جی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ۔ کہ جنٹا اس کی شعاعوں کو محدود کر تے جائے اتنا جی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ۔ کہ جنٹا اس کی شعاعوں کو محدود کر تے جائے اتنا جی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی تو تا میں کی تو تا میں کی تو تا ہوتا چلا جاتا ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اس کی تو تا ہوتا چلا جاتا ہی اس کی تو تا ہوتا چلا جاتا ہیں اس کی تو تا ہوتا چلا جاتا ہوتا چلا ہوتا

ہے۔البتہ ہنڈیا کے باہرنورکوزائل کہتے یا مستور کہتے یا مشخل کہتے وہاں البتہ وہ مشمحل ہوگیا ہے۔

ہاتی نورکواس کی حاجت نہیں کہ کس سبب کے واسطہ سے پھیلے یہ بین ہے کہ خودنور کے علاوہ
کوئی اور سبب نور ہو۔ بخلاف ظلمت کے جوا ہے اثر رفع نور میں سبب کی بختائ ہے جیسے لا ہنڈیا ک
مثال سے واضح ہو چکا ہے یعنی چراغ پر جوظرف کورکھا گیا تو جس حدتک وہ ظرف مظلم تھا وہیں تک
ظلمت پھیل سکی اور جواس کی حدہ باہر تھا وہاں ظلمت نہ پہنچ سکی۔

یوں بھے کہ دوطرفیں ہیں اس کی صدکی۔ایک تو ہا ہرکی طرف اور ایک اندر کی طرف ہا ہرک طرف جوصد ہے بینی جواس کی محیط ہے وہاں سے تو نورکو دفع کر سکا۔ اور جوحد اندر کی طرف ہو ہاں سے نورکو ذائل نہ کر سکا۔ یہاں تو وہ ظرف اس نورکو ایک حد خاص تک دفع کر سکا۔ ہاتی نور میں ایک قوت ہے کہ وہ ساز ظلمت یا مزیل ظلمت حد کے اندراندر تک نہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں تک چراغ ہو وہاں تک تنہ ہو نہیں! بلکہ نورا پنی شعاعوں ہے نورانی کرتا ہے اور وہ خاص اس حد تک جس حد تک جراغ ہے۔ البت اگر کسی وجہ ہے کہیں شعاع نہ بینی گو وہاں البت ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی اس کی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ میں شعاع نہ بینی تو وہاں البت ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی اس کی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ میں شعاع نہ بینی تو وہاں البت ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی اس کی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ میں ظلمت ہو وہاں بھی ظلمت میں ہو گیا جس کو نہ نہیں ہے بلکہ ایسی ظلمت ہو کہاں جس کے کہ وہ ایک کیفیت ہو وہ نورضعیف ہو گیا جس کو گلمت ہو ہیں۔ چنا نچے سا یہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک کیفیت ہو مرکب ہے ظلمت اور نور ہے۔

بہرحال بہتوسائنس کا مسئلہ ہے بوقفن کے طور پر ذہن میں آگیا۔ اس مضمون ہے جومیں بیان کررہا تھااس کا کچھزیا دہ تعلق نہیں لیکن کچھ تعلق ضرور ہے کیونکہ طاقت جونور ہے اور معصیت جوظمت ہے ان میں سے بھی ہرا کیک کا۔ دوسر سے پراثر ہوتا ہے نورطاعت کا تو بیاثر ہوتا ہے کہ وہ ظلمت معصیت کو دورکر دیتا ہے اور ظلمت معصیت کا بیاثر ہوتا ہے کہ اگر ظلمت معصیت ہوتو نورطاعت کا اثر کم ہوتا ہے۔ صرف اس قدر تعلق ہے اس مضمون ہے۔

مگرمقصوداصلی بیفرع بیان کرنانہیں بلکہ مقصوداصلی بیہ ہے کہ ظلمت اورنور میں تضاد ہے بعنی نورجو ہے وہ ظلمت کارافع ہوا کرتا ہے۔ بیگویا تبیسرا مقدمہ ہوا میں ان تینوں مقد مات کامخضرا مجراعادہ کرتا ہوں۔ پہلامقدمہ تو بیہ کہ رمضان المبارک کے حقوق بیہ ہیں کہ جملہ معاصی کوترک کردے۔ دوسرامقدمہ بیہ ہے کہ معصیت ظلمت ہے۔ تبیسرامقدمہ بیہ ہے کہ نوردافع ظلمت ہے۔

### نور کی حقیقت

ان تینوں مقدمات کے بعداب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس آیت میں جومیں نے تلاوت کی ہے رمضان المبارک کے حقوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کی حقوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ بیم ہیندنو رانی ہے۔ چنانچہ نورانی ہونااس کا ابھی فدکور ہوگا۔

ابان مقامات کو متحضر کر لیجئے کہ نور کی خاصیت ہے دفع ظلمت جب نور کی خاصیت دفع ظلمت جب نور کی خاصیت دفع ظلمت کھیری تواس کا مقتضی ہیے ہوا کہ ظلمت دفع ہوا اور وہ تھی معصیت تو معصیت کوترک کرنا گویا حقوق رمضان میں سے ہوا ہے دلالت ہوگئی۔

ای طرح بیمبین نورانی ہے وہ اس طرح کرتی جل شانۂ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القران هدی للناس وبینت من الهدی والفرقان بینی ایمام بینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کی خاصیت ہے هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان، میسب ماوے ولالت کرتے ہیں قرآن مجید کے نور ہونے پر۔ هدی، بینات، فرقان.

ہدی و بینات تو ظاہر ہے۔ رہافرقان سوفرقان کے کہتے ہیں مینز بین الحق والباطل کو۔ یعنی قرآن مجید سے فرق ہوتا ہے تق اور باطل میں۔ اور بیتقیقت شناسی ہی نور ہے کیونکہ نور بیتھوڑا ہی ہے کہ اس میں چمک اور دمک ہو۔ کہیں چمک اور دمک پر مغرور نہ ہوجانا کہ بچھتارے نظرآنے گئے تو سمجھ لیا کہ ہمارے قلب میں نور پیدا ہوگیا۔ ارے! وہ نور ہی کب ہے قلب میں نو وہ نور ہے کہاں کے آگے نور شمس کی بھی بچھ حقیقت نہیں۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

سمس تبریزی که نور مطلق است نها آفتاب ست وزانوار حق ست (حضرت شمس تبریزی که نور مطلق است نها آفتاب ست وزانوار الهی سے منور بیں)

(حضرت شمس تبریزی جوسرا پانور بدایت اور آفتاب بدایت اورانوارالهی سے منور بیں)

اب شمس تبریزی کوئی نور تھے کیاان سے کوئی لاٹین روشن ہوجاتی تھی ۔ حکماء بھی نور کی حقیقت کو پچھ سمجھے ہیں مگر عوام وہاں تک نہیں پہنچ ۔ حکماء علم کو کہتے ہیں کہ نور ہے حالا نکہ علم آنکھوں سے نظر آنے والانور نہیں مثلا ہم کوعلم ہے کہ زید قائم تو کیااس علم کی وجہ سے کوئی چمک نظر آنے گئی ۔ سے نظر آنے والانور نہیں مثلا ہم کوعلم ہے کہ زید قائم تو کیااس علم کی وجہ سے کوئی چمک فطر آنے گئی ۔ اس اگرا ندھیری کو تھری ہیں بھی تصور کریں اور زید کا ادراک کریں تو کیا کوئی چمک محسوس ہوگی ۔ اس تصور سے کون ی چمک میں ہوگی ۔ اس تصور سے کون ی چمک پیدا ہوگئی ۔ عوام نور کی حقیقت ہی کوئیس سمجھتے ۔

بھی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی بیصفت سنتے ہیں کہ اللہ نور السموت والارض تو یہ بچھتے ہیں کہ اللہ نور السموت والارض تو یہ بچھتے ہیں کہ نور تق بھی کوئی چلک دار چیز ہوگی۔اے صاحبوا چیک اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ تو وہ نور ہے کہ چمک بھی ظلمت ہے اس کے سامنے! مگر جہلاء یہی بچھتے ہیں کہ اللہ کے نور میں بھی چک ہوتی ہے۔

چنانچاس وقت دوقصے بے ساختہ یاد آگئے۔ایک تو ہمار نے نصیال ہی کا ہے ہمار نے نصیال میں ایک ہزرگ تھے ذاکر شاغل ۔ یہیں تھا نہ بھون کا واقعہ ہے اس زمانہ میں دیا سلائی نئ نئ چلی میں ایک ہزرگ تھے ذاکر شاغل ۔ یہیں تھا نہ بھون کا واقعہ ہے اس زمانہ میں دیا سلائی نئ نئ چلی مقی ۔ بہت سے لوگوں نے تو دیکھی بھی نہ تھی ۔ایک درویش کا مدعی جاہل شخص کہیں ہے آگیا۔اس نے اس سے کہا کہ میں تہمیں خدا کا نور دکھا دوں گا میں مشتاق تھے ہی انہیں باور آگیا۔واقعی طلب وہ چیز ہے کہ بہت سے طالب دھوکوں میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جب حقیقت نہ معلوم ہو۔مقام وعدہ کا دمخوث گڑھ' قراریایا کہ وہاں چل کردکھا ئیں گے۔

غوث گڑھ ایک چھوٹا ساگاؤں یہاں سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے وہاں بستی کے باہرایک ویران مجد ہے اس نے کہا کہ اس مجد میں لے جا کرتمہیں اللہ کا نور دکھا تیں گے کیاسب کے سامنے اللہ میاں کو اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نعوذ باللہ شرم آتی تھی۔ کیا نعوذ باللہ ان میں عورتوں کی صفت ہے۔ مگرصا حب! طلب مجیب چیز ہے کچھ مجھ میں نہیں آتا۔ طلب کے اندرایک شان حفت ہے۔ مگرصا حب! طلب عالب ہو۔ اسی واسطے یوں دعا کرنی چا ہے کہ حق تعالی طلب جیرت کی ہوتی ہے جب علم پرطلب غالب ہو۔ اسی واسطے یوں دعا کرنی چا ہے کہ حق تعالی طلب اور علی دونوں عطافر مائے نرے عشق اور زی طلب کے اندر عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔ بہت لوگ عشق میں کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں۔ عقل مغلوب ہونے پریادا یا۔

ایک بنیا گی تھالی کم ہوگئی تھی۔اس نے سب جگہ تو دیکھا ہی مگر گھڑے کے اندر بھی دیکھا تھی مگر گھڑے کے اندر بھی دیکھا تک نے کہا رہے بیوقوف! تھالی اور گھڑے کے اندر بیا کیا جمافت ہے تو اس نے جواب دیا کہ بیہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ گھڑے کے اندر تھالی نہیں جاسمتی مگرا حتیا طاد کیھ لیا۔ تو وہ کیا بات تھی ۔حرص تھی ۔ ابجی کسی کوشتی دنیا کا کسی کوشتی دین کا۔اس بنیا پر اس قدر مشتی تھالی کا غالب ہوا کہ جہاں ہونا عقل بھی جا بڑنہیں رکھتی وہاں بھی تلاش کرلیا۔

اس قصہ ہے بھی وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب طلب کا غلبہ ہوتا ہے توسمجھ جاتی رہتی ہے اور جب عشق غالب ہوتا ہے توعقل برباد ہوجاتی ہے لکھے پڑھے آ دمی جاہل کے کہنے میں آگئے ۔ خوت گڑھ پنچ اس نے کہا کہ پہلے دورکعت پڑھو پھر پچھ وظیفہ بنادیا کہ ایے آتکھیں بندکے پڑھتے رہنا جس وقت میں کہوں فورا آتکھ کھول دینا پھر جو دیکھو گے وہ اللہ کا نور ہوگا۔ بیچاروں نے سارے جنن کے اول دورکعتیں پڑھیں پھر بیٹے غریب آتکھیں بند کر کے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہے آواز آئی'' ہوں''۔ انہوں نے جوآتکھ کھولی تو دیکھا کہ تمام مجدروش ہے تو ظالم نے کیا شرارت کی تھی کہ لیں پشت کھڑے ہوکرایک دیا سلائی جلاکر'' ہوں'' کردیا دیکھا کہ تمام مجدنورے دوشن ہے مگر کھے پڑھآ دی تھے وہ یوں کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ساریکی کہتمام مجدنورے دوشن ہے مگر کھے پڑھآ دی تھے وہ یوں کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ساریکی میں ظلمت کیسی بیہ خدا کا نور کیسا ہے جس پڑر ہا ہے۔ میں نے سوچا کہ بیتو خدا کا نور ہے۔ اس میں ظلمت کیسی بیہ خدا کا نور کیسا ہے جس میں جلتی میں جلتی میں خلک ہوئی دیا سلائی لئے کھڑے ہیں اٹھ کر اور جوتا نکال کروہ جوتے یہ جوتا۔ بیرصاحب کی خوب ہی ہوئی دیا سلائی لئے کھڑے ہیں اٹھ کر اور جوتا نکال کروہ جوتے یہ جوتا۔ بیرصاحب کی خوب ہی مرمت کی۔ کہانالائی بیضدا کا نور ہے جب نجات ہوئی صاحب اس دھوکا بازے۔

توغرض وہ کیابات تھی اس نے نور چک کا نام سمجھا تھا اس سے دھوکا وینا جاہا علم بھی کیا کام کی چیز ہے اور زیادہ دھوکا تو جب ہوتا جب اس نور کے ساتھ ظلمت بھی نہ ہوتی چنانچے ایسا بھی ہوسکتا ہے۔ ایک حکابیت

اس شعیدہ پرایک حکایت اپ استاد حضرت مولانا مجریعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اور آئی۔ مولانا فرماتے تھے کہ ہم نے بجین میں سناتھا کہ ویوالی کی رات کو جن بازاروں میں نکلتے ہیں اور ان کی بیچان ہے کہ ان کے سایہ نہیں ہوتا۔ دیوالی کی رات آئی ہم شوق میں اور جنون میں جنوں کے بازار میں پہنچ دیوالی کے چراغ چل رہے تھے ویکھا کہ مجمع تو بہت ہے مگر کسی کے سایہ نہیں نہادھر نہادھر بہت سے لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں اسی دن اول بارد یکھا تھا۔ سایہ نہیں نہ ادھر نہادھر بہت سے لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں اسی دن اول بارد یکھا تھا۔ پہنے سے بالکل جان بہچان تھی ان بہتیں تھی ان پرتوجن ہونے کا گمان ہوسکتا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جن سے جان بہچان تھی ان کے بارہ میں بیتا ویل کر کی کمکن ہے کہ جن انہی کی صورت میں آگئے ہوں جن سے جان بہچان تھی ان کے بارہ میں بیتا ویل کر کی کمکن ہے کہ جن انہی کی صورت میں آگئے ہوں جن سے جان بہچان ہے کہ میں مجمد یعقوب ہوں میں کیے جن ہوسکتا ہوں۔ مولانا ذہین تھے جران کہ اے اللہ! اپنا تو علم ہے کہ میں مجمد یعقوب ہوں میں کیے جن ہوسکتا ہوں۔ مولانا ذہین تھے بیحد۔ بجپین کا قصہ ہے مگر ذہانت بجپین ہی سے غضب کی تھی سوچا تو فور اسمجھ میں آگیا کہ میاں بیعران کہ اسی نہ تو جراغ ہیں آخر سایہ ہو کدھر۔ یہ وجہ ہے سایہ نہ پڑنے کی جن ون کوئی نہیں۔

تواس شعبدہ بازکوسوجھی نہیں ورنہ وہ بھی کوئی ایسا ہی پکھنڈ کرتا کہ مشاق زیارت کواپناسا یہ بھی نظر نہ آتا۔ گر باطل کے پیرنہیں اللہ تعالیٰ کسی اور طریق سے اس کورسوا فرمادیتے۔ تو غرض! عوام کا بیاعتقاد ہے کہ نور چک کو کہتے ہیں۔

ایک اور خض تھا ہمارے یہاں کا نپور میں آیا تھا۔ اس کی بھی تمنا بیتھی کہ س طرح خدا کا نور و کھے لوں۔ چنا نچھا ہی تمنا میں میرے پاس بھی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی خدا کا نور تو خود میں نے بھی بھی نہیں و یکھا۔ پھر میں تمنا میں کیا دکھا سکتا ہوں۔ اور میں کیاد کھتا حضرت موی علیہ السلام نے بھی نہیں و یکھا تو تمہاری ہماری تو کیا حقیقت ہے۔ اور انہوں نے تمنا بھی کی لیکن تمنا پر بھی صاف نہیں و یکھا تو تمہاری ہماری تو کیا حقیقت ہے۔ اور انہوں کے تمنا بھی کی لیکن تمنا پر بھی صاف جواب لل گیا۔ کہ لن تو انہاور لن فر مایا یعنی بھی نہیں نہیں و یکھ سکو گے۔لیکن بیتا ہیں بھی مو برنہیں بلکہ مقید ہے اور محدود ہے تا بید کی بھی دو تشمیس ہیں۔

ایک دنیا کی تابید اور ایک آخرت کی تابید

آخرت کی تابیدتو غیرمحدود ہے لیکن دنیا کاجوا''ابد' ہے وہ حقیقۃ ابد ہی نہیں کیونکہ ابدتو وہ میں ابدہی کہاجا تا ہے۔اورجس کا طرح ابدیت کے لااخر لد، جس کا اخیر ہی نہ ہولیکن یہ بھی محاورات میں ابدہی کہاجا تا ہے۔اورجس کا طرح ابدیت کے صیغہ ہے بھی مدت محدودہ کے صیغہ ہے بھی ابدیت کے صیغہ ہے بھی ابدیت مراد ہوتی ہے جسے شیطان کے بارہ میں ارشاد ہے ان علیک لعنتی الیٰ یوم اللدین (اور بیٹک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک)

#### مردودابدي

یہاں المی یوم اللہ بن سے مراد غیر محدود ہے گربعض کج فہم لوگ اس کوابدیت غیر محدود سمجھ کرشیطان کی نجات کے قائل ہو گئے کہ صرف قیامت تک اس پرلعنت رہے گی پھر ندر ہے گی۔ حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرادتو ہوتی ہے ابدیت غیر محدود لیکن اس کوتعبیر اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تابید محدود کوتعبیر کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم لوگوں کی عقول ضعفہ کی رعایت سے قرآن مجید ہمارے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ سوہم ابدیت غیر محدود کو بھی اس طرح تعبیر کیا کہ تابید محدود کو بھی اس طرح تعبیر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ بات نہ ہوگی یعنی بھی نہ ہوگی۔

دوسرے مید کہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کی انتہا قیامت ہے۔ پس جب ایک شخص دنیا کے ختم تک ملعون رہا۔ اب دارالجزاء میں ناجی ہونے کا اس کے کب احتمال ہے۔ اس طرح بھی ابدیت غیر محدود لازم آگئ گولفظ گواس پردال نه مانا جائے اس داسطے میں کہتا ہوں گہ قر آن مجید کے بیجھنے

کیلئے عربی کی صرف ونجو کے علاوہ محاورات کے علم کی بھی ضرورت ہے۔ محاورات نہ جائے ہی کی
وجہ سے یہ سیجھے کہ الی یوم الدین میں غایت حقیقیہ ہے بس شیطان قیامت تک تو مردودرہ گا بس
قیامت میں مرحوم ہوجائے گا نعوذ باللہ! بالکل غلط بلکہ عجب نہیں کفر ہو یہ اعتقاد ۔ اس واسطے کہ
شیطان کے مردودابدی ہونے پرسب کا اجماع بھی ہے اور منصوص بھی ہے اس آیت میں ۔
شیطان کے مردودابدی ہونے پرسب کا اجماع بھی ہے اور منصوص بھی ہے اس آیت میں ۔
کمثل الشیطن اذفال للانسان اکفر فلما کفر قال انبی بری نامندی انبی اخاف الله
رب العلمین فکان عاقبتھما انبھما فی النار خالدین فیھا و ذلک جز آء الظلمین .
رب العلمین فکان عاقبتھما انبھما فی النار خالدین فیھا و ذلک جز آء الظلمین .
سرتوان کی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے تو کا فر ہوجا پھر جب وہ کا فر ہوجا تا

(شیطان کی کامثال ہے کہ اول تو انسان ہے کہتا ہے تو کا فر ہوجا پھر جب وہ کا فر ہوجا تا ہے تو اس وقت (صاف) کہد دیتا ہے کہ میرا تجھ ہے کوئی واسط نہیں کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں سوآ خری انجام ان دونوں کا بیہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی ہی جگہ ہے)

بہرحال بیابدیت بھی ختم نہ ہوگی اورلن تر انی میں اس کا عکس ہے کہ لفظ ابدیت کا ہے مگر مرادامدت محدودہ ہے سوبعض کواس میں غلط بھی ہوئی اورائی غلط بھی کی وجہ ہے معنز لہ اس کے قائل ہو گئے کہ یہاں تابیددائی مرادہ ہے۔ آخرت میں بھی رویت نہ ہوگی مگر بیغلط ہے بہی عقیدہ متواتر المعنی ہے کہ آخرت میں رویت باری تعالی ہوگی اوروہ جب عوام مونین کو بھی ہوگی ۔ تو حضرت علیہ السلام کی شان تو بہت ارفع واعلیٰ رویت باری تعالیٰ ہوگی اوروہ جب عوام مونین کو بھی ہوگی ۔ تو حضرت علیہ السلام کی شان تو بہت ارفع واعلیٰ ہان کو کیوں نہ ہوگی اس واسطے یہاں لن تر انی محمول ہے تابید محدود پرنہ کہ تابیددائم پر۔

#### طلب صادق كااثر

بہرحال میں نے اس شخص ہے کہا کہ یہاں دنیا میں رویت شرعاً محال ہے کہنے لگا میں جانتا ہوں اور بید بیراعقیدہ ہے مگر کیا کروں شوق ایسا ہے کہ میں اس تمنا ہے بازنہیں آسکتا میں تو طلب کروں ہی گا جا ہے کامیابی نہ ہو۔ چنانچہ کیفیت اس کی بیتھی کہ بے انتہا سوزش اور در داور کرب میں مبتلا تھا۔ رات بھراس قدر بے چین رہتا تھا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ جانے کتنا زمانہ اس حالت میں گزر چکا تھا۔ اس کے پاس میٹھنے سے ایک در داور سوزش کی محسوس ہوتی تھی۔

پہلے وہ ہندوتھا بھی کہتاتھا میں مذہب بھی ای تمنا میں بدل چکا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے قبل بھی ای طلب میں تھا بیعنی ہندوہونے کی حالت میں بھی۔ کہنے لگا میں بڑے بڑے رشیوں، جوگیوں اور مینوں سے ملاکین سب نے جواب دیدیا کہ یہاں تو یہی مالاجینا ہے۔ بھائی ہم
تو حمہیں خدا کا نور نہیں دکھا سکتے البتہ ایک نے وعدہ کیا کہ پرمیشر کی جوت ہم حمہیں دکھا دیں گے
پھراس نے کیا کیا کہ مغرب اور عشاء کے در میان مجھے جھونیز کی کے اندر لے جا کر باہر کی طرف
اشارہ کیا اور ایک روشنی نظر آئی جو چل رہی تھی۔ اور آہتہ آ ہتہ آ گے کو اچھاتی ہوئی سرک رہی تھی
اس نے کہا و کھے! بیہ جوت پرمیشر کی۔ میں اس کی طرف دوڑ اتو اس نے جھٹ میرا ہاتھ پکڑلیا
کہ ہاں! ہاں بیکیا کرتا ہے ارب یہ پرمیشر کی جوت ہے جل جائے گا۔ وہ جوت ایسی تھوڑ ابی ہے
کہ ہاں! ہاں بیکیا کرتا ہے ارب یہ پرمیشر کی جوت میں کو پھر رہا ہوں۔ اگر پرمیشر کی جوت میں
کہ ہاں کو گوئی تاب لا سکے۔ میں نے کہا میں تو مرنے ہی کو پھر رہا ہوں۔ اگر پرمیشر کی جوت میں
جل کر مرجاؤں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے بیتو میری عین تمنا ہے۔

غرض وہ تو بوڑھاتھا ہیں جوان ہاتھ چھڑا کردوڑتا ہواجواس روشی کے پاس پہنچا تو کیا دیکتا ہوں کہ ایک کچھوا ہے اس کے سر پر بہت کا مٹی جی ہوئی ہے اوراس مٹی پرایک چراغ رکھا ہوا ہے جس ہیں موٹی ہی بی بی دھوکا ہیں آگیا کہ ہوگا نوراللہ میاں کا کین جب ہیں ہوئی ہے ہتا تھا کہ اول تو ہیں اس روشی کود کیھتے ہی دھوکا ہیں آگیا کہ ہوگا نوراللہ میاں کا کین جب ہیں نے اس روشی کوا چھلتے ہوئے دیکھا تو اس پر جھے شبہ ہوا واقعی عقل بھی بری نعمت ہے ۔ ہیں نے ول میں کہا کہ بینورا چھلتا کیوں ہے آ دمی جوشریف ہوتا ہے اس میں بھی وقار ہوتا ہے ۔ اچھلتا کودتا نہیں بیا کہ یہ نورا چھلتا کودتا بچوں کی طرح کیوں چلتا ہیں ہیں بھی وقار ہوتا ہے ۔ اچھلتا کودتا نہیں بھاگا کہ آخرد کھوں تو یہ اجراکیا ہے اس نے جھے پکڑا بھی مگر میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ ہی گیا۔ لوٹ کراس سے کہا کہ واہ باوا بی اچھا پرمیشر دکھا یا وہ ہنے لگا کہ بچو میں ہو اور بالائی اور مشائی لئے جاؤ ۔ بس میٹھوا ور کین ان کو بھلا ان چیز وں کی کب ہوں تھی بہاں تو طلب بی مورائی مار دیا جائے۔ اس خوری گا ہے ۔ اس خوری کی میں جو کہ جو نیر کی گئی ہوں تھا ۔ اس وطلب بی مورائی مار میا کہ اور بیا خوری کی میں جو کہ ہور ہوگئی تھا۔ ریاضت مجاہدے بہت کیا کرتا تھا ۔ اس ووران میں خدا کے نور کی طلب دل میں بیدا ہوگئی۔ میں خدا کے نور کی طلب دل میں بیدا ہوگئی۔ میں خدا کے نور کی طلب دل میں بیدا ہوگئی۔

اس نے کہا کہ باواجی! یہ چیزیں مجھے درکارنہیں۔ مجھے توخود یہ سب حاصل تھا۔ اب میں نے اس کو جوچھوڑا ہے تواسی طلب کے اندر کہ کسی طرح خداکود کیے لوں اسی طلب کے اندریہ نیاز مندی اختیار کی ہے۔ نیاز مندی اختیار کی ہے۔

مگرصا حبو! طلب عجیب چیز ہے واقعی اگراس نے خدا کونبیس دیکھا تواس طلب کا نتیجہ

ا تنا تو ہوا کہاں وفت خدا کے دیکھنے کے قابل تو ہو گیا یعنی مسلمان تو بنا۔ ہائے کششے کہ عشق داردنہ گذاردت بدیں ساں ﷺ بجنازہ گرنیائی بمزار خواہی آبد (وہ کشش جوعشق اپنے اندرر کھتا ہے اُس کی خاصیت یہ ہے کہ مجبوب اگر جنازہ پرنہ آئے گا تو مزار پر ضرور آئےگا)

طلب تو وہ چیز ہے کہ مطلوب کوطالب کے درواز ہ پر حاضر کر دیتی ہے پھرطالب کومطلوب کے درواز ہ پر حاضر کر دینا تو کچھ بھی مشکل نہیں۔

مقام صديق

یہ وہ مضمون ہے جس سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا كيوكر! اس طرح كمعراج شريف كے قصه ميس كفار حضرت صديق رضى الله عند كے ياس آئے اورانہیں اطلاع دی کہتم نے سنابھی تمہارے دوست نے ایک اور بھی دعویٰ منکر کیا ہے کہ مجھے آسان پر بلایا گیا تھا۔ مجھےمعراج ہوئی ہے میں سب آسانوں بلکہ عرش تک کی سیر کرآیا ہوں تم نے سابھی یہ ایک اورنی بات ہوئی ہےاب تک تو صرف نبوت ہی کا دعویٰ تھا۔ یہاس سے بردھ کر ہوئی۔آ یے نے فرمایا بردھ کرتونہیں ہے بلکہ گھٹ کرہے جب میں اس کی تصدیق کرچکا ہوں کہ آسان والے یعنی فرشے ان کے پاس آتے ہیں تو اگر یہ آسان والوں کے پاس پہنچادیے گئے تو عجب ہی کیا ہے۔جس کے یہاں بادشاہ آتا ہواگراس کودربار میں بلالے توواللہ کھے بھی جرت کی بات نہیں۔ میں جب جرئيل عليه السلام كى نسبت جوكه سدرة المنتهى كے بسنے والے بيں اور عرش جن كانشيمن ہے ياتعديق کرچکاہوں کہوہ خودمحصلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ برحاضر ہوتے ہیں تو اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم جرئیل علیہ السلام کے شیمن پرتشریف لے جانے کا دعویٰ فرمائیں تو کیا میں ان کی تکذیب کردوں گا۔ تم لوگ بیوتوف ہوکدایی موٹی بات میں مجھ کودھوکہ دینے آئے ہوا گر محصلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مجھا بمان لانے اور انہیں سچا سمجھنے میں کوئی تامل نہیں ہوسکتا۔ بدوہ جواب ہے جوحصرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه نے کفار کے مقابلہ میں پیش کیا تھا۔غرض عشق میں یہاں تک خاصیت ہے کہ \_ کشفے کے عشق داردنہ گذاردت بدیں سال 🌣 بجنازہ گرنیائی بمزار خواہی آمد (وہ کشش جوعشق اینے اندرر کھتا ہے اُس کی خاصیت بیہے کیمجوب اگر جناز ہ پر نہ آئے گاتومزار برضرورآئےگا)

# قبرمين زيارت رسول صلى الله عليه وسلم

اس برایک لطیف نکتہ بعض اہل لطائف نے کیا ہے۔ بعضے نکتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علوم تونہیں ہوتے محض نکتے دل خوش کن ہوتے ہیں لیکن اگر متاید ہوں نصوص ہے توان میں بھی ایک علم کی شان پیدا ہوجاتی ہے دعوی تونہیں کیا جاتا۔ احتمال کا درجہ ہے ایک محمل ہے ہی ہیں۔ یہ جوحدیث میں ہے کہ جب مومن دن کر دیا جاتا ہے تواس کے پاس فرشتے آ کرتین سوال کرتے ہیں ان میں ہے کہ جب مومن دن کر دیا جاتا ہے تواس کے پاس فرشتے آ کرتین سوال کرتے ہیں ان میں سے ایک ہی سوال ہوتا ہے۔

ما تقول في حق هذا الرجل . ليعني بيكون بزرك بير\_

وہ کہتا ہے کہ بیمحصلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پیغیبر ہیں۔ جو ہماری ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کے پہال سے بینات لائے اورآیات لائے یہ ہے مضمون حدیث کا۔

یہاں بیسوال کیا گیا ہے کہ ہذامحسوس باشارہ حسیہ کے لئے ہے وہاں قبر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے۔جو ہذاہے یو چھاجائے گا۔

جمہور نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ ہرمومن کے ذہن میں اس وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے علم ضروری کے طور پر ۔ حق تعالیٰ کی تائید سے اس کی بیصورت ہوگی کہ مومن کے قلب میں اس وفت علم ضروری کے طور پر بیہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھ رہے جیں ۔ بیہ جواب بالکل کافی ہے لیکن بعض اہل لطا گف اس طرف بھی گئے ہیں ۔ بیر تھا تو احتمال کے درجہ میں مگر عشاق نے محقق کرلیا ہے شوق میں ۔ اس کا دعویٰ تونہیں کیا جاسکتا۔ ہاں تمناا ورشوق کے درجہ میں کیا جرج ہے اگراس امید سے متلذ دہو۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اور رسول کے درمیان میں جتنے حجا بہیں وہ سب اٹھا دیئے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما ہوں گے۔اب چونکہ بیخض مشرف بالزیارت ہے اور پہچانتا ہے کہ بیآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے رہا ہے۔

اور بیر فع حجاب تو ہے اس میں بھی دواخمال ہیں۔ایک تو بید کہ حضوراً پی جگہ پرر ہیں بیا پنی جگہ پر رہے اور درمیان کے حجاب اٹھیں اور بید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرما ئیں۔بعض عشاق شدت شوق میں اس طرف چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ بعضے عشاق نے بی بھی کہا ہے کہ اگر موت کی تمنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں کرے تو جائز ہے ہی شوقاً الی القاءر سول اللہ بھی تمنا موت کی جائز ہے کچھ حرج نہیں۔

استاذی حضرت مولانامجر یعقوب صاحب رحمته الله علیه بهت زنده دل تصان پرشوق کی حالت عالب بھی صاحب حلال بزرگ تصاس حدیث کے متعلق کسی طالب علم نے سوال کیا تھا کہ قبر میں جورسول الله کی زیارت مشہور ہے اس کی کیا اصل ہے۔ بیٹن کرمولانا پرحالت طاری ہوگئی اور بیشعر پڑھل کے مشت کہ عشق داردنہ گذاردت بدیں سال ہے بجنازہ گرنیا کی برزار خواہی آ مہر (وہ کشش جوعشق اپنے اندرر کھتا ہے اُس کی خاصیت بیہ ہے کہ مجوب اگر جنازہ پر نہ آئے گا تو مزار پرضرور آئے گا)

اور فرمایا کہ مقتضی تو اس تعلق کا جوہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراتنی طویل ہوتی کہ آپ ہرامتی کے جنازہ پرخود تشریف لا کرنماز جنازہ پرخ سے مگرخدا کی حکمتیں ہیں آپ کی وفات ہی میں مصلحت تھی ۔ خیر! اگریہ دولت حاصل نہ ہو کی تو کیا حشق کی خاصیت خالی جا سکتی ہے اگر جنازہ پرنہیں تو مزار ہی پرلا کر کھڑ اکر دیا کہ د مکھ نویہ وہی محبوب ہیں جن کے شوق اور محبت میں تم نے عمر گنوادی۔ اور اپنے آپ کوفنا کر دیا۔

مگریہ سب مشافین کے نکات ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے گمان کے موافق ان کے اس شوق کو پورا بھی کردیا جائے کیا عجب ہے کہ گویہ زیارت عام نہ ہولیکن حق تعالیٰ بعض خاص خاص عشاق کی کشش شوق میں بیخاصیت محقق کر دیں اوران کی اس امید کو اناعند ظن عبدی ہی کی بناء پر پورا کر دیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔

#### عبديت كإخاصه

میں اس کوعرض کررہاتھا کہ طلب وہ چیز ہے کہ خود مطلوب کوطالب کے دروازہ پر حاضر کردیتی ہے توالر شخص کی کردیتی ہے توالر طالب کومطلوب کے دروازہ پر حاضر کردیتو کیا تعجب ہے۔ تواس شخص کی طلب نے اس کومطلوب کے دروازہ پر تو پہنچاہی دیا جواسلام ہے اور جو باب حقیقی ہے رویت باری تعالیٰ کا خیررویت نہیں ہوئی تو رویت کے قابل تو بنادیا۔ ہوسناک کے لئے تو یہ کم ہے مگر طالب صادق اور عاشق کے لئے تو یہ کم ہے گھر طالب صادق اور عاشق کے لئے تو یہی بہت کچھ ہے۔

ل مسند أحمد ۲:۲٬۳۲۵:۲ ۱۰ الترغيب والترهيب للمنذري ۲۲۹:۳٬۳۷۷،۳۵۳:۲

مرا از زلف توموئے بندست کی جوس رارہ مدہ ہوئے بندست (جھے ہیں ہوں جھے ہیں ہوں جھے ہیں ہوں جھے ہیں ہے)

(جھے ہے ہے سلی اللہ علیہ وہلم کے زلف کی خوشبوکا فی ہاں سے زیادہ کی ہوں جھے ہیں ہیں ہے اللہ اکبرا کیا موقع پر پر شھر شیخ عبد الحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کاتھا ہے اللہ اکبرا کیا موقع پر انہوں نے ایک حدیث تقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کے بال ایک سے اللہ نے تراشے۔ پھر آپ کے تھم سے وہ سب لوگوں کو قسیم کے گئے اس حدیث کے قل کرنے کے بعد شیخ کاتھے ہیں کہ بزے خوش قسمت تھے وہ لوگ الکین ہم بھی برقسمت نہیں خیرا اگر بال ہم سے کے بعد شیخ کو ہم کو یہ تھی کہ نہیں کہ اس واقعہ کی خبر تو پہنچ گئی اور اس مقام پر انہوں نے یہ شعر کا تھا ہے۔ مرا از زلف تو موئ بندست کے ہوس رارہ مدہ بوئ بندست مرا از زلف تو موئ بندست کے ہوس رارہ مدہ بوئ بندست را وقعی عاشق صادق کی بہی شان ہے جس کو ہر چیز میں چاہے کی درجہ کی ہوں مجھے ہیں تا واقعی عاشق صادق کی بہی شان ہے جس کو ہر چیز میں چاہے کی درجہ کی ہوا ہے محبوب بی کا جلوہ نظر آتا ہے کہتے ہیں تا ہے

ہرچہ بینم درجہاں غیرتو نیست ﷺ یاتوئی یاخوئے تویابوئے تو (جو کچھ جہاں میں دیکھا ہوں یاتو ہے یا تیری خوشبو ہے) ہردرجہ پرقانع ہیں اس واسطے کئی ہے۔ کچھو تعلق ہے۔ ہرچہ بینم درجہاں غیرتو نیست ﷺ یاتوئی یاخوئے تویابوئے تو

ہرچہ یم درجہاں عیرتو سے جھ یالوی یا حوظ تو یابونے (جو کچھ جہاں میں دیکھا ہوں یا تو ہے یا تیری خوشبوہ)

توغرض شیخ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم تک نہیں پہنچے تو خیر بہی ہی خبرتو پہنچی بلا بودے اگر ایں ہم بہ بودے (اگر بہ بھی نہ ہوتا تو بردی مصیبت ہوتی) اور گار میں سے میں سینت میں سینت میں سینت میں ایکٹر میں اس ایکٹر میں اس اور ایکٹر میں سیار

یعنی اگر محبوب کی حکایتی بھی ہم تک نہ پہنچتیں تو کیا ہوتا پھر کون کی تعلیقی عاشق کے لئے۔ اس سے زیادہ اگر ہوجائے عنایت ہے در نہ ہماراحق تو اتنا بھی نہیں بینہایت تو اضع کی بات ہے۔ عاشق صادق کی عبدیت لازم ہے اور عبدیت کا خاصہ ہے کہ بلند پروازی نہیں رہتی جو پچھ بھی عطا ہوجائے اپنی حیثیت سے زیادہ جھتا ہے وہ بر بان حال یا بر بان قال بیکہتا ہے ۔

ادائے حق محبت عنائے ست زاوست ﴿ ﴿ وَكُرنه عَاشَقَ مُسَكِينَ بِهِ بَيْحِ خُرسندست (ادائے حق محبت بھی حق تعالی کی عطااور تو فیق ہے ہے وگرنه عاشق مسکین کس بات سے

خوش ہے یعن اس کی توفیق ہے)

عاشق مسکین کوتھوڑا سابھی ال جائے تو وہ اس میں بھی راضی ہے اور یہ شرب الحمد للہ ہم نے اپنی آئکھوں سے ایک زندہ بزرگ کا دیکھ لیا ورنہ کتا بوں ہی میں پڑھے ہوتے تو یہ بچھتے کہ لوگوں کی اپنی آئکھوں سے ایک زندہ بزرگ کا دیکھ لیا ورنہ کتا بوں ہی میں پڑھے ہوتے تو یہ بچھتے کہ لوگوں کی لطافتیں ہیں، ذہانتیں ہیں، تو جیہیں ہیں اپنے بزرگوں کے اقوال کی ۔ حضرت حاجی صاحب کے دکھنے کے بعداب کوئی شک نہیں رہا۔ حضرت کا بھی بالکل یہی مشرب تھا ہے۔

وكرنه عاشق مسكين نه يج خرسندست (وكرنه عاشق مسكين كس بات ے خوش ہے)

میں کہتا ہوں جس کا نام عبد بت ہے بردی مشکل ہے۔ سب حالات کا حصول آسان ہے عبد بت ہی کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ حضرت میں بفضلہ عبد بت کائل عطا فرمائی گئی تھی۔ گویا عبد بت اس زمانہ میں حضرت ہی کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے آ کرع ش کیا کہ حضرت کوئی الی ترکیب ارشا دفرما کیں کہ جس سے زیارت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو جائے ۔ فرمایا آبا۔ آپ کا براحوصلہ ہے کہ آپ کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر بہت دور پہنچی ، واللہ! ہم تو اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی زیارت تک کے قابل بھی نہیں سیجھتے۔ اگر وہ کی فعیب ہوجائے تو بساغتیمت ہے۔ اس سے آگو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ نہیں جاتا۔ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ نہیں جاتا۔ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ نہیں جاتا۔ آپ بڑے لوگ ہی تا ہے اور دل رکتا ہے کہ ان نظر وں سے بخدا کہ رشم آپید دونوں آئھوں پر رشک آتا ہے اور دل رکتا ہے کہ ان نظروں سے محبوب کود بھوں کو دیکھوں)

فتم کھاتے ہیں کہ میراجی اس سے بھی جھجکتا ہے اور رکتا ہے کہ مجبوب کوان نظروں سے دیکھوں عشاق کی شان

ویکھئے عاشق اس ہے بھی جھجکتا ہے کہ مجبوب کوآ نکھا ٹھا کر دیکھے اور کوئی بیرنہ سمجھے کہ بیاتو ہے عقلوں کا مذاق ہے۔صحابہؓ ہے زیادہ تو کوئی عقلمند نہ تھا۔

ایک صحابیؓ ہے کئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا تو آپؓ کہتے ہیں کہ ارے یہاں ویکھا تھا کس نے نظر بھر کر جو بیان کر دوں بیٹھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ حلیہ تھا۔ ہمت

ہی نظر بھر کرد کیھنے کی جھی نہ ہو گی۔

لا يحدون النظر اليه. ليعني محور كرنبيس وكي كت النظر

اورگھورنا کے کہتے ہیں نظر بھرکرد کیھنے کو غرض کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھرکرد کیے لے ۔ بس! یہ حالت تھی صحابہ کی ۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمو ما صحابہ فی نظر بھرکر مہیں د کیھتے ہتھے۔ اور یہ تو ہمت کس کی ہو سکتی تھی کہ نظر سے نظر ملاکر د کیھے۔ تو عشاق کی شان یہ ہواکرتی ہے کہ تھوڑے سے پر بھی راضی ہوجاتے ہیں وہی شیخ عبد الحق رحمتہ اللہ کا فدات ہے مرا از زلف تو موئے بسند ست ہوت رارہ مدہ ہوئے بسند ست

سرا از رکف و سوحے بسد سے ہیں۔ برق موروں کی بیات ہے۔ (مجھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوئی نہونی چاہیے ) تو میں کہتا ہوں کہ رویت نہ ہورویت کی قابلیت ہی عطا ہوجائے گوفی الحال رویت حاصل

شہیں لیکن وعدہ تو ہے گوادھار ہی سہی ۔ وہ بھی کافی ہے ایک عاشق کہتا ہے ۔

اگرچه دورا فقادم بدین امید خرسندم هم که کشایددست من باردگرجانان من گیرد (اگرچه دور پژاهول کیکن اس امید پرخوش هول که شاید هارامحبوب حقیقی از راه کرم همارا باته دوسری بار پکوکراین بارگاه کی طرف جذب فرمائ

امید بھی صرف آتی کہ شاید الیا ہوجائے اور واقعی خرسندی امید پر بھی ہوتی ہے ولو کان

تو ھما یہاں تک کہ اشعب طماع کی حکایت ہے۔ یہ عمولی شخص نہیں ہیں۔ بڑے معتبر علماء میں

ہے گزرے ہیں گر بے چارے مجبور تھے طمع کے ہاتھوں ان کی طبع کی بہت می حکایتیں مشہور ہیں۔

چنا نچہ ایک بارانہیں بہت سے لڑکے چھیڑ چھاڑ رہے تھے۔ جوآ دمی کسی بات میں مشہور

ہوجا تا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لوگ اسے چڑا ایا کرتے ہیں۔ انہوں نے لونڈوں سے کہا کہ میاں فلاں

جگہ کھا نا بٹ رہا ہے یوں ہی جھوٹ موٹ کہد دیا اپنا بیچھا چھڑا یا۔ لونڈے دوڑ کراس طرف کو جھیٹے۔

انہیں دوڑے ہوئے جاتا دیکھ کرآپ کیا دل میں کہتے ہیں کہ اجی شاید بٹ ہی رہا ہوا ورخود بھی پیچھے

بیچھے دوڑ نے گئے۔

حضرت ہم ان پرتو ہنتے ہیں لیکن ہم سب مبتلا ہیں ایسے ہی عدم تد بر میں ۔ان کی طمع تو سب کومعلوم تھی ہماراعام تدبیر کسی کومعلوم نہیں۔ ہمارے دھوکا کا کسی کا پیتہ نہیں وہ کیاعدم تدبرہے اور ہم كيول كردهوكا ميں آجاتے ہيں۔ وہ بيہ كه ہم اول تولوگوں كوائے جھوٹے جالات اور وضع سے ا پنامعتقد بناتے ہیں جب لوگ معتقد ہوجاتے ہیں تواب ان کے اعتقاد سے خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھتو ضرور ہوں گے جب تو لوگ معتقد ہیں ہمارے۔اگر ہم کچھ نہ ہوتے تو کیا سارے کے سارے بے وقوف ہی ہیں اگرہم واقع میں کچھ نہ ہوتے تواتنے سارے لوگ ہمارے کیوں معتقد ہوجاتے \_معلوم ہوتاہے ہم ضرور کچھ ہوگئے اور پی خبرنہیں احمق الناس کو کہ ہمیں نے تو دھو کا دیکر لوگوں کواپنامعتقد بنایا ہے۔اگر ہم کوئی ترکیب نہ کرتے اور پھر بھی لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد ہوتا اس میں تواخمال ہو بھی سکتا تھالیکن یہاں ہم ہی نے تو ترکیبیں کر کے لوگوں کو غلطیوں میں اور تلبیس میں ڈالا۔ہم ہی نے تو سارا کارخانہ اورمنصوبہ گانٹھا کہ کسی طرح لوگوں کومعتقد بنانا جاہیئے اور جب لوگ معتقد ہو گئے تو اب ہم اس منصوبے کو بھول گئے۔اوراب خود ہماراا پنااعتقادان کا اعتقاد ہے۔ ہم ان کے اعتقاد پر بنا کرتے ہیں اپنے اعتقاد کی تو گویا ہماراا عقاد بواسطه ان کے اعتقاد کے ہے اوران کا عقاد بواسطہ ہماری تلبیس کے ہے تو گویا ہماراا عقاد ہماری ہی تلبیس پرمبنی ہے۔ گویا ہم اپنی ہی تلبیس سے اپنے معتقد ہیں تو ہم اشعب طماع پر کیا ہنتے ہیں ہم خودایی ہی ہے ہود گیوں میں مبتلا ہیں۔ بیتو محض تفریع اور تتمیم فائدہ کے لئے عرض کیا گیا باقی میرااصل مقصوداس حکایت کے نقل کرنے ہے بیہ ہے کہ طلب اور محبت وہ چیز ہے کہا میدموہوم پر بھی طالب مسر در رہتا ہے ای واسطے کہا گیا ہے ۔ اگرچه دورا فنآدم بدین امید خرسندم 🌣 کهشایددست من باردگر جانان من گیرد (اگرچه دورپژا هول کیکن اس امید پرخوش هول که شاید هارامحبوب حقیقی از راه کرم جارا ہاتھ دوسری بار پکڑ کرا پی بارگاہ کی طرف جذب فرمائے) توغرض پینداق ہے عاشق کا کہ تھوڑ اسابھی اگریل جائے تب بھی اے کا فی ہے۔ کہتے ہیں نا \_

ذ کرمیرا مجھ سے بہتر ہے کہاس محفل میں ہے

کہیں بیسنا تھا کہ ہمارا ذکر محبوب کی محفل میں ہور ہاتھا تو بس ای پرخوش ہوگئے کہ خیرا گر ہم اس محفل میں نہیں تھے تو ہماراذ کرتو تھا۔بس ای پربے چارہ خوش ہے کہ میراذ کرتواس محفل میں ہے۔ مشہور ہے نا کہ ایک دیہاتی عورت اپنے شوہر پرعاشق تھی کیکن وہ اس کی طرف التفات ہی نہ

کرتا تھا۔ ایک دفعہ شوہرگاجریں کھار ہاتھا۔ پبندی کا ف کا ف کر پھینکتا جاتا تھا کھاتے کھاتے آپ کو جوجوش ہوا تو ہوی کے ببندی تھینچ کرماری منہ پرزورے۔اوروہ اس کی آئکھ پرجا کرگئی۔اب آئکھ بند بھی اور آئکھ میں درد بھی کیکن اس حالت میں اس نے ڈوشی یا نائن کو بلا یا اور اپنے باپ کے گھریہ کہلا کر بھیجا کہ کھائی تھی گاجر ماری تھی ببندی۔ اماں ہے کہیں کہ کھی ساگ جھوڑ نے لگا ہے اب آگئے ہیں بھلے دن۔ چھیڑ چھاڑ تو شروع ہوگئی ہے۔ میرے گاجر کی ببندی تو ماری۔اگرنہ مارتے تو میں کیا کر لیتی۔

توبی کیاعاشق ہے۔ اگرعاشق ہے تو محبوب کے دربار میں اپنابرا درجہ ہرگزنہ جاہےگا۔ اورعاشق کوتو شرم آئی ہے درجے مانگتے ہوئے کیونکہ وہ اپنی حقیقت خوب جانتا ہے کہ میں ہول کیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک گونہ رویت ہی ہے کہ رویت کی قابلیت ہوجائے۔ اگر حقیقی رویت نہیں ہے تو حکمی تو ضرور ہے۔

## مساوات اسلامی کاسبق

اس نومسلم نے اپنا قصبہ شوق رویت اورای شوق میں اسلام لانے کا جو مجھ ہے بیان کیا تو مجھے شہوا کہ جب اس کی طلب کسی جگہ پوری نہ ہوگی تو عجب نہیں کہ بیاسلام کوچھوڑ کر عیسائی ہوجائے۔
کہیں کوئی پادری صاحب کہنے گئیں کہ میں دکھلا دوں گا۔ تہہیں خدا کا نور۔ پھروہ بھی کوئی دھوکا دیے اور سائنس والوں کا دھوکا شاید بجھ میں بھی نہ آئے میں نے صاف کہد یا کہ بھائی تمہارا کیا اعتبار۔ مجھے تو ی شبہ ہوا ہے کہیں تم اسلام ترک نہ کردو کیونکہ تمہارامقصود تو یہ ہے کہ میں خدا کود کھے لوں۔

جب تنہیں خدانہ دکھائی دے گاتو پھرتم اسلام کو بھی چھوڑ سکتے ہو جیسے کہ ہندووں کے مذہب کوچھوڑ کرائ تمنا میں مسلمان ہو گئے ہو کہنے لگے جی نہیں۔اب اسلام کونییں چھوڑ وں گا جا ہے کا میاب ہوں یا نہ ہوں ۔ بالکل گنواراور لٹھ تھالیکن اس نے ایسے علوم ومعارف بیان کئے کہ میں دنگ رہ گیا۔

چنانچ جب میں نے کہا کہ ہمیں کیے اطمینان ہو کہ تم اسلام نہ چھوڑو گے اس نے کہا کہ
اسلام میں میں نے ایک ایک خاصیت پائی ہے کہ نہ کسی نہ ہب میں تھی نہ ہو میں نے بو چھاوہ
کون کی خاصیت ہے کہااس نہ ہب میں تو حیدالی کامل ہے کہ کسی نہ جب میں نہیں۔ بچھے برلوی
جہرت ہوئی کہ یہ ابھی ہے کیا جانے کہ تو حید کیا چیز ہے میں نے بو چھامثلاً ۔ کہا دیکھتے یہ کیا تو حید
نہیں ہے کہ ایک محض بھٹگی ہے یا جمار ہے وہ مسلمان ہوگیا تو آج تمام مسلمان اس کو اپنا بھائی سجھتے
ہیں اوراس کو اپنے ساتھ بھلا کر کھلاتے ہیں ورنہ ساری قومیں ایسے محض کو اپنے سے گھٹا ہوا

اور ذکیل مجھتے ہیں بیاور ہات ہے کہ شادی بیاہ نہ کریں۔ بیتواپی اپنی مصلحت ہے ہاتی حقیر کوئی نہیں سجھتا بیتو حید ہی کااثر ہے کیاا چھی ہات کہی اور استدلال بھی کیسے کھلے ہوئے واقعہ سے کیااللہ کے بندے اب بھی ایسے موجود ہیں جومساوات کرتے ہیں اگر طوعانہیں تو کر ہاسہی۔

ایک حکایت اپنی کرہا کی اورایک حکایت دوسرے کی طوعاً کی سناتا ہوں مجھے تو یہ حکایت پیش آئی کہ میں ایک دفعہ کالبی گیا۔ وہاں ایک ہخض تھا نہایت صاف سقرا، اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہوئے جامع مجد میں نماز کو آیا۔ اس کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا اب مسلمان ہوگیا ہے لیکن وہاں کے چودھری ساتھ کھانا پلانا تو در کناراس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں کا جلسے تھا اس میں وہ بھی موجود تھا۔ اور وہاں کے رئیس بھی سب جمع تھے۔

بعض لوگوں نے مجھے سےخواہش کی کہ میں اس موقع پران لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایسا پر ہیزنہ کیا کریں۔اس کی سخت ول شکنی ہے۔ میں نے ول میں کہا کہ زے سمجھانے سے پچھا کا منہ نکلے گا ۔ سمجھانے سے توسب اس وقت ہاں ہاں کہدویں گے پھر بعد کوکون پروا کرتا ہے میں نے کہا ایک بدھنے میں پانی منگا ؤجب پانی آگیا تو میں نے اس نومسلم ہے کہا کہ پیوٹونٹی ہے منہ لگا کر۔اس نے پیا پھر بدھنااس کے ہاتھ سے لے کرمیں نے بھی ٹونٹی ہی سے مندلگا کراس کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ پو۔حضرت سوامان لینے کے کسی سے کوئی عذر نہ بن پڑا۔ سب نے جیسے تیسے پیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب اس سے پر ہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے اجی بس!اب مندہی کیار ہاپر ہیز کرنے کا ہم نے ترکیب ہی ایسی کی کہ ہماراسارادھرم ہی لےلیا۔ اب اطمینان رکھواب ہم اے اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں گے اب اس سے پر ہیز ہی کیارہ گیاجب اس کا جھوٹا یانی ہی تم نے پلوادیا۔ خیرسب کو ہردی خوشی ہوئی لیکن پیتے وقت جھ کتے سب تھے لیکن چونکہ میں خود پی چکا تھا اس لئے کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اٹکار کردے اور کچی بات رہے کہ میں بھی، یاد ہے مجھے۔ پی تو گیالیکن اندر ہے جی رکتا تھا۔اللّٰدمعاف کرے اور پچھاس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کسی کوجھوٹا یانی یا جھوٹا کھانا ہو مجھ سے نہیں کھایا پیاجا تا یخت رکاوٹ ہوتی ہے اگر کبراس کاسبب ہے تواللہ معاف کرے اورا گرضعف طبیعت ہے تو معذور ہے یا کوئی معتقد سے کہہ لے کر لطافت ونظافت ہے۔نفس کی شرارت تو دیکھئے خود ہی ایک خوب صورت عنوان بھی بتلا دیا۔کسی بزرگ کے سامنے کا بچاہوا بھی مجھ نے نہیں کھایا بیاجا تا۔ میں کیا کروں طبیعت مثلاتی ہے اسی لئے میں خود جو کھانا کھاتا ہوں تو بالالتزام ای طرح کھاتا ہوں کدد یکھنے والے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کی کے سامنے کا کھایا ہوا ہے۔ بلکہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ بس اتنا ہی نکالا گیا ہے۔

اس قدرصاف کرکر کے اور ترتیب کے ساتھ کھا تا ہوں کہ کی کود کیے کرنفرت نہیں ہو سکتی۔ میں اور بھی لوگوں کو کھاتے ہوئے و کھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کردیتے ہیں بس کود کیے کر گھن آنے لگتی ہے اور پانی میں بیہ وہم ہوتا ہے کہ یہاں منہ لگا ہوگا یہاں تھوک لگا ہوگا۔ بس مجھ سے توکسی کا نہ جھوٹا یانی بیا جائے نہ جھوٹا کھا نا کھایا جائے۔

ہاں کسی کواپنے ساتھ کھانے ہیں شریک کر لینے سے نفرت نہیں ہوتی۔ اب ہیں اپنی اس طبیعت کو کیسے بدل دوں ۔ ہیں نے تو بھی بزرگوں کا بھی جھوٹا کھا نانہیں کھایا نہ بھی جھوٹا پانی پیاالا نادراً گر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی برکت سے محروم نہیں رکھاان کے ہاں تجی چیزیں ہی اتنی تھیں کہ ان کی برکت سے ہی کافی ہوگئی جھوٹی چیزوں کی ضرورت ہی چیش نہ آئی۔ بس تجی ہی چیزیں حصول برکت کے لئے کافی تھیں۔

خیر بیتو نکتہ شاعرانہ ہے۔ شاعروں کی خاطر سے بیان کر دیا ہے ور نہ دراصل ہزرگوں کے یہاں کوئی چیز ایمی نہیں جس کوجھوٹا کہتے ہیں اور جس کوجھوٹا کہتے ہیں وہ بھی تجی ہی چیز ہے اس میں بھی سچ بچ ہر کت ہے۔ یقو غرض یہ حکایت تو کرہا کی تھی جو جھے کو پیش آئی اوراس پر بھی حق تعالی کاشکرا داکر تا ہوں کہ گوطبعا کر اہت ہوئی مگر الحمد للدعقلا اس کونہایت خوش کے ساتھ گوارا کیا۔

یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تو فیق تھی۔

حق يرسى

آب دوسری حکایت طوعاً کی عرض کرتا ہوں۔ مولوی جمال الدین صاحب بھوپال میں مدار المہام تنے گویا وزیر ریاست تنے۔ وزارت اس وقت توضابطہ ہی کی رہ گئی ہے۔ اس زمانہ میں تو واقعی سلطنت تھی۔ کیونکہ پہلے اتنے ضابطے نہ تنے اور پھرخود ایک بڑی رئیسہ نے ان سے نکاح بھی کرلیا تھا۔ غرض ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا مگر تھے بڑے حق پرست ۔ یہاں تک کہ وہ رئیسہ بوجہ انتظامات ریاست کے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مجد میں نماز پڑھنے گئے مولوی . ممال الدین عالم تو تھے بی ۔ نماز پڑھانے کے لئے لوگوں نے آگے کھڑا کردیا۔

ا تفاق ہے ایک ولائق مولوی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پیچھیے ہٹاویا کہتم

نماز نہیں پڑھا گئے۔ تم اس قابل نہیں اور کوئی پڑھائے گر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے سامنے اور کوئی پڑھائے کے لئے بڑھے بالحضوص ایسے موقع پر۔ جب کوئی نہ بڑھا تو وہ آپ خود جا کرمصلے پر کھڑے ہوگئے کہ ہم پڑھائیں گاور بیا ہا کہ تمہاری بیوی پر دہ نہیں کرتی۔ اور تم اس کوگوارا کرتے ہو۔ لہٰذا تم دیوٹ ہواور دیوٹ کے پیچھے نماز پڑھنا مروہ تح یمی ہے۔ یہ فقہ کا مسلمہ بی بیکا اور اللہ اکبر! وزیر صاحب جماعت میں شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی پھٹیں بولے مسلمہ بیکہ وہیں ہے سیدھے پہنچے رئیسہ کے پاس۔ وہ اس وقت اجلاس میں تھیں آپ نے بے دھڑک سب کے سامنے ملی الاعلان اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پر دہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہوا۔ لوگ مجھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے مجھے بھی والی کیا۔ ہوا۔ لوگ مجھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے مجھے بھی والی کیا۔ ہوا۔ لوگ مجھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے مجھے بھی والیل کیا۔ ہوا۔ لوگ مجھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے مجھے بھی نیل کیا۔ یا تو وعدہ کروکہ میں پر دہ میں بیٹھوں گی نہیں تو تین طلاق۔

حق پری اور ہمت تو دیکھئے برسراجلاس میہ کہہ دیا۔ گویاسارا ملک ہاتھ سے دے دینا گوارا کرلیا۔ گراول تو حکومت پھر بڑھیا۔ تو مولوی جمال الدین ایسے حق پرست تھے۔ اسلام دوستی

ایک باران کے یہال کوئی تقریب تھی یا جلسے تھا جس میں کھانا کھلا یا جارہا تھا۔ باوجودات افتدار کے ان میں تواضع اس درجہ تھی کہ کھانا خود رکھر ہے تھے۔ اس دوران میں ایک بھتگی آیا اوراس نے کہا میال میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کرلو۔ مدارالمہام صاحب نے کہا میال سلام! میاں میں مسلمان کرلیا۔ پھر خدمت گار سے کہا کہ اسے جمام میں لے جا کرفسل کراؤ اور ہمار جوڑا پہنا کر یہاں لاؤ۔ چرت سب کوہوئی مگرای وقت جوڑا پہنا کر عاضر کردیا گیا۔ تھم دیا کہ اے بٹھلاؤ دستر خوان پر۔ دستر خوان پربوے بردے لوگ تھے۔ بردے بردے خال اور بیگ بھی کھاتے تھے بس لوگوں کی ناکیس چڑھ گئیں۔ منٹی جی نے کہا۔ وہ جھے تو مولوی مگر منٹی مشہور تھے۔ کہا آپ صاحبان منتبی نے بدول یہ خض آپ کے ساتھ نہیں کھائے گا۔ اس کے مساتھ نہیں کھاؤں گا کے وقت اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں۔ ساتھ میں کھاؤں گا کے وقت اس اوقت اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں۔ بالکل پاک اور صاف ۔ بیاس وقت ایسا پاک اور صاف ہے کہ یہاں ایک خفص بھی اتنا پاک صاف نہیں۔ اس کے ساتھ میٹھ کر میں کھاؤں گا۔ ہرایک کو کہاں یہ دولت نصیب ہوگئی ہے۔ یہ دولت نصیت کہاں کہ ایک کھی سے کہ یہ دولت نصیت کی ساتھ کھی کا کھی کے کہاں کہ ایک کوئی کی ساتھ کی کھی کی کا کھی کہا کہاں کہ ایک کوئی کی کھی کے کہوں کے کہوئی کے ماتھ کھی کی کھی کوئی کے کہوں کے کہوئی کوئی کے کہوئی کے کہوئی کے کہوئی کے کہوئی کے کہوئی کے کہوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کہوئی کوئی کے کہوئی کے کوئی کوئی کے کہوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے

حاصل کرسکومیں تم کواظمینان دلاتا ہوں کہ میں اسے تمہارے ساتھ کھانے کے لئے نہیں بھلاؤں گا۔ میں خوداس کے ساتھ بیشر کھاؤں گا۔ تم مت جھراؤ۔ الگ کھاؤ میں اپنے برتن میں اس کوشریک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کھانا منگوایا اور کہا آؤ بھائی ! ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ بیچ کہ میں مدارالمہا م صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیے کھالوں مگرانہوں نے زبردی بھلالیا کہ بھائی ! تم اب بھنگی کہاں رہے تم تواب ہمارے بھائی ہوگئے۔ غرض ایک برتن میں دونوں نے کھانا کھایا۔

واللہ! حکایت توبیری مزیدار ہے مگر ذراعمل کر کے دیکھتے کیسی بدمزہ ہے مگر صرف اولاً بدمزہ ہے اور اللہ اللہ مزہ ہے اور علاوت ہے کہ بیان میں نہیں آسکتی مگر صاحب اولاً تو پورا جہا داور براسخت مجاہدہ ہے۔ بیان بیس کا حوصلہ تھا ور ندا ہے تھیں۔ براسخت مجاہدہ ہے۔ بیان بیس کا حوصلہ تھا ور ندا ہے تھیں۔

## تكبر كى صورت

یہ حالت تکبر کی ہے کہ اسے خطاب بھی کرتے ہیں توان الفاظ سے اب او بھنگی کے۔ ایک عبدالکریم تھا جو ہمارے ہاں مسلمان ہو گیا تھا اس کولوگ بھنگی کا کرکے پکارتے تھے۔ بعد مسلمان ہو جانے کے بھی لوگ ایسوں کو بھنگی کا اور پہمار کا کہنا نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوں کی بات ہے۔ مگر خیر یہ بھی غذیمت ہے کہ ''کا'' بڑھا دیا۔ بھنگی اور پہمار نہ کہد دیا۔ بھنگی اور پہمار کا کہا کیونکہ آخراس کا باپ تو بھنگی ہی تھا مگریہ زیادہ خوشی کی بات اس لئے نہیں کہ محاورہ میں یہ اضافت مضاف مضاف الہیہ میں تغایر کے لئے نہیں آئی بلکہ جسین کلام کے لئے بطور زائد کے لائی جاتی ہے جیسے ''را'' ہے الہیہ میں تغایر کے لئے موضوع مگر اکثر تحسین کلام کے لئے بطور زائد کے لائی جاتی ہے جیسے ''را'' ہے تواضافت کے لئے موضوع مگر اکثر تحسین کلام کے لئے بطور زائد کے لائی جاتی ہے جیسے ''را'' ہے تواضافت کے لئے موضوع مگر اکثر تحسین کلام کیلئے زائد بولا جاتا ہے اور یہ کیونکر معلوم ہوا۔

یوں معلوم ہوا کہ پہیں تھانہ بھون میں ایک سید تھے گرتھے بیچارے فریب! انہوں نے اپنے یہاں ایک بہلی کر لی تھی۔ فریب آ دمی بے چارے کرایہ پر بسراوقات کرتے تھے۔ شریف آ دمی ، ذات کے سید۔ گراللہ بچاہ ہے مفلسی بھی عجب چیز ہے سب بچھ کرالیتی ہے وہ کہنے لگے کہ میں ایک گاؤں میں اپنی بہلی کرایہ پر لے گیا وہاں رات کو شہرا ناپڑا۔ اول تو سب سے زیادہ ذکیل جگہ بھے خرایا۔ بچھے شہرایا۔ بچھے اس قدر بھی و تا ب کہ بس! کھا جاؤں کچوں کو۔ گرکھا بچھ بیس سید ہوں بس اندر ہی اندرلونٹ کررہ گیا۔ استے میں مکان والے کے ہوئے بھی شرم آئی کہ میں سید ہوں بس اندر ہی اندرلونٹ کررہ گیا۔ استے میں مکان والے کے لڑکے نے آ واز دمی کہ او بہلبان کے! بھس لے لے۔ کہنے لگے کہ میں جلا ہوا تو بیٹھا ہی تھا۔ بین کر بس آگہ ہی تو نے کیا کہا کہ بہلبان کے! ارے اگر ہم

پہلی چلانے گئے ہیں تو کیا ہمارے باوا بھی بہلبان ہو گئے ۔ بھس لے لے، بھس لے لے۔ جاہم بھس نہیں لیتے تیری بھی الیی تیسی اور تیرے بھس کی بھی الیی تیسی ۔ کہنے لگے میں نے اس وقت فتم خدا کی کھالی کہ گھر چینچتے ہی چھوڑوں گااس کمبخت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی بہلی اور بیل چے ڈالے۔ فداکی کھالی کہ گھر جینچتے ہی چھوڑوں گااس کمبخت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی بہلی اور بیل چے ڈالے۔ تو میرصاحب کا ذہن خواہ مخواہ اس طرف گیا کہ یہاں اضافہ مقصود ہے واقع میں اس لڑکے

تومیرصاحب کا ذہن خواہ مخواہ اس طرف کیا کہ یہاں اضافہ مقصود ہے واقع میں اس لڑکے ہے ہوچھواس کا مطلب میہ نہ تھا اھل البیت اور کی نمافیہ کے'' کا''لفظ تو برائے بیت ہی تھا۔ جیسے ایک میاں جی سکندرنامہ پڑھار ہے تھے جب میشعرآیا۔ بزرگا بزرگی وہا بیکسم

تواس کامطلب اس طرح بیان کیا۔ بزرگا یہی بزرگا۔ بزرگ یہی بزرگا۔ دہا کے معنی لغت میں دیکھ کر بتا ئیں۔ بیکسم برائے بیت ہے آ گے چل بھائی۔ تو غرض کا جو ہے یہ برائے بیت ہے لوگ اتنا حقیر سجھتے ہیں کدان کامقصوداس پکارنے سے کداو بھٹگی کے یہی ہے کہاو بھٹگی۔ یعنی توالی ذلیل قوم سے ہے اور صاحب اب بھی ایسے متکبرلوگ موجود ہیں۔

اپ ایک عزیز ہی کا نہایت افسوسناک واقعہ ہے وہ ایک دوسرے قصبہ کے رہنے والے۔ ہمارا یہ قصبہ بردامتنکبر مشہور ہے مگر جہال تک میں دیکھتا ہوں۔ یہاں تکبرا تنانہیں البتہ تیزی ہے۔ اور قصبات میں بہت تکبر ہے۔ چنانچہ یہاں سے ایک قصبہ میں جہاں وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی ایٹ کلیر ہے۔ چنانچہ یہاں سے ایک قصبہ میں جہاں وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی ایٹ کام کوگیا وہ نومسلم ہے۔ وہ جمار کا تھا۔ مسلمان ہوگیا ہے۔ وہاں جاکراس عزیز کو معلوم ہوا کہ یہ پہلے چمار تھا ہو چھا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن مجید! بیس کر انہوں نے اسے بہت گالیاں ویں اور کہا خبر دار! اب پھارے جو تونے قرآن پڑھا۔ تو اور قرآن کا پڑھنا۔ اب کہیں تو ہے گا تو نہیں۔

توبیانہوں نے جناب تھیجت کی۔ بھلائتنی دلیری اور گستاخی کی بات ہے میں نے کہا خدا تعالیٰ کافر کو چاہیں تو مومن کردیں اور مومن کو چاہیں تو نعوذ باللہ کافر کردیں اس کی قدرت سے ڈرنا جا ہے۔ فند رہت کا کرشمہ

اس کی وہ قندرت ہے \_

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو ہے لاوے بتخانہ ہے وہ صدیق کو پیاں سے مرادحفرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جیسا کہ پیگزار ابراہیم علیہ السلام ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں "اند کان صدیقا نبیا" (بیشک وہ سرایا صدق نبی تھے) وہ بت خانہ ہے کعبہ میں آئے بت خانہ کیا؟ آذر کی آغوش! یا کسی بت خانہ میں پیدا ہوئے ہوں یا پرورش یائی ہو۔ مجھے

تاریخ کی تحقیق نہیں۔ گرآ ذر کا آغوش بت خانہ تو تھا ہی۔ بلکہ اس کے سامنے بت خانہ کی بھی کیا حقیقت تھی سیننگڑوں بت خانے اس آغوش اور اس بازوہی سے تو وجود میں آگئے۔ بت خانہ تو کیا چیز ہے وہ تو بت گرتھا مگرخدا تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اس بت خانہ میں صدیق کو پیدا کردیا۔ کعیہ میں پیدا کرے زندیق کو

کعبہ ہمراد مکہ ہے شعراء وغیرہ سارے شہر کو کعبہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ کعبہ بی کی وجہ ہے تو وہ شہر ہوا ہے اور زندیق ہے مراد ابوجہل ہے یعنی مکہ میں ابوجہل جیسے کا فرا کفر کو پیدا کر دیا۔

اس کوفر ماتے ہیں۔حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ \_

کیاملیامیٹ کیا ہے تکبرکو۔فرماتے ہیں کے جبش میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیدا کردیا۔ یہاں مگان بھی نہ تھا کہ ایسابر المخص بیدا ہوگا کی کو فبر نہ تھی کہ یہاں بلال پیدا ہوں کے جو مجبوب اور مقبول ہوں کے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ایسے کہ جو خدا کے محبوب ہیں اور ان کا اتنا بر اورجہ ہوگا کہ ان کی نبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما ہیں کے کہ اے بلال ایم کون سامل کرتے ہو کہ جب میں شب معراج میں سیرکرتا ہوا جنت میں پہنچا تو میں نے اپنے آگے تہ ہاری جو تیوں کی تھسکھ اہدے تی ۔ معراج میں سیرکرتا ہوا جنت میں پہنچا تو میں نے اپنے آگے تہ ہاری جو تیوں کی تھسکھ اہدے تی ۔

اس سے بیلازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ حضرت بلال محضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے۔

ہمیں! بلکہ آگے آگے جو جار ہے تھے خادم کی حیثیت سے جار ہے تھے صور تا آگے تھے معنی آگے نہ تھے جیے ارجاع الضعیر قبل الذکر ہوتا ہے کہ وہاں گوم جع موخر ہے ذکر لیکن رحبہ مقدم ہے تو بھائی خومیں تائید بھی اس کی موجود ہے اور دنیا میں بھی تو بہت سے امراء ایسے ہوتے ہیں جن کے آگ تھے خادم جلتے ہیں۔ ای طرح خضرت بلال جنت میں گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ آگ چلی رہے تھے گر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ آگ چلی رہے تھے گر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم لیکن بیر تبدیریا بچھ کم ہے کہ خادم کی وہ تم بنے جو مخدوم کے آگ آگ ہوئی ہے۔

تو بھلا یہ کی کوخرتھی کہ حبشہ میں دوکا لے کلوٹے لوگوں کے درمیان ایک اس درجہ کاشخص پیدا ہوجائے گا اور کس کوخرتھی کہ حسن بھری ؓ بھر ہ میں اورصہیب روی ؓ جیسے بزرگ دارالنصارٰ ی

میں پیدا ہوں گے۔بھلا کوئی سمجھ سکتا تھا کہنے

حسنٌ زبھرہ بلالؓ ازجبش صہیبؓ ازروم 🏗 زخاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوانجی ست ( حضرت حسن بقری کو بقرہ ہے اور حضرت بلال گوحش ہے اور حضرت صہیب روحی کو روم سے جذب فرمایا اور خاک مکہ مکرمہ سے ابوجہل پیدا ہو یہ کس قدر عجیب قدرت ہے اورعجيب تفرف ہے)

حسن توبصره میں پیدا ہوں اور بلال حبش میں اورصہیب روم میں اور مکہ کی خاک میں کون پیدا ہواا بوجہل! ہاں تو حضرت خدا ہے ڈرنا چاہیے۔اپنے ایمان پر بھی مغرور نہ ہونا چاہیے اور کسی كوحقيرنة مجھناجا ہيے۔ غافل مروكه مركب مردان مردرا

بائے خوب ہی تعلیم ہے۔

غافل مرو که مرکب مردان مردرا 🌣 ورسنگلاخ بادیه پیا بریده اند (غفلت ےمت چل کہ حق تعالیٰ کے رائے کے شیران طریق بڑے بڑے مجاہدات ے سلوک کو طے کیا ہے) اور

نومید ہم مباش که رندان بادہ نوش 🏗 ناگه بیک خروش به منزل رسیدہ اند (اس راہ میں ناامیدمت ہوتا کہ بہت ہے رندان بادہ خوار یعنی گنا ہگارایک آ ہ اور ایک ناله ہے منزل کوبطریق جذب طے کر لیتے ہیں )

#### خدا كامقابله

واقعی'' رندان بادہ نوش نا کہ بیک خروش بمنز ل رسیدہ اند'' یہ ہوا بھی ہے۔ منشی محمد جان مار ہرہ کے جو کا نپور میں رہتے تھے خود مجھ سے ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ مار ہرہ میں ایک آزاد مشرب شخص تھا۔ کوئی عیب دنیا کانہ تھا جواس میں موجود نہ ہو۔ لوگ اس کی شرارتوں پر جب اے صبحتیں کرتے کہ بھائی خدا سے ڈروتو وہ یہی کہہ دیتا کہ میاں تمہیں کیا۔ ہم جانیں اور ہارے اللہ میاں گویاناز تھااس کوحق تعالی کی رحمت پر ۔بس حضرت لوگ توسمجھاتے سمجھاتے مایوس ہو گئے کہ اب اس کی اصلاح نہ ہوگی لیکن ایک دن دفعتاً اس کے منہ سے بیڈ نکلا کہ خدا جانے میرا حال کیا ہوگا بس میہ کہتے ہی اس پرایک حالت طاری ہوگئی۔ خداجانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ تو بولا پھر بولنا بھی چھٹا۔ کھانا پیٹا بھی چھٹا۔ عیش آ رام بھی چھٹا۔ بس نماز کے وقت تو نماز پڑھ لیتا۔ پھرسوارونے کے اے اورکوئی کام نہ تھا۔اس کے رونے سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ باہرٹکل پڑےگا۔ ہر چندلوگ سلی دیتے تھے مگر کسی طرح صبر ہی نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ اس حالت میں تیسرے دن انتقال کیا۔کوئی شک کرسکتا ہے اس شخص کے شہید ہونے میں تواب دیکھئے یہ ٹھیک ہے یانہیں۔

نومید ہم مباش کہ رندان بادہ نوش ہے ناگہ بیک خروش بہ منزل رسیدہ اند (اس راہ میں ناامیدمت ہوتا کہ بہت ہے رندان بادہ خوار یعنی گنا ہگارایک آ ہ اورایک نالہ ہے منزل کو بطریق جذب طے کر لیتے ہیں)

تو بھی کسی کو حقیر نہ بھھنا چاہیے کہ یہ بھنگی ہے، یہ جمار ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں۔ بچے کافر را بخواری منگرید ﷺ کہ مسلمان بودنش باشد امید ( کسی کافر کو ذات کی نظر ہے مت دیکھنا کیونکہ ابھی ممکن ہے کہ وہ کسی وقت میں اسلام قبول کر کے حسن خاتمہ ہے مشرف ہوجائے)

سمی کافرکوبھی ذلیل نہ مجھنا جا ہے کہ شاید مسلمان ہوجائے نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل سمجھا جائے کہ بیتو نعوذ باللہ! خدا کا مقابلہ ہے۔خدا جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے اور ہماری قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔

توان منتی جمال الدین کی حکایت میں نے بیان کی تھی اس نومسلم کے اس قول پر کہ اسلام میں تو حید بہت کامل ہے تواس نے مجھ سے یہ کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی خاصیت تو حید ہے اس لئے اب میں ان سے جدانہ ہوں گا۔اب میں اسلام کونہ چھوڑ وں گا خیر!اس سے مجھے تملی ہوئی۔ نور کے آثار

اس پرید دکایت یادآ گئی تھی کہ لوگ''نور' چیک کو سمجھتے ہیں۔حالانکہ نور کہتے ہیں اس کو جو ظاہر لنفیہ ومظہر لغیرہ ہویعنی جوخود بھی ظاہر ہوا ور دوسرے کو بھی ظاہر کر دے۔بس حقیقت سے ہے نور کی۔اب اللہ نورالسموت کی تفییر ہیں استعارہ کی تاویل کی حاجت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی سموت اورارض کو ظاہر بھی کررہا ہے اوران کے واسط ہے خود بھی ظاہر ہے بہرحال نوراس کو کہتے ہیں جوخود بھی ظاہر ہے بہرحال نوراس کو کہتے ہیں جوخود بھی ظاہر ہواور دوسرے کو بھی ظاہر کے۔۔

تواب وہ شبہیں رہا کہ ہم نے تو نماز پڑھی تھی کوئی نورنہیں پیدا ہوا۔ ہم توروزہ رکھتے ہیں کوئی نورانیت قلب میں محسوس نہیں ہوتی۔ طاعت میں کوئی نورنظرنہیں آتا۔ اب میشبدر فع ہو گیا کیونکہ نور چک دمک کا نام نہیں ہے۔ بلکہ نوروہ ہے جس کی میں نے ماہیت عرض کی کہ ظاہر کنفہ ومظہر لغیر ہے۔ خیرعوام کیا سمجھیں اس کولیکن اس کی علامتیں اور آثار ہیں جن سے وہ نور کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آگ و کھائی نہیں دیتی تو دھواں تو دکھائی دیتا ہے۔ دھو گیں سے تو پہچان سکتے ہیں کہ آگ موجود ہے آثار کیا ہیں اس نور کے؟

اب یہاں ہے معلوم ہوگیا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو مجمع النور ہے اس واسطے کہ
اس مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا جس کی شان ہے کہ ہدی ہے، بینات ہے اور فرقان ہے اور ان
میں ہے ہرایک صفت ولالت کرتی ہے قرآن مجید کے فور ہونے پر فرقان ہونا بھی اس پر دلالت
کرتا ہے کیونکہ فرق بین الحق والباطل انکشاف پر ہے ۔ اور انکشاف نور ہے ہوتا ہے جیسا کہ
اوپر بیان ہوا ہے ۔ اور ایک ہدی کا مادہ ہے وہ بھی ولالت کر رہا ہے قرآن مجید کے نور ہونے پر۔
کیونکہ رستہ اس چیز سے نظر آتا ہے جس کی شان ہوظا ہر لنف موظہ لغیر ہے۔ اس کوتو ہر محض جانتا ہے
اوھر بینات ہے جس کے معنی ہیں ولائل واضحات۔ اس کا موضع ہونا ہے بھی کاشف ہوتا ہے
اوھر بینات ہے جس کے معنی ہیں ولائل واضحات۔ اس کا موضع ہونا ہے بھی کاشف ہوتا ہے

له إتحاف السادة المتقين للزبيدي ١٥٥:١٠،٣٩٤ الدرالمنثور للسيوطي: ٣٣:٣

جومرادف ہےنورکا۔تو قرآن مجیدگی سب صفتیں ایسی ہیں جن سے اس کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو حاصل اس آیت کا بیہوا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسی نورانی چیز آئی۔ تو گویا پر انوار ہے بیم مہینہ اور ذات الانوار ہے بیم ہینہ۔اور جب ذات الانوار ہے تو اس کارا فع الظلمات ہونالازم ہے۔

اب رافع ہونے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو رافع ہونا ہے تکوین اور ایک رافع ہونا ہے تکوین اور ایک رافع ہونا ہے تخریعی ۔ سور فع تکوین تو ہا فقطائل بنایا اسباب ظلمت لواس میں مفقود کیا۔ چنا نچہ شیاطین بھی اس میں قید ہوجاتے ہیں اور رفع تخریعی باختیار عبد ہے۔ اس لئے اس برآ گے تفریعاً فرمایافمن شہد منکم المشہر (پستم میں ہے جو ہا فتیار عبد ہے۔ اس لئے اس برآ گے تفریعاً فرمایافمن شہد منکم المشہر (پستم میں ہے جو شخص اس مہینہ کو پالے) یعنی جب ایسام ہینہ ہے تو اس کوظلمات کے رفع کا آلیتم بھی بناؤ۔ اس طرح سے کہ اس میں خاص عبادت کرویعنی روزہ رکھواور اس کے انوار کوآلہ بناؤر فع ظلمات کا۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اطاعت اختیار کرو۔

حاصل بیرکداس کی الیی مثال ہے جیسے ایک الٹین رکھی ہو ہوئی معجد میں اور بیرکہا جائے کہ اس سے کام لو۔ اور جہاں جہاں ظلمتیں ہوں وہاں لے کرجاؤ تا کہ وہ رفع ہوں بیتھوڑا ہی ہے کہ رکھی رکھی ساری و نیا کی ظلمات کے رفع کے لئے وہ کافی ہوجائے اسی طرح تم کوبھی بیم ہینہ کیا ملا ہے گویا ایک الٹین عطا ہوئی ہے مگراس کو کل ظلمت میں لے بھی توجاؤ ۔ اگر کہیں نہ لے جاؤ تو بیٹھے بیٹھے ظلمت کیے رفع ہوجائے گی۔ یوں چاہیے وہ نورا بیا ہی قوی ہوجس سے ظلمتیں بلااستعمال بھی رفع ہو ہو تی ہوں مگر مقع ہو ہو تا ہوں تھر نے ہو تا ہوں کی ہوجائے گی۔ یوں چاہیے کی صدتک پردے قصد اُلیے رکھے ہیں جن سے نور بدوں تصرف کے حق تعالی نے شعاعوں کے پہنچنے کی صدتک پردے قصد اُلیے رکھے ہیں جن سے نور بدوں تصرف کے نہیں پہنچتا۔ تا کہ مکلف ہونا بھی تو معلوم ہو ور نہ اگر اس مہینے میں اعمال ظلما نیہ پر بھی قدرت نہ ہوتی اور طاعات بالاضطرار صادر ہوتیں ۔ بخلاف فرشتوں کے تو یہ بھی رفع تکوین میں داخل ہوجاتا نہ ہوتی اور اس صورت میں مکلف کا کیا کمال تھا اور اس کو کیا برکت حاصل ہوتی ۔

# انسان كى فرشتوں پرفضيلت

یمی ظہور کمالات وعطا برکات اس کی وجہ ہے کہ انسان کو مکلّف طاعات کا بنایا کہ ان شاء افعل وان شاء لم یفعل کہ ان کا ختیار مشابہ اضطرار کے ہے وہ ترک طاعات پر قادر نہیں۔ انسان کوان پر خاص شرف دیتا تھا۔

چنانچەحدىث مىس كەجب حق تعالى نے حضرت آدم عليدالسلام كويىداكرنا جاباتوملائكەنے عرض کیا کہ وہ تو کھا کمیں گے بھی پیش گے بھی فاجعل لھم الدنیا ولدار الاخرۃ۔ان کے حصہ میں دنیا کر دیجئے ہارے حصہ میں آخرت ۔ ارشاد ہوا کہ ہرگزنہیں۔ بھلا جس کو میں نے اینے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہےاورجس کوصرف کن کہدکر پیدا کیا ہے دونوں کو برابر کردوں یعنی تم کو کہ صرف کن کہدکر پیدا کیا ہے اور انسان کوجن کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کیسے برابر کردوں۔ اب رہایہ کدونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے کے کیامعنی ہیں۔سواس کاحقیقی علم توحق تعالیٰ ہی کو ہے باقی حاصل مطلب بیہ ہے کہ انسان کو خاص توجہ اور عنایت اور اعتنا کے ساتھ پیدا کیا ہے ۔ یعنی خلاصدار شاد کابیہ ہے کہ ان کی نوع بلحاظ مجموعہ کے ملائکہ کی نوع سے برجی ہوئی ہے۔ بیٹیس کہ ہرفرد ہر فرے افضل ہے یہاں سے بیمسکلہ معلوم ہوا کہ انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے ولو باعتبار بعض الافراد\_اوركيابه بات فضيلت ظاہركرنے كے لئے كافئ نہيں ہے كه فرشتوں كوتوانسان كي خدمت سيرد کی گئی کیکن اس کوان کی کوئی خدمت سپر ونبیس کی گئی۔ بیکیا تھوڑی بات ہے کہ سارے کام انسان کے ملائکہ کے سپرد ہیں۔ یہاں تک کہ خودان کی خدمت بھی اوران کی چیزوں کی خدمت بھی۔ان کی جس گھاس کوبیل کھاتے ہیں اس کی بھی۔ کیونکہ قوت نامیہ ہے کام لینے والے وہ ملائکہ ہیں جومد برات میں ارض وسلوت کے۔ یہاں تک کہ نطفہ میں بھی ملائکہ ہی تصرف کرتے میں۔جس وقت نطفہ قرار دیا۔ای وفت ایک فرشتہ فورا متعین کر دیا گیا پہلے اس نے علقہ بنایا پھرعرض کیااب کیا کروں۔ بهرمضغه بنايا بهرعرض كيااب كياكرول غرض اخيرتك برابر فرشته تضرفات كرتار بهتاب\_

اطباء بیجے ہیں کہ قوت مولدہ کام کرتی ہے چلوبیٹھوبھی۔ قوت بیچاری کام کیا کرسکتی ہے۔
جب تک کوئی قوت سے کام لینے والا نہ ہو۔ بیصا حب حکماء کہلاتے ہیں! بیحکماء ہیں؟ حقاء ہیں کہ
طبیعت کوعدیمۃ الشعور بھی مانے ہیں اورا لیے افعال بدید کوبھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
جب بہت لٹاڑ پڑی کہ بھلا کوئی عدیمۃ الشعور الیے افعال بھی کرسکتا ہے تواخیر میں ذرا متاخرین
کوڈھیلا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ ضیعقۃ الشعور ہے۔ گر پھر بھی اعتراض باتی ہے۔ یعنی ان کے تول
کا حاصل تو یہ ہوا کہ طبیعت ہے عقل تو نہیں کم عقل ہے لیکن وہ اعتراض تو پھر بھی باتی ہے کہ کم عقل
کا حاصل تو یہ ہوا کہ طبیعت ہے عقل تو نہیں کم عقل ہے لیکن وہ اعتراض تو پھر بھی باتی ہے کہ کم عقل
سے ایسے افعال بدید کیسے صادر ہو سکتے ہیں بلکہ اب اعتراض اور تو ی ہوگیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
ہے عقل کا تصرف تو ایک نوع احد پر چلتا رہتا ہے۔ جیسے شین کہ ایک مرتبہ گھما ددینے سے کام کرتی

رہتی ہے تو جوعدیم الشعورہے وہ کا م کوا تنا نہ بگاڑے گالیکن جو کم شعورہے وہ بہت بگاڑے گامشین سے کا م ا تنانہیں بگڑتا جتناا ناڑی ہے۔

سوواقعی ان حکماء نے یہ کیا حماقت کی بات کہی۔ بس سیرھی بات یہ ہے کہ مسلمان ہوجاؤ
اوراس کے قابل ہوجاؤ کہ اللہ میاں فرشتوں سے بیسب کام لیتے ہیں۔ پھرکوئی اشکال ہی باتی
نہیں رہتا۔ ان حکماء نے اس قدر ٹھوکر یں کھائی ہیں کہ کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہرجگہ اعتراض بخلاف
اہل جن کے جوقائل ہیں خدا کے قادر مطلق اور مختار مطلق ہونے کے ان پرکوئی اشکال ہی ٹہیں واقع
ہوتا۔ البتہ حکماء کی طرف سے ان پراخیر سوال بیہ ہے جس پران کو پڑاناز ہے کہ اختیار توقد یم ہے
ہوتا۔ البتہ حکماء کی طرف سے ان پراخیر سوال بیہ ہے جس پران کو پڑاناز ہے کہ اختیار توقد یم ہے
پرخاص وقت میں احدالمقدور بین کور جے دینا ترجے بلامر جے ہے۔ جواب بیہ ہے کہ ارادہ کی
حقیقت ہی ہیہ ہے کہ ترجیح احدالمقدورین من شاءجب بیرترجے اس کا ذاتی ہے خواہ یوں
حقیقت ہی ہیہ ہے کہ ترجیح احدالمقدورین من شاءجب بیرترجے اس کا ذاتی ہے خواہ یوں
کہنے کہ اس کا لازم ہے اور ذات اور ذاتی کے درمیان اس طرح ملزوم ولازم کے درمیان تخلل
جعل کا محال ہے اس لئے اس ترجے کی علت کا سوال ہی لغو ہے۔ بس بند ہوگیا ناطقہ۔ ایک اسلام

## انسان کی حیثیت

بہرحال تنجیر ملائکہ ہے انسان کا کتنابڑا شرف ٹابت ہوا البتہ بیضرور ہے کہ بیشرف ای وقت تک ہے جب تک حق تعالی ہے اس کوتعلق ہے دیکھو! ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے توایخ بیٹوں ہے اس کی خدمت کراتے ہیں۔ حالا تکہ بیٹانسبت میں اس مخص سے زیادہ قریب ہوتا ہے مگرمہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن ای وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن ای وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کے تعلق کوقائم رکھے ورنہ اگرا پی کسی حرکت سے اس تعلق کومنقطع کردیا تو پھرای جٹے کے ہاتھوں جس کو خدمت کرنے کا حکم تھا جو تیاں بھی لگوائی جاتی ہیں۔

چنانچ کانپور میں ایک شخص نے چند صلحاء کی دعوت کی تھی۔ میزبان کے لڑکے نے سب کے ہاتھ دھلائے ان میں سے ایک صاحب جو مدعیان صلاح میں سے تھے آزاد سے تھے انہوں نے اس قدرنالائق حرکت کی کہ اس لڑکے کے دخسار پر محبت نفسانیہ سے ہاتھ پھیرا۔ صاحب مکان نے دیکھ لیا۔ فوراً خدمت گارکو تکم دیا کہ ان سب نالائقوں کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دو۔ ایک نالائق کی دجہ سے بھی بے چارے نکالے

گئے۔لوصاحب یا تو مہمان تھے بیٹا خدمت کررہاتھایا نو کروں سے کان پکڑوا کر نکالے گئے۔ تو حق تعالیٰ نے انسان کودنیا میں اپنامہمان کر کے بھیجا۔ اور فرشتوں کواس کے کام میں نگادیا۔بقول ذوق

دنیا میں ہے جو پھھ وہ سب انسانوں کیلئے ہے ہے۔ آراستہ یہ گھر اس مہمان کے لئے ہے اس سے الک ہیں ہے۔ الک ہیں یہ خدمت اور مہمانداری اس وقت تک ہے جب تک ہم مہمانی کے اہل ہیں اور اگر مہمانی کے خلاف ذراکوئی حرکت کی تو کان پکڑ کر زکال دیئے جائیں گا تنافرق ہے کہ وہاں اس وقت ذکیل کر کے نکال دیئے جاتے ہیں یہاں ایک میعاد مقرر ہے دستر خوان کے لئے اس میعاد تک ۔ گوہم ہے کہی ہی نالائق حرکتیں سرز دہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے میعاد تک ۔ گوہم ہے کہی ہی نالائق حرکتیں سرز دہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے کریم النفس ہوتے ہیں کہ جب کی نے دستر خوان پر کھانا شروع کر دیا تو کریم النفس میز بان اس کی نالائقیوں پرچشم پوٹی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ اب میں کیے اس کھاتے ہوئے کو اٹھادوں لیکن جب میعاد ختم ہوگئی۔ اور گھر سے ہوگئے باہر پھروہ جوتے یہ جوتا۔ انہیں کے ہاتھوں ذکیل کرائے جا کیں میعاد ختم ہوگئی۔ اور گھر سے ہوگئے باہر پھروہ جوتے یہ جوتا۔ انہیں کے ہاتھوں ذکیل کرائے جا کیں کے جن سے کہا ہے خدمت کرائی جارہی ہے لیعنی ملائکہ سے ۔ بہر حال بیٹا بت ہوا کہ انسان کا کمال زیادہ تر اس کے بوجہ اس سے اضطرارا کا منہیں لیا جاتا۔ وہ اپنے اختیار سے بجاہدہ کرتا ہے۔

ماه رمضان کی عبادات

اس لئے رمضان کواس کے لئے اضطرار آرافع ظلمات اعمالیہ نہیں بنایا گیا۔ بلکہ اس کوخود محکم ہوا ہے ان ظلمات کورافع اس کوتم خود بناؤ۔ یعنی اپنے اختیار سے مجاہدہ کر کے رمضان کو پرانوار بناؤ۔ اس طرح سے ان انوار کوکل ظلمات میں پہنچاؤا ہے عمل کے ذریعہ سے۔ اس لئے فرمایا فیمن شہد منکم المشہر فلمصمہ، تواس طرح ہے آیت دلالت کرتی ہے حقوق رمضان کے وجوب یر۔ جیسے کہ میں نے تقریر بیان کی بعد مقد مات کے۔

اس مہینہ پرعلادہ صوم کے اور بھی چندعیا دہیں مشروع ہیں۔ان میں ہے ہرعبادت کی حقیقت میں غور کرنے سے میرابید عویٰ ثابت ہوجائیگا کہ واقع میں بیم ہینے کی انوار ہے چنانچے مجموعہ میں ہے۔ ا: ایک عبادت ہے اس کے اندرروز ہ کی جوآیت میں صریح ندکور ہے۔ ۲۔ایک عبادت ہے اس کے اندرتز اور کی جن کی طرف ذکر قرآن سے اشارہ ہے۔ ۳۔ایک عبادت ہے اس کے اندراعت کا ف کی جس کا ذکر بعد میں ہے۔ ۳-ایک عبادت ہے اس کے اندراحیاءلیا لی قدر کی جس کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے۔ ۵-ایک عبادت ہے اس کے اندر کثرت تلاٖوت قر آن مجید کی ۔ اس کی طرف بھی ذکر قر آن ہی میں اشارہ ہے۔

یہ گویااس وفت پانچ عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں۔اب ہرایک کی حقیقت میں اور ذات میں غور کرنے سے جومیں نے دعویٰ کیا ہے اس کی تا ئید ہوگی سب کوتھوڑ اتھوڑ ابیان کرتا ہوں۔ کثر ت تلاوت

چنانچدایک عبادت ہے تلاوت قرآن مجید کیونکہ تن جل علاشاۂ کے ارشاد سے رمضان شریف کامل نزول قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے مناسبت تلاوت قرآن مجید کی رمضان شریف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی شریف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی یافعلی میں میری نظر سے نہیں گزری لیکن میری نظر وسیع نہیں ممکن ہے کوئی روایت ہو جومیری نظر سے نہیں گزری ہولیکن ایک سنت اس وقت میرے ذہن میں ہاس سے استدلال کرناکافی ہوگا۔
وہ یہ کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت جرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس رمضان میں جرئیل علیہ السام نے دوبار دور کرایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرب وفات پر استدلال فرمایا یعنی معلوم ہوتا ہے میرے لئے اگلار مضان آنے والانہیں ہے۔ میں اس وقت تک زندہ شہیں رہوں گا۔ ای لئے دود فعہ دور کرایا گیا تا کہا گلے رمضان کا دور بھی ای رمضان میں ہوجائے۔

اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ دو رجو ہرسال رمضان المبارک میں ہواکرتا تھا غیرتروا تگ میں ہوتا تھا۔لہذااس سنت سے اور دوسرےاس حدیث سے کہ رمضان شریف میں اور دنوں سے زیادہ آپ اجتہا دفر ماتے تھے۔اور تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے تو رمضان میں زیادہ مطلوب ہوگی۔ ان دونوں سے مدعا ثابت ہوسکتا ہے۔

غرض اس معلوم ہوا کہ ایک عبادت رمضان المبارک کی مطلوب عبادات میں سے تلاوت قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید کا نور ہونا ھڈی للناس و بینات من الھدی والفر قان میں بیان فرماہی دیا ہے کہی دلیل کافی ہے اس عبادت کے نور ہونے کی۔ الفر قان میں بیان فرماہی دیا ہے کہی دلیل کافی ہے اس عبادت کے نور ہونے کی۔ ایک جزور مضان المبارک کی عبادات کاروزہ ہے جس کواس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فعن

شهدمنكم الشهر فليصمه . (تم مين ع جوفض المهينكوپالا الي جوائم كروزه ركع) تركم عصيت

اب رہاروزہ کا نورہونا۔ سوغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ روزہ کس طرح ہے نور ہے تو روزہ
کی حقیقت دیکھنی چا ہے کہ کیا ہے حقیقت یہی ہے لذات کا ترک کردینا، شہوات کا ترک کردینا۔
تولذات کے ترک سے اور شہوات کے ترک سے خود مشاہدہ ہوسکتا ہے کہ قلب کے درمیان ایک
کیفیت نور کی اور انشراح کی پیدا ہوجاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاصی میں دودر ہے ہیں۔ ایک نقاضا
اور ایک اس نقاضے پڑمل ۔ اور بالفعل اور عمل کاظلمت ہونا معلوم ہی ہے۔ باقی نقاضا گووہ بالفعل
ظلمت نہیں گر بالقوہ ظلمت ضرور ہے اور بالقوہ شرط ہے بالفعل کی اور شرط کا فوت متلزم ہے فوت
مشروط کو۔ اور روزہ سے نقاضے میں کی آئی ہونغل میں بھی کی آئیگی تو دونوں در ہے ظلمت کے
مشروط کو۔ اور روزہ سے نقاضے میں کی آئی ہونغل میں بھی کی آئیگی تو دونوں در جے ظلمت کے
اس سے منفی ہوگئے۔ پھر نور ہونے میں کیا شہر ہا۔ روزہ اس طرح نور ہوا۔

کین یہ یادر کھنے کی بات ہے کہ قوت کے مرتفع ومنفی ہونے کے معنی اصطلاح میں ضعیف ہوجانے کے ہیں نہ کہ بالکل معدوم ہوجانا۔ اور یہ بہت کام کی بات ہے جس کے نہ جانے کی وجہ سے بہت غلطیاں واقع ہور ہی ہیں۔ چنانچے عموماً! اس وقت کے صوفیاء ترک لذات کی نبست اور ترک تعلقات کی نبست یہ بھے ہیں کہ ان کے قطع کا تھم ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ اصطلاحی ہیں۔ ان کولغت بھات کی نبست یہ بھے ہیں کہ ان کے قطع کا تھم ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ اصطلاحی ہیں۔ ان کولغت برحمول نہ کرنا چاہے۔ لوگ یہ بھے ہیں کہ لذات کو بالکل فنا کردینا چاہیاں۔ تو اس غلطی ہیں پڑنے سے بی ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب د کہ تھے ہیں کہ نفس ہوجانے چاہیاں۔ تو اس غلطی ہیں پڑنے سے بی ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب د کہ تھے ہیں کہ نفس ہوجانے جاہیاں۔ قان کہ تو مالوں ہوجاتے ہیں کہ ہمارا سارا مجاہدہ ہی ہر بادگیا۔

اور مایوس ہونے سے بیضررہوتا ہے کہ پہلے جوتھوڑی بہت مجاہدہ کی تو فیق تھی اس کوبھی ترک کر بیٹھتے ہیں جب اس کوترک کردیتے ہیں تواس کی وجہ سے جومواد خبیثہ میں اضمحلال ہوگیا تھا۔ وہ جا تار ہتا ہے اور پھراس مواد خبیثہ میں جوش وخروش بیدا ہوکر معاصی کا صدور ہونے لگتا ہے۔ دیکھتے کتنا ضررہوا ذراس اصطلاح کے نہ جانے سے تو قوت کے مرتفع ہونے کے معنی قوت میں اضمحلال ہوجانے ہوجانے کے ہیں۔ جب بیہ بھر میں آگیا تو اب مکر رہجھتے کہ روزہ میں خاصیت ہے اضمحلال داعیہ ہوجانے کے ہیں۔ جب بیہ بھر میں آگیا تو اب مکر رہجھتے کہ روزہ میں خاصیت ہوئے اولی ضعیف شہوت کی جس کا درجہ بدرجہ اولی ضعیف ہوجائے گا اور معاصی سے احتر از آسان ہوگا اور طاعت کی تو فیق ہوگی ۔ جب معاصی سے موجائے گا اور معاصی سے احتر از آسان ہوگا اور طاعت کی تو فیق ہوگی ۔ جب معاصی سے

احتر از ہوگا جوسب ظلمت ہیں اور طاعت کی توفیق ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے نور پیدا ہو ہی گا۔ اس اعتبار سے روز ہ بھی نور ہوا۔

ایک عبادت تھی تراوت کے۔اس کا نور ہونا بھی ظاہر ہے۔اول توخود صدیث میں ہے الصلوة نور کی دوسرے نور ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت کور فع کرتا ہے۔ اس طرح نماز مرتفع کرتی ہے منکرات اور شہوات کوجیسا کہ ارشاد ہے: ان الصلواۃ تنها مین الفحشآء و المنکر (بیشک نماز بے حیائی اور برے کا موں سے روکتی ہے) اور منکرات وشہوات کا ظلمت ہونا ظاہر ہے۔غرض تراوی کا نور ہونا اس طرح سے معلوم ہوا۔

## جامع جميع عبادات

ایک عبادت اعتکاف ہے۔اس کی حقیقت ہے خلوت اور خلوت میں جونور پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی شک وشبہیں۔

ایک عبادت احیاء لیالی قدررمضان ہے۔ بیاحیاء توسب راتوں میں عبادت ہے لیکن خود
لیالی قدر کی عبادت کی فضیلت قرآن مجید میں فدکور ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ،
تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربھم۔ (شب قدرایک ہزارمہینہ (کی عبادت) سے
بہتر ہے اس میں فرشتے اور حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ کے علم سے اترتے ہیں) ملائکہ اہل نور
ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نوروالوں کی صحبت ہے نور پیدا ہوتا ہے۔ اہل اصطلاح کی صحبت سے صلاح
گامادہ پیدا ہوتا ہے۔ اہل فسق کی صحبت سے فسق کا مادہ پیدا ہوتا ہے اہل ظلمت کی صحبت میں ظلمت
ہوتی ہے۔ اہل نور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بینا صیب خاص ہے شب قدر کے ساتھ۔

، خلاصہ بیہ کہ رمضان کیا ہوا مجمع انوار ہوا۔ یوں توسب طاعات انوار ہیں۔ مگر بیہ خاصیت رمضان المبارک ہی میں ہے کہ تمام انوار اس میں جمع ہوگئے ہیں پھراس میں جوعبادت بھی ہے اپنی کامل ہیئت کے ساتھ ہے۔ بخلاف دوسری عبادات جامعہ کے جن میں بیہ بات نہیں۔

مثلُا اہل لطا رُف نے نماز کو جامع جمیع عبادات کہا ہے۔اس طرح کہ نماز کے اندرنماز تو ہے ہی۔تلاوت قرآن مجید بھی ہے۔کھا تا پینا بھی نماز کے اندر ممنوع ہے وہ گویاروز ہ کے معنی ہوئے

اهالصحیح لمسلم کتاب الطهارة باب: ۱، رقم: • • ۱، سنن الترمذی: ۲۵ متن النسائی کتاب الزکواة باب: ۱، سنن ابن ماجه: ۳۱۰،۲۸۰

ایک تو وہ حقوق ہیں جومشرک ہیں تمام طاعات رمضان میں اور ایک حق ہے خاص خاص طاعات کے متعلق معاصی کارک کرنا۔ مثلاً روزہ کے متعلق اور معاصی ہیں نماز کے متعلق اور معاصی ہیں بہال نماز سے مرادوہ نماز ہے جو خاص ہے جس کور اور کی کہتے ہیں جو نماز عام ہے وہ مراد نہیں ہے۔ بیں بہال نماز سے مرادوہ نماز ہے جو خاص ہے جس کور اور کی کہتے ہیں جو نماز عام ہو وہ وہ تم کے غرض ہرا یک کے متعلق جدا معاصی ہیں وہ وہ تم کے بیں ۔ ایک تو وہ تتم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آ جائے بعنی عدم اسماک عن مفطر ات بیں ۔ ایک تو وہ تتم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آ جائے بعنی عدم اسماک عن مفطر ات الصوم یا جوان آ دی نے جس کو اندیشہ جماع کے ارتکاب کا ہومی اور تقبیل ہے احتر از نہ کیا۔ یہی اس ہی کے ساتھ حکماء ملحق ہے۔

اورایک وہ متم جن ہے روز ہ کی حقیقت میں تو فرق نہیں آتالیکن کمال میں مخل ہیں جیسے بری نگاہ سے کسی کودیکھنا ،کسی کی غیبت کرنایا کوئی ناجائز کام ہاتھ سے کرنایا پاؤں سے ناجائز موقع کی طرف چلنا۔ شطرنج ،گنجفہ کھیلنا ،گانا بجانایا سننایا ناچ دیکھنا وغیرہ وغیرہ اور سب سے بڑھ کر افتح اور اشتع بیہے کدروزہ ہی ندر کھے۔ چنانچہ پارسال رمضان گری میں آیا تھا۔اب ہرسال دس دن مقدم ہوتا چلاجائیگا لیعنی اس سے پہلا رمضان پورے جون میں تھا۔ گربہتیرےلوگوں نے جوئیں ہی ماریں بیٹھکر۔اب کارمضان جون کے مہینہ سے دس دن پہلے شروع ہوجائے گا یعنی ۲۰ سمئی سے۔اگلے سال ان شاء اللہ اور دس دن پہلے شروع ہوجائے گا یعنی ۲۰ سمئی سے۔اگلے سال ان شاء اللہ اور دس دن پہلے شروع ہوگا۔ پھرا پریل میں پڑے گا۔

غرض گری کازمانہ شروع ہوجانے کے بعد بھی بہت دنوں تک سردی ہی رہتی ہے اب بھی را توں کود کیھئے شنڈ ہوتی ہے۔ دن کو بھی اور مبح شام کو بھی۔ ایسی گری پریشانی کی نہیں ہوتی اب جب مگ سے کھسک کراپر بل کے اخیر عشرہ میں رمضان شروع ہوں گے تو اور سردی ہوگ ۔ پھر اا اپر بل کو اور سردی میں ہوں گے پھر کیم اپر بل کو اور سردی میں ہوں گے پھر مارچ میں آجا کمیں گے تو اور سردی ہوگ ۔

غرض اب اپنے ول ہے ڈور نکال دو کیونکہ سردی ہی کی طرف جارہ ہیں اور جب تک گری میں ہیں گری ہے بھی نہ ڈورنا چاہیے کیونکہ وہ گری بھی اب رفتہ رفتہ سردی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ کرلیا۔اور میراخیال ہے کہ عجب نہیں کچھز مانہ کے بعد گری ہی بالکل جاتی رہے۔

اتلاف حق

مجھے خیال اس لئے ہوا کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے اس کے متعلق ایک پیشین گوئی نی ہے وہ پیشین گوئی یا تو کشف ہے یا فراست ہے کیونکہ مولانا کاد ماغ بہت صحیح تھا۔ بزرگوں کے جدا جدا حالات ہیں مولانا کوکشف سے بہت مناسبت بھی۔ گوکشف ہونا کوئی ایسے زیادہ کمال کی بات نہیں لیکن صاحب فراست بھی غضب کے ہتھے۔
ایسے عالی دماغ اور صحیح المزاج تھے کہ میں نے معتبر ذریعہ سے سنا ہے کہ پہلے یہ کیفیت تھی (بعد کویہ کیفیت کم ہوگئ تھی کیونکہ ایک بار گھوڑ سے پر سے گر گئے تھے جس سے دماغ پر صدمہ پہنچا تھا) کہ کوئی ایک دفعہ بھی چا دراوڑ ھکر دے دیتا تھا تواسے سونگھ کر بتادیتے تھے کہ یہ مرد نے اوڑ ھا ہے کوئی ایک دفعہ بھی چا دراوڑ ھکر دے دیتا تھا تواسے سونگھ کر بتادیتے تھے کہ یہ مرد نے اوڑ ھا ہے یا جورت نے ۔ اس قدر سے دماغ تھا ان کے صاحبز ادہ مولوی تھیم معین الدین صاحب موجود ہیں۔

یا جورت نے ۔ اس قدر سے دماغ تھا ان کے صاحبز ادہ مولوی تھیم معین الدین صاحب موجود ہیں۔
انہوں نے جیب غریب حکائیں مولانا کی صحت دماغ کی سنائی تھیں ۔

اب اس پیشین گوئی کویا تو کشف کہتے یا فراست بچھتے۔ میں کم سن تھا یعنی اٹھارہ انیس برس کی عمرتی۔ اس وقت حضرت نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ بھائی چند روز میں ہندوستان بھی کشمیرہ وجائے گا۔ حالانکہ اس زمانہ میں بڑی بخت گری پڑتی تھی مگرمکن ہے مولانا کو خفیف فرق محسوس ہو چلا ہو۔ صاحب چندسال تک تو پچھ فرق معلوم نہ ہوا۔ البت مولانا کی وہ بات یا در بی۔ پھر تو میں بھی تھوڑ ا بہت فرق محسوس کرنے لگا۔ اور اب تو بہت ہی فرق ہوگیا ہے جو سخت گری کا زمانہ ہونا چاہیا سے بی مردی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ ڈرومت جب گری میں سردی ہونا چاہیا سے بی مردا ہوگا یعنی بہت تو ی سردی ہوگی۔ ہے تو سردی میں سردا ہوگا یعنی بہت تو ی سردی ہوگی۔

سرداجویس نے اس وقت کہااس پریاد آگیا ایک قصہ لطیف۔ یہاں تھانہ بھون میں کسی کے سامنے

کی نے نقل کیا کہ پورب میں دہی کو ذکر ہولتے ہیں۔ مطلب بیتھا کہ یہاں تو ہولتے ہیں مثلاً دہی پیٹی ہے

ہیاں تو التے ہیں دہی میٹھا ہے۔ تو آپ من کر ہوئے کہ پورب میں کیادہی کودہا کہتے ہیں۔

ایک اس سے بڑھ کر ہوئی۔ میرے ایک عزیز ایک بڑے عاقل صاحب سے بید حکایت

بیان کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس طرح تمہیدا ٹھائی کہ بعضے ایسے بیوتو ف ہوتے ہیں کہ پوری

بیات تو سنتے نہیں ہے سوچے سمجھے خواہ مخواہ بچ میں ٹا مگ اڑا کر ناحق دوسروں کے سامنے ولیل

بات تو سنتے نہیں ہے سوچے سمجھے خواہ مخواہ تھ میں ٹا مگ اڑا کر ناحق دوسروں کے سامنے ولیل

ادر شرمندہ ہوتے ہیں۔ چنا نچے ہمارے وطن کا واقعہ ہے ایک صاحب نے ایس ہی محافت کی تھی۔

وہ واقعہ بیرے کہ ایک شخص ایک صاحب کے سامنے یہ بیان کررہے ہتے کہ پورب میں دہی

کو مذکر ہولتے ہیں۔ یہاں تک چہنچنے یائے تھے کہ وہ مخاطب صاحب بڑے ہو جہ بھکو ہی گئے ائش ہی

ندر کھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیج میں چپ کیوں ہوگئے پورا واقعہ توسائے پھر کیا ہوا؟ عزیز نے کہا کہ اب اس حکایت کا مزہ ہی ندر ہا۔ میں اب آپ سے کیا کہوں کہ کیا ہوا۔ یہی ہوا جواس وقت ہوا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا وہا ہو لئے ہیں۔ پھر تو وہ صاحب اس قدر شرمندہ ہوئے جس کی حدثہیں کہ ناحق میں نے بچ میں بول کرانی حمافت ظاہر کی۔

اور یوں کوئی عہدی کیے کہ چاہے سردی ہویا گری ہمیں توروزہ میں تکلیف ہی ہوتی ہے تواس کاکوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اس کے معنی توبہ ہوئے کہ روزہ ہی فرض نہ ہوتا۔ اور میں اورشکایت کرتا ہوں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ گری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھاجا تا تواگر گری سبب ہوتاروزہ نہ رکھنے کا توجس وفت غلبہ ہوتا۔ گری کا ای وفت کھاتے پیتے۔ میرامعمول ہے کہ میں بعد نماز فجر منزل پڑھتا ہوں جنگل کونکل جاتا ہوں۔ میں نے پارسال رمضان میں دیکھا کہ میچ کا وفت ہے شعنڈی پڑھتا ہوں جنگل کونکل جاتا ہوں۔ میں خار بوز اڑا رہے ہیں۔ بھلا فرمائے یہ کون ساوفت شاتر بوز کھانے کا۔ کیا اس وفت گری ستارہی تھی۔ کیا اس وفت پیاس کا غلبہ تھا؟ پچھنیں شرارت تھا تر بوز کھانے کا۔ کیا اس وفت گری ستارہی تھی۔ کیا اس وفت پیاس کا غلبہ تھا؟ پچھنیں شرارت ہے۔ بدمعاشی ہے۔ غرض بدروزہ رکھنا تو پوراا تلاف حق ہے خلاصہ یہ کدروزے کے توبہ تھوت ہیں۔

### نمازتراوتك

ووسری عبادت ہے تراوت کے اس کی الیم گت بناتے ہیں کہ خدا کی پناہ! اتنی برسی نعت اور سجھتے ہیں کہ لواب کم بختی آئی۔ ہیں رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔کوئی حدہاور جوکوئی حافظ ہوئے ذرا مجود پھرتو گویا قیامت کا سامنا ہے اول تواسے حافظ کوکوئی تجویز ہی نہیں کرتا۔اورا گر کر بھی لیا تو جلدی پڑھنے کی فرمائش کرکر کے اے ایسا نگ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لئے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب مجھی سناؤں گانہیں ۔ یعنی یوں چاہتے ہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک ہوا در بیں پوری ہوجا ئیں ۔ کانپور میں بے چارے ایک حافظ تھے جوذ را رکوع مجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتے تھے

اورقومہ میں بھی کچھ دیرلگاتے تھے۔ حافظ عبداللہ مرحوم مہتم جامع مجدنے خود سنا کہ لوگ بعد تراوی

کے اس معجدے نگلتے ہوئے یوں کہدرہ ہیں۔ارے میاں تراوح کیا ہیں قیدخانہ ہے۔بس جاکر میں:

مچینس جاتے ہیں۔رکوع میں گئے تورکوع ہی میں ہیں۔سجدہ میں چلے گئے تواب سرہی نہیں اٹھتا۔

التحیات پڑھنے بیٹھے تواب کسی طرح سلام ہی نہیں پھیرتے۔جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔

غرض یوں چاہتے ہیں مقتدی کہ امام بس التخیات ہی پڑھ کرسلام پھیر دیا کرے اوراس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جوحافظ ریل ہواور ریل بھی کون می مال گاڑی نہیں، پنجز نہیں، ڈاک نہیں، آپیشل ہواوراب اللہ بھلا کرے ایجاد کرنیوالوں کاریل ہے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چل گئے ہیں۔

ایک نائی کوکسی اس کے جمان نے کوئی ضروری خط دیا کہ فلاں شخص کو جاکر دے آ۔ وہ خط اس سے کہیں کھو گیا۔ تھا بڑا چالاک۔ شریر نے کیا حرکت کی کہ ایک سادہ کا غذ لے کراورا ہے ایک سادہ ہی لفا فہ میں بند کر کے بس مکتوب الیہ کے پاس پہنچ گئے اورا ہے دے کر کہا کہ میاں نے بیلفا فہ آ پ کے نام بھیجا ہے اس نے کہا اوراس پر کچھ پیتہ تو لکھا ہی نہیں ہے نائی نے کہا حضور جلدی بہت تھی ہے تہ لکھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ خیرتو کھول کردیکھا تو اندر بھی ایک ساوہ کا غذر کھا ہوا ملاجس پر کوئی تحریر نہتی ۔ الٹ

کردیکھا کہ شاید دوسری طرف لکھا ہو۔ مگرادھ بھی کورانظر آیا۔ اب توبڑے چکرائے۔ پوچھا میاں پچھ کہوتو آخریہ معمد کیا ہے کہ نہ باہر پچھ لکھا ہے نہ اندر۔ بیہ خط بی کیا ہوا۔ اس نے کہا حضور میں نے توعرض کیا بہت جلدی تھی پچھ لکھ بی نہ سکے۔ پوچھا پچھ زبانی کہد دیا ہے۔ کہا حضور کہاں بہت بی جلدی تھی۔ زبانی کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی تو یہ واسخرہ بن کے کیا ہوا۔ بیکوئی جلدی تھی۔

خیر تو تمثیلی حکایت ہے جلدی کی ۔ ایک حکایت دیکھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک ملازم تھا عبداللہ۔ بردابی بوقوف تھا (پھر مزاعاً فرمایا) اورلوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں ان میں ہے کوئی مراد نہیں کہیں کسی کوشبہ ہو۔ وہ تو بے چارے مربھی گئے۔ یہاں جتنے اس نام کے ہیں وہ تو ماشاء اللہ زندہ ہیں (جلسہ وعظ میں ایک نو جوان صاحب اسی نام کے موجود تھے۔ جو حضرت کے پر جوش خدام میں سے ہیں۔ انہیں کی طرف حضرت کا اشارہ تھا۔ انہوں نے اپنی تھاندی کا اس طرح شوت دیا کہ بھرے جمع میں آپ پکار کرفر ماتے ہیں کہ نہیں میں بھی ایسا ہی ہوں پھر بعد کو بہت پچھتائے کہ واقعی مجھ سے محافت ہوئی کیونکہ بہر صورت ہے ترکت آ داب مجلس کے خلاف تھی)۔

دنیا میں بعضے بڑے ہی کم عقل آ دی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ گھر کی طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ اجی مولانا گھر میں سے یوں کہا ہے کوئی کام تھا جلدی کا۔ وہ گھر میں سے کہلا کر بھیجا تھا کہ جلدی جا کر کہدآ۔ آپ دوڑے ہوئے پنچے اور کہا مولا تا یوں کہا ہے ، مولانا نے جب یو چھا کیا کہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اجی ! میں تو بھول گیا ہوں ۔ یعنی دوڑنے کی طرف توجہ زیادہ تھی ۔ اہتمام یہ تھا کہ جلدی جا کر خبر دوں ۔ اس اہتمام میں دوسری طرف توجہ رہی نہیں اور اس خبر کو بھول گئے جو پہنچانی تھی۔

ہمارے یہاں بھی ایک طالب علم تھے عیدوشاہ! مرگئے بے چارے۔ میں نے ایک دن بلاکر ان سے کہا کہ تم حافظ طریف احمد کو جانتے ہواس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا دہاں جاؤ۔ آگے میں کہتا ہی کہ دہاں جاکر میکر و لیکن کون انتظار کرتا ہے۔ بس بیا سنتے ہی کہ وہاں جاؤ آپ چل دیئے۔ میں نے واپس بلاکر پوچھا کہتم چل کہاں ویئے کہا حافظ ظریف کے یہاں میں نے پوچھا وہاں جاکر کیا کروگ کے کہا ہی چلاجاؤں گاجو تھم ہوا تھا کردوں گا وہ عجب چیز تصاحب۔ تو جیسا میں ہے کہ تراوت کے کہا تا کہ درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے جاتر وی کے ایک ورجہ ایک درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کی ایک میاں درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہیں کہتا ہی کہ تراوت کی درجہ بلکے تھیلک رہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کیا گے درجہ بلکے تھیلک رہنے کیا کہ بھی ہے کہ تراوت کیا کہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کیا گے درجہ بلکے تھیلک رہنے کہ کہ تھیا کہ درجہ بلکے تھیل کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کیا کہ تراوت کے درجہ بلکے تھیلک رہنے کہ کہ تو اور کیا کہ درجہ بلکے تھیل کے درجہ بلکے تھیل کے درجہ بلکے تھیل کے درجہ بلکے تو اور کر اس کی درجہ بلکے تو اور کیا کہ درجہ بلکے تو اور کی درجہ بلکے تو اور کیا کہ درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تو اور کیا کہ درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تراوت کے درجہ بلکے تراوت کیا کہ درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تراوت کے درجہ بلکے تراوت کے درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے تراوت کے درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلک درجہ بلکے درجہ بلکے تراوت کی درجہ بلکے درجہ بلکے درجہ بلکے در

پڑھے بینیں بالکل۔ چنانچے بعضے ایسا بھی کرتے ہیں۔ارے بندے خداکے جب نام کیاتر اور کا کا ۔اورا یک گھنٹہ کی مشقت اٹھائی تو پاؤ گھنٹہ کی مشقت اور سمی۔اورزیادہ وفت تواٹھتے بیٹھنے میں لگتا ہے۔اورا یک گھنٹہ کی مشقت اور سمی ۔اورزیادہ وفت تواٹھتے بیٹھنے میں لگتا ہے۔اچھی طرح اداکر کے پڑھنے میں اور گھیدٹ کر پڑھنے میں آز ماکر اور گھڑی لے کرد کھے لو۔ دس پندرہ منٹ سے زیادہ تفاوت نہیں فکلے گا۔

پھرافسوں ہے صرف دس پندرہ منٹ کے لئے قرآن کوبگاڑ کر پڑھا جائے اور تراوی کوخراب کیاجائے۔ پھرتراوی سے فارغ ہوکرکوئی کام بھی تونہیں محض با تیں کرنے کے سواافسوں کی بات ہے کہ تراوت کوتو یوں خراب کرواور کھانے کو نہ خراب کرو۔ بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں سے زیادہ لذیذ کھانے کا اہتمام کرتے ہو کہ بھنا ہوا گوشت بھی ہو، چٹنی کیلئے ایچور بھی ہو، وہی بڑے بھی ہوں، پھلکیاں بھی ہوں، گھوٹکھنیاں بھی ہوں۔شربت بھی ہودغیرہ وغیرہ۔ پھرشرم نہیں آتی کہ غذائے جسمانی تواوزوں سے چھی ہواورغذائے روحانی کوخراب کرکے کھاؤ۔ سبحان اللہ! کیاا چھافیصلہ ہے۔ اور نماز کی تحسین میں یہ بھی داخل ہے کہ اذان وقت سے پہلے نہ ہو۔ بعض مجدوں میں رمضان میں ریجھی ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان وفت سے پہلے دے دیتے ہیں۔بس ملاں جی نے کھانا کھایااوراللہ اکبریکاردیا۔ بلکہ بعض مجدوں میں تووقت سے پہلے نماز بھی شروع کردیتے ہیں زیادہ اہتمام اس کوہوتا ہے کہ تر اور کے ہے جلدی فارغ ہوکر لیٹ جا کیں۔اور لیٹنے کو یوں جی جا ہتا ہے کہ پانی پینے ہیں بےحد۔ بیخت غلطی ہے یعنی طبأ بھی مصر ہے۔ ذرا پیاس کوروک کریانی پئیں تو تراوی مجھی بشاشت ہے ہوں اور قرآن بھی اچھی طرح س سکیں۔ ہمت والوں نے تو یہاں تک كيا ب كدامام ابوحنيفه رحمته الله عليه ٦١ قرآن شريف بررمضان بين ختم كرتے تھے۔ ايك ختم توروزانه دن کوکرتے اورایک رات کواورایک وہ جو ہمیشہ تر اوس کیس پڑھنے کامعمول تھا۔

غرض اس ایک مہینہ میں اسٹھ قرآن شریف پڑھتے تھے تو دیکھوا یک اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے۔ غرض تراوت کے جومخصوص عبادت رمضان المبارک کی ہے اس کے وہ حقوق ہیں جو میں نے عرض کئے کہ ٹھیک وفت پر بھی ہول، رکوع ہجود بھی اچھی طرح ہو، تشہد بھی اچھی طرح ہوجلدی مت کروتلاوت جواس میں کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو۔

## عبادت تلاوت قرآن

ایک عبادت رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہےاس کے حقوق میں ہے یہ ہے کہ تھیجے کے

ساتھ پڑھاجائے کین اس کی حالت ہے کہ اول تواس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ تھی کا طریقہ ہی نہیں اسکھے اورا گرطریقہ بھی سیکھ لیا تواس پڑمل نہیں کرتے اورا گرمل کرتے ہیں تو یاران طریقت پریشان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی انچھی قر اُت سیکھی قر آن پڑھتے ہویا جھینکتے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن پڑھتے ہویا گاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن پڑھتے ہویا گاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے بیالفاظ کو تو زمرو اُکر کیوں اوا کرتے ہوبس فرفر پڑھتے چلے جاؤ۔ نہیں معلوم یہ فرفر کیا صیغہ ہے کیا فتر ہے جو ماضی ہے اور جس کا مقصد فرار ہے جمعنی بھاگئے کے۔ محاورات میں تطابق بہت ہوتا ہے۔ اردو میں فرفرای کو کہتے ہیں جہاں بھا گیا ہوا پڑھا جا تا ہو۔

ایک ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب انہوں نے تراوت میں قرآن سانا چاہا گر پڑھتے ہے جادا کیا مقتری بگڑ گئے کہ ہم ان کے پیچے تراوت کنہ پڑھیں گے۔ چنا نچہ و لاالصالین کو جو بچے نخرج سے ادا کیا مقتری بگڑ گئے کہ ہم ان کے پیچے تراوت کنہ پڑھیں گے۔ چنا نچہ ان بے چاروں کو دہاں سے جدا ہونا پڑا۔ اب یہ مصیبت ہے کہ کوئی تھجے کے ساتھ پڑھے تولوگ پڑھنے نہیں دیتے ایک مخلوق پریشان کرنے گئی ہے یعنی بعضوں نے تو بیستا نسخہ یاد کررکھا ہے کہ و لاالصالین کو و لاالطالین پڑھتے ہیں بچھتے ہیں کہ آخر یہ ظاورض با ہم شاہم ہیں گویا دونوں الصفات ہیں پھردونوں میں مغائرت کیسی۔ ای طرح دوسروں نے یہ ستانسخہ یاد کرلیا ہے کہ و لاالصالین کو۔۔۔و اللدالین پڑھتے ہیں اور داورض کے لئے ض ستانسخہ یاد کرلیا ہے کہ و لاالصالین کو۔۔۔و اللدالین پڑھتے ہیں اور داورض کے لئے ض

اس موٹے باریک پر جھے وہی حکایت یادآتی ہے کہ کھفو میں تھے ایک مولوی صاحب معقولی جوامامت بھی کرتے تھے۔ وہاں ایک مولوی مہدی تھی وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی مہدی تھی وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی صاحب کی یہ عادت تھی کہ قریب قریب ہر جہری نماز کے اندر پہلی رکعت میں تو تبت اور دوسری رکعت میں قو تبت علط اور دوم تھے تو مولوی مگر قرآن پڑھتے تھے بہت غلط ۔ صاحب بعض تو بہت ہی علط ۔ صاحب بعض تو بہت ہی غلط بڑھتے ہیں بینی اکثر اہل علم کو بھی تھے کی جانب التفات نہیں۔

بریلی میں ایک صاحب من الجنة والناس کی بجائے من الجنات والنس پڑھتے تھے۔ آپ نے یہاں کاالف وہاں جالگایا۔ یعنی والناس میں جوالف ہے اس کو گرا کرمن الجنة میں بڑھادیا۔ ایساناس کیا۔ بس ان سے یہی کہنا جا ہے کہام یہ جند۔

عاملوں نے بھی توابیا ہی ناس کیا ہے انکامعمول ہے کہ اگر کسی کا ناس کرنا ہوتو سورہ ناس اس ا طرح پڑھنے کو ہتلاتے ہیں قل اعوذ برب الناس ناس ناس ملک الناس ناس ناس اللہ الناس ناس ناس ناس۔ غرض ناس كےلفظ كو ہرجگہ اوفعہ پڑھنے كو كہتے ہيں تو معلوم ہوتا ہے قرآن شريف اردوميں ہے كہ يہاں ناس كے وہى معنى ہيں جواردوميں ناس كے ہوتے ہيں جيسے كہتے ہيں كہ فلانے كاناس جائے يعنى ستياناس ہولا حول و لاقوة.

تو بعض لوگ قرآن شریف کی اس طرح گت بناتے ہیں جیسے کی برھیانے بازگ گشت بنائی مولوی مہدی کہنے ہیں جیسے کی برھیانے ابی لحب پڑھتے تھے۔ مولوی مہدی کہنے گئے کہ جب دیکھوتہت پداالی لحب وتب کہنے کہ کہ بین نے کہ جب دیکھوتہت پداالی لحب وتب کہنے کہ بین نے کہ بین نے ایک روز جا کر خلوت میں کہا کہ مولانا آپ کی اتنی بڑی تو شان ہے اور شہرت ہے۔ لگئے کہ میں نے ایک روز جا کر خلوت میں کہا کہ مولانا آپ کی اتنی بڑی تو شان ہے اور شہرت ہے۔ اور آپ کلام مجید غلط پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور کیا پڑھوں کہا یوں پڑھا کیجئے ابی اور یہ غلط ہے انہوں نے کہا اور کیا پڑھوں کہا یوں پڑھا کہ جے ابی الہب۔ ادب کی وجہ نے ذرایت آواز سے بتایا۔ یہن کرمولوی صاحب کیا فرماتے ہیں اچھا آہت لہب۔ ادب کی وجہ نے ذرایت آواز سے بتایا۔ یہن کرمولوی صاحب کیا فرماتے ہیں اچھا آہت کے ۔ انہوں نے تو خودادا کر کے ابی لہب کا شیخ تلفظ بتانا چاہا تھا۔ اور آہت ہے۔ یہ مولوی ہیں آج کل ادبی نہ ہوآ پ بیتو سمجھے نہیں کہ بجائے حاء علی کے ہاء ہوز پڑھنے کو کہ در ہے ہیں اور سمجھے تو یہ سمجھے کہ اور نہ بیت بلند آواز سے پڑھا کر والے مول کر کہا کہ بھائی ابولہب ہیں حاصلی نہیں ہے کہا والی دیسے کر دہ ہوائی ابولہب ہیں حاصلی نہیں ہے کہا وار وت خوب سمجھے جب انہوں نے کھول کر کہا کہ بھائی ابولہب ہیں حاصلی نہیں سمجھے کہ ہاہوز پڑھا کر وتب کہیں ان کی مجھ میں آیا۔ یہ مولوی آدی ہیں صاحب جواتنا بھی نہیں بھے سکتے۔ ہاہوز پڑھا کہ واتنا بھی نہیں بھے سکتے۔ ہاہوز پڑھا کہ واتنا بھی نہیں سمجھے ہیں۔ انہوں نے کھول کر کہا کہ بھائی ابولہب ہیں حاصلی نہیں سمجھے سے ہاہوز پڑھا کہ واتنا بھی نہیں سمجھے ہیں۔ انہوں نے مولوی آدی ہیں صاحب جواتنا بھی نہیں سمجھے سکتے۔

آج کل مولوی ہونا کیا مشکل ہے ایک آ دھ کتاب صرف نحو کی پڑھ لی۔ پچھ قرآن حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا۔ بس مولوی بن گئے۔ چنا نچے ہمیں ایک ایسے ہی مولوی صاحب اب کے سفر میں طے کنڈ اایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ میں۔ وہاں میرے ایک دوست ہیں تحصیلدار۔ میں ان کا بلایا ہوا وہاں گیا تھا۔ ایک صاحب جومولوی صاحب کہلاتے تھے ملئے آئے جوسب پچھ گڑا ارتھے لیعنی تہجد گڑا راور شاید مال گزار بھی ہوں یعنی امیر بھی ہوں۔ عربھی بہت تھی مگر عمر تحرکسی نے ان کوخرا بی قرآن مجید کے ترجمہ دیکھنے کی شہتا گئی تھی۔ حالاتکہ بعضوں کے لئے ترجمہ دیکھنا حرام ہے کوخرا بی قرآن مجید کے ترجمہ دیکھنے کی شہتا گئی تھی۔ حالاتکہ بعضوں کے لئے ترجمہ دیکھنا حرام ہے اب لوگ ہمیں متعصب کہتے ہیں متشد دیکتے ہیں مگر ہم کسے اجازت دیدیں۔ کیاان تج بوں برخاک ڈال دیں اورایک تج بہیں بہت تج بے ہیں ایک تج بہ مجھے اس وقت یاد آگیا۔ ہاں تو ان

صاحب نے پہلے یہ آ یہ پڑھی یا یہا الذین (منوا لا تقولوا راعنا (اے ایمان والوں تم لوگ (لفظ) راعنامت کہا کرواور انظرنا کہددیا کرو) اوراس کا ترجمہ پڑھا کہاے ایمان والو!" راعنا" مت کہو۔ پھر آ پ کیا گہتے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت کیار اعنا کالفظ چھوڑ ویٹا چاہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہمت کہو ' راعنا''۔ تواس آ یت کا یہ مطلب آ پ سمجھے۔ مجھے اس قدر حمرت ہوئی کہ جس کی انتہائمیں کیونکہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے بھی نہ سناتھا میں نے کہا کہ جا کہ جو کی کہ جس کی انتہائمیں کیونکہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے بھی نہ سناتھا میں نے کہا کہ جا کہ ایسا ہے کہ کہ جا کہ جس کی انتہائمیں تا ہے کہ کہ دو ہے اپنی آ تکھیں کا اسے تم جیسے کوڑھ مغزوں کے سامنے کیا بیان کیا جائے اندھوں کے آ گے رووے اپنی آ تکھیں کھووے۔ بس خبردار جو بھی ترجمہ دیکھا۔

توحفزت وہ جالل سمجھاتھا کہ ابی لہب جو چیکے سے کہاتھا تو یہ مطلب ہے کہ آ ہتہ پڑھا کرو۔انہوں نے کہا مولوی صاحب ڈوب جاؤ کیاخوب مطلب سمجھے۔

## تصحيح مخارج كى اہميت

تو حضرت بیہ حالت ہورہی ہے فہم کی اور بے تو جہی کی جیسے چھوٹی کوموٹا کر کے پڑھ دیا تو بڑی طرح ہوگئی ایسے ہی بعض حروف کو سمجھتے ہیں کہ اگر بار بیک کر کے پڑھ دیا۔ تو دال ہوگئی اوراگرموٹا کر کے پڑھ دیا تو ضاد ہوگیا بس اس پر قناعت کررکھی ہے۔

غرض اول تو تصبح مخارج کی طلب ہی نہیں اورا گرطلب بھی ہوئی کسی کو پہیں کہ مثل کریں۔
بلکہ علاء سے تحقیق کرنے بیٹھ جائیں کہ و لاالصالین کوو لا الطالین پڑھنا جا ہے یا و لاالدالین۔
امدادالفتاویٰ میں کوئی فتو کی اس قدر کررنہ ہوگا جس قدر کہ یہ مسئلہ ہرخص بہی ضالین والین کا سوال کرتا ہے۔ حالا تکہ فن کثر ت سے کلام مجید میں موجود ہے مثلاً و الصحیٰ میں ہے بحث جب ہوگی تو ولا لضالین ہی میں فرض اس قسم کی فضول تحقیق تو ہر خص کرتا ہے مگریہ تو فیق کسی کونہیں ہوتی کہ مشق کر سے کیونئیں ہوتی کہ مشق کر سے کیونئیہ یؤن تو مشق ہی سے آتا ہے نری تحقیق علمی سے کہیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔
ہوتی کہ مشق کر سے کیونکہ یؤن تو مشق ہی سے آتا ہے نری تحقیق علمی سے کہیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔
ہوتی کہ مشق کر سے کیونکہ یؤن تو مشق ہی سے آتا ہے نری تحقیق علمی سے کہیں اگر میں نے صفت ایک قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ فن کی صفت کیا ہے۔ کہا میاں اگر میں نے صفت بیان ہمی کردی تو اس سے کیا ہوتا ہے فن کی ہیئت اور کیفیت جو ہے وہ نرے بیان سے کس طرح بیان ہمی کردی تو اس سے کیا ہوتا ہے فن کی ہیئت اور کیفیت جو ہے وہ نرے بیان سے کس طرح بیان ہمی کردی تو اس سے کیا ہوتا ہے فن کی بیئت اور کیفیت جو ہے وہ نرے بیان سے کس طرح بیان بھی گردی تو اس سے کیا ہوتا ہے فن کہ بیئت اور کیفیت جو ہے وہ نہا بیت برجت سے طاہر ہوجا گیگی جب تک کہ اس کواوا کر کے بھی نہ بتایا جائے گھریہ شعر پڑ ھا نہا بیت برجت ہے طاہر ہوجا گیگی جب تک کہ اس کواوا کر کے بھی نہ بتایا جائے گھریہ شعر پڑ ھا نہا بیت برجت ہے۔

گرمصور صورت آل دکستان خواہد کشید ﴿ لیک جیرانم که نازش راجیاں خواہد کشید (اگرمصور نے اس محبوب کی تصویر بنا بھی لی مگراس بات سے جیران ہوں کہ اسکے نازادا کی کس طرح تصویر بنائے گا)

سبحان الله! وہ جوایک آن ہے اور ادا ہے وہ صفات مخارج کے بیان کردیئے ہے کیے معلوم ہوگی۔وہ جوایک لوچ ہے وہ کیے معلوم ہوگا۔وہ تو ساع ہے متعلق ہے۔

اب کی نے توجہ کرکے خیر مثل بھی کرلی تواب وہ نشانہ ملامت ہے سب کا۔ مولا نافتح کمرصاحب اور کی تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے جواول بار فجر کی نماز پڑھائی توبس قیامت ارے ہی رہ گئی۔ میں نے سورہ قیامت پڑھی۔ پینجر نہھی کہ قیامت نازل ہوجائے گی۔ سلام پھیرتے ہی ایک صاحب نے اعتراض جڑا کہ وجوہ یو مند ناصرہ الی ربھا ناظرہ ۔ میں آپ نے دونوں جگہظ پڑھی ہے۔ مولانا نے ہر چند فرمایا کنہیں بھائی میں نے ایک جگہظ پڑھی ہے۔ مولانا نے ہر چند فرمایا کنہیں بھائی میں نے ایک جگہظ پڑھی ہے۔ مولانا نے ہر چند فرمایا کنہیں بھائی میں نے ایک جگہظ پڑھی ہے۔ مولانا تے ہر چند فرمایا کنہیں بھائی میں کیے۔ سمجھے تو وہ جونن جو ید جانتا ہو۔ مگر مولانا نے ایک عجیب طریقہ ہے اے سمجھایا فرمایا کہ اچھا اب یہ تاؤ کہ میں نے دونوں جگہ ایک سا پڑھا تھا یا کچھ فرق تھا۔ کہا تھا تو فرق۔ خیروہ ہٹ دھر منہیں بتاؤ کہ میں نے دونوں جگہ ایک سا پڑھا تھا یا کچھ فرق تھا۔ کہا تھا تو فرق۔ خیروہ ہٹ دھر منہیں تقا۔ ورنداس کا بھی انکارکر دیتا۔ فرمایا ہی ایس اتنا ہی فرق ہے ض اور ظ ہیں۔

اورصاحب پڑھے لکھے لوگ بھی تو کثرت ہے اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ اوراس قدراس پر جمود ہے کہا گرکوئی اتباع کرنا جا ہے تو اس کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔ پھر جب اہل علم جو مصلح ہیں ان کی بیصالت ہے تو عوام کو کیا کہا جائے۔

غرض يرسى

ای کے حضرت امام غزالی رحمت الله علیہ فرماتے ہیں اے عزیز اصحت کی کیاا میدر کھ کتے ہو۔
جب تہارے طبیب ہی بیار ہیں ہے ہی ہے واللہ باستناء بعض خودا طباء ہی بیار ہیں۔ یہ بین نہیں کہتا
کہ مولوی زنا کرتے ہیں یا شراب چیتے ہیں لاحول ولاقو ق مگرایک علت ہے وہ میں بھی اپنے
اندر پاتا ہوں۔ اس سے میں خود بھی بری نہیں وہ علت کیا ہے؟ غرض پرتی اور غرض پرتی وہ چیز ہے کہ ۔
چوں عرض آمد ہمر پوشیدہ شد ہے صد حجاب از دل برسوئے دیدہ شد
چوں دہد قاضی بہ دل رشوت قرار ہے کے شناسد ظالم از مظلوم زار

(جب غرض آئی ہنر پوشیدہ ہوااورسینکڑوں پروہ دل کی طرف ہے آئھوں پر آجا تا ہے جب قاضی خود فیصلہ کے وقت رشوت سے دل خوش کررہا ہوتو ظالم اور مظلوم کی پہچان کس ملرح ممکن ہو عمق ہے)

بیغرض وہ چیز ہے کہ جب حاکم دل میں بیٹھان لے کہ فلاں سے ایک ہزاررو پیاوں گا پھر رودادمقدمہ کی اس کی آنکھوں میں الٹی ہی نظرآ ئیگی ہے کے شاسند ظالم ازمظلوم زار

پھروہ یہیں دیکھے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اس غرض نے ہم کو تباہ کررکھا ہے۔
وہ غرض مال ہے، جاہ ہے، شہرت اعتقاد ہے۔ بس اس نے ناس کر دیا۔ الا من شاء اللہ منہم۔
بس بید ڈرتے ہیں کہ اگر حق کا اتباع کریں گے تو آمدنی کم ہوجائے گی۔ معتقد کم ہوجائیں گے۔
میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ ہمارے کیا معتقد ہیں خودا ہے معتقد ہوئے۔ جانچ تو بہی ہے کہ
ہم اتباع حق کا کریں۔ پھر دیکھیں کہ کون ہمارے معتقدر ہے ہیں کون نہیں وہ تو علماء سے یہ یوچھے
ہیں کہ چہی فر ما بند علماء دین دریں مسئلہ اور بیا لئے اب سے یوچھتے ہیں کہ چہی فر ما بند جہلاء دنیا
کہ ضا د ہا یہ خواند یا دواواندریں مسئلہ اندریں فتو گی۔ جب دیکھا کہ ولا الضالین کے سے کہ پڑھنے سے
ہملاء ناراض ہوتے ہیں اور بداعتقاد ہوئے جاتے ہیں بس غلط ہی پڑھنا شروع کردیا۔

اب دیکھے علاء دین نے اپنے فتو کی سے رجوع کرلیا۔ میں کہتا ہوں فتو کی بھی نہ ہو غیرت اورشرافت کے بھی تو خلاف ہے کہ عوام سے ڈرگر حق کے اتباع کو چھوڑا جائے حق کے مقابلے میں عوام کو جوتی پر مارنا چاہیے یہ خوب سمجھ لیجئے گا کہ حق کا اتباع ای کو نصیب ہوسکتا ہے جس کی بیشان ہو لا یہ حافون لو مہ لانم ( ملامت کر نیولاوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ) ابی! فعدا سے کام ہے خلوق کو جھاڑو مارے بس آزاد ہو کررہے۔ بزرگوں کو تو یہاں تک آزادی حاصل تھی اور یہی ہونی چاہیے ۔ فلق میگوید کہ خسروبت پرتی می کند ہے آرے آرے آرے کی کند باخلق و عالم کارنیست مخلوق اگر کے کہتم بت پرتی کرتے ہوتو جو آزاد نہیں جیں وہ تو اس قول کی تر دید کریں گے کہ نہیں صاحب میں بت پرتی نہیں کرتا۔ میرے ایے عقید نہیں جیں اب بینے کر للو پتو کرو جاہلوں کی ۔ اور جو آزاد ہیں وہ کی کے کہنے کی کچھ پروانہ کریں گے ۔ بلکہ صاف کہددیں گے ۔ اور جو آزاد ہیں وہ کی کے کہنے کی کچھ پروانہ کریں گے ۔ بلکہ صاف کہددیں گے ۔ آرے آرے کی کم باخلق و عالم کارنیست آرے آرے کی کم باخلق و عالم کارنیست ( ہاں ہاں میں کرتا ہوں مخلوق اور دنیا ہے کوئی کام نہیں ہے )

ہاں ہم بت پری کرتے ہیں جاؤ کرلو ہمارا کیا کرتے ہو۔ کسی کے باپ کے غلام ہیں نوکر ہیں جوڈریں کے باپ کے غلام ہیں نوکر ہیں جوڈریں کسی بت پرست ہی سبی سب بیں جوڈریں کسی نے کوئی تنخواہ مقرر کرر کھی ہے کہ خواہ مخواہ و ہیں جاؤ ہم بت پرست ہی سبی سب کے سب چھوڑ دوہمیں۔اور حضرت میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ حق میں وہ اثر ہے کہ اگر کوئی مخص حق کوقبول کر کے استغناء برتے اور یہ کہہ دے۔

ہرکہ خواہدگو بیاؤ ہرکہ خواہد گوہرہ کہ داروگیرہ جاجب ودرباں دریں درگاہ نیست (جس کادل چاہے آئے جس کادل چاہے نہ آئے ، ہمارے پاس کوئی دربان تو نہیں ہے)
توبڑے بڑے سرکش اس کے دروازے پرناک رگڑیں گے مگردل کے اندر دغدغہ نہ ہوکہ
سب چھوڑ دیں گے تو ہائے کیا ہوگا لاحول ولاقو ۃ! مخلوق سے ڈرکر جن کوچھوڑ دینا نہایت ہی اوچھی
بات ہے اورخصوص آمدنی کے لئے۔عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

حيف باشدول دانا كدمشوش باشد

وانش مند کا قلب روٹیوں کے لئے مشوش ہو! افسوس کی بات ہاں کا تو یہ شرب ہوتا چاہے ۔

موحد چہ برپائے ریزی سرش ہے چہ فولاد ہندی نہی برسرش

امید وہرائٹ نباشد زکس ہے ہمیں ست بنیاد تو حید وبس

(مؤحد کے پاؤں پراگر سونے کا ڈھیرلگا دیا جائے یا اس کے سرپر تکوار رکھ دو، ان کو تو نہ

کی سے امید ہوتی ہے نہ کسی سے خوف ہوتا ہے اور یہی تو حید کی بنیاد ہے )

اور حضرت بیتوایک خاص مسئلہ کے متعلق گفتگوتھی۔ایسے ہی تمام احکام اورا عمال میں ماہرین کو چاہیے کہ مستقل رہیں۔ جہلاء کی مرضی کے حق کے خلاف بھی ابتاع نہ کریں اگر سب ایسا کرنے لگیس تو جہلاء کا بھی حوصلہ نہ بڑھے۔اور جہلاء کو بھی چاہیے کہان سے اپنے مرض کے ابتاع کے منتظر نہ رہیں۔ تواے والم اس مولوی کو چھوڑ و جوتم سے ڈر کر تمہارا ہم خیال ہو گیا ہے۔وہ تو معلوم ہوتا ہے منو ہے اور جہا کہ کے بھی حاجت نہیں وہ تمہاری نظر سے خود ہی گرجائے گا۔

یہ توان عوام کا ذکر تھا جوعلماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگران سے اپنے نداق کے اتباع کا انظار کرتے ہیں اور علماءان سے ڈرکران کی مرضی کا اتباع کرتے ہیں۔

## انتاع كىضرورت

بعضے عوام وہ ہیں کہ علماء سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ پیلوگ کتا ہیں اور ترجے دیکھ کرایے آپ

کوعلماء ہے مستغنی سیجھنے لگے ہیں کہ ہدوں ماہر کے بتائے ان تک کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں عتی۔ ای واسطے ہرامر میں شیخ اور ماہر کے اتباع کی حاجت ہے کیونکہ ایک چیز بظاہر خیر محض نظر آتی ہے لیکن ماہراس سے منع کردیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفھی ہے الی الشراوراس شرتک غیر ماہر کی نظر فی الحال پہنچنے سے قاصر ہے۔

پرسوں کا ہی واقعہ ہے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک استفتاء میرے پاس آیا وہ مثال ایک مسئلہ کی تحقیق کے حمن میں مجھے پیش آئی۔ وہ مسئلہ تو خیرسب کو معلوم ہی ہے لیکن مجھے اس کی مثال عرض کرنا ہے کہ ہرفن میں بہت ی باریک با تیں ایک ہوتی ہے جنہیں ماہر ہی سمجھتا ہے غیر ماہر نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ جو بات میں عرض کروں گاوہ اس سے پہلے شاید کی کے ذہمن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ سکتا۔ چنانچہ جو بات میں عرض کروں گاوہ اس سے پہلے شاید کی کے ذہمن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ ایک محفی نے استفتا کیا کہ میرے گھر میں پچھالیا سلسلہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہید قریب آتا ہے تو بچہ پیدا ہوجاتا ہے اور روزے وودھ، چلہ چھٹی میں قضا ہوجاتے ہیں پھرسال مہید قریب آتا ہے تو بچہ پیدا ہوجاتا ہے اور روزے دودھ، چلہ چھٹی میں قضا ہوجاتے ہیں پھرسال مجر تک ضعیف رہتی ہے۔ پھروہی بچے۔ غرض قضا روز وں کے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے پاتی۔ اب کیا کرے جب قضا روز کے نہیں رکھ کئی تو کیا فعہ بید یہ ہے۔

میرے ذہن میں بیآیا کہ سکا تو بیہ کہ جب تک امیدرہ عود قوت اور عود صحت کی روزہ ہیں رکھے فد بینددے۔ فیر بید سکا تو ہیں۔ مگر میرے جی میں یوں آیا کہ یوں لکھ دوں کہ بالفعل چاہے فد بینجی دید کین اگر بھی صحت اور قوت عود کرآئے تو اس فد بین کو کافی نہ سمجھے بلکہ ان روزوں کی قضا بھی کرے۔ بیآیاذہ ن میں۔ میں نے اپنے نزدیک اس میں بیا حتیاط بھی کہ اگر صحت اور قوت نے عود نہ کیا تو بیفر بینی دینا کافی ہوجائے گا اور سال کے سال دیتے رہنے میں سہولت رہے گی ورنہ بہت ساجع ہوگیا تو شاید بھر نہ دے سکے اس میں دونوں رعایتیں ہوجا کی سہولت رہے گی ورنہ بہت ساجع ہوگیا تو شاید بھر نہ دے سکے اس میں دونوں رعایتیں ہوجا کی گی گرفت تو بہت اور نقصان کی خی بیس نفید یہ کہ اگر صحت اور قوت نے عود نہ کیا تو تھوڑ اتھوڑ اکر کے دشوار ہوگا اور اگر صحت اور قوت نے عود کیا تو روز ہے رکھ لیے جا کیں گی اور وہ فد بیہ جودیا جا چکا ہے تطوع ہوجا بیگا۔ وہ گویا فیل فیرات ہوجا کے گی جس کا اوا کرنا بھی تطوع ہوجا بیگا۔ وہ گویا فیل فیرات ہوجا کے گی جس کا اوا کرنا بھی تطوع ہوجا بیگا۔ وہ گویا فیل فیرات ہوجا کے گی جس کا اوا اس الگ ملے گا۔ بس قریب تھا کہ بی لکھ دول کین اللہ تعالی نے سنجالا۔ وست گیری فر مائی۔ معاشر حصد رہوا کہ حالت عوام کی ہیں کہ دیر کی دیر دید یہ تو کی جس کا وہ کی سے کہ فدیر کو بدل کی دیر دیر دیر کی گئی گے اور قلب میں تقاضا قضائے فدیر کو بدل کیو بدل بچھتے ہیں روزہ کا۔ آگر فدید دیر دیر یا تو بھر نے فکر ہوجا کیں گے اور قلب میں تقاضا قضائے فدیر کی دیر کی بوجا کیں گاور میں کی اور کی کی گئی گیں گے اور قلب میں تقاضا قضائے

صوم کا پیدا نہ ہوگا کہیں گے کہ فلد بیاتو دے ہی چکے ہیں للہذا مجھے بیلکھنا پڑا کہ جائز نہیں فُدید دینا جب تک صحت وقوت سے ناامید ہی نہ ہوجائے تو دیکھئے یہاں فدیہ ظاہراً اہل علم کے زودیک بھی فخر ہے لیکن کتنے بڑے شرعظیم کوستلزم تھا۔ تو میں نے بیدوا قعد مثال کے طور پر پیش کیا۔

بہرحال عوام کی خواہ کوئی قتم ہوسب کے ذمہ حق ہے ہے کہ اپنے کوعلاء کا تابع بنادیں نہان سے موافقت کی تو قع رکھیں نہان سے مستعنی ہوں اور نہ کی حال میں ان سے مزاحمت کریں۔ پس سے موافقت کی تو قع رکھیں نہان سے مستعنی ہوں اور نہ کی حال میں ان سے مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ان کا ادب میہ ہے کہ وہ مزاحمت نہ کریں اور تمہاراا دب میہ ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ہورتم تو نائب ہو۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

تھوڑی دریے لئے وجدان کی طرف نظر کر کے دیکھو!اگر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عوام مزاحت کرتے۔ تو کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر سے موافقت کرتے۔ تو کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر سے موافقت کر لیتے۔ پھریا تو نائب ہونے کی حیثیت سے تم بھی وہی کروجوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہتھے ورنہ نیابت کا کام چھوڑ وں

یاکمن باپیل باتال دوئی کے یابتاکن خانہ برانداز پیل

(یاتوفیلبان سےدوئی مت کرنایا پھراس کے لئے دروازہ بہت بردابناؤ تا کہ وہ مع ہاتھی کے داخل ہو) واقعی یا کمن باپیل باتال دوئی کے یابناکن خانہ برانداز پیل

یاکمن باپیل باتال دوئی کے یابناکن خانہ برانداز پیل
یاکمش برچبرہ نیل عاشقی کے یافرد شوجامہ تقویٰ بہ نیل

(یاتوفیلبان سے دوئی مت کرنایا پھراس کے لئے دروازہ بہت بردابناؤ تا کہ وہ مع ہاتھی
کے داخل ہو ... یاتوا ہے چبرہ برعاشقوں کی ملامت نہ لگایا پھرجامہ تقویٰ کو دریائے عشق
میں ترکردولیعنی زاہد خشک کے بجائے عاشق حق بنو)

تواس پر بیسب گفتگو بڑھ گئ تھی کہ ماہرین سے مزاحمت کرتے ہیں غیر ماہرین، سوائے ماہرین اہم ان کی مزاحمت کی کچھ پروانہ کرو۔ حق بات پڑمل کرواللہ پرتوکل کرکے بیسب کلام دواوضا پر بڑھ گیا تھا۔ توغرض تلاوت قرآن مجید میں توبیکو تا ہیاں ہیں۔

بعض کوتا ہیاں قرآن مجید کے متعلق اور تتم کی ہیں۔ چنا نچہ بعضے لوگ قرآن مجید کو بے وضو چھوتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ بعضے رحل قرآن یا کتاب پرر کھ دیتے ہیں بیا کثر میں دیکھتا ہوں طالب علموں کو کہ اس کی کچھ پروا ہی نہیں کرتے ۔ فقہاء نے تو یہاں تک ادب ملحوظ رکھا ہے کہ رو ٹیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی ہے کہتے ہیں کہ روٹی کے اوپر برتن رکھنانہیں چاہیئے کیونکہ پیا رزق کی ہے ادبی ہے جب روٹی کا بیاد ب ہے قو قرآن مجید کا تو بہت ہی بڑاا دب چاہیئے۔ اعتكاف كي حقيقت

اب رہ گیااعتکاف سواس کی روح ہے خلوت اورخلوت کی حقیقت ہے ترک تعلقات نےود نفس رمضان میں مقتصیٰ موجود ہے ترک تعلقات کا لیکن ترک تعلقات کے بھی معنی مجھ کیجئے ترک ے مراد تقلیل ہے بینی جوتعلق غیرضروری ہو بینی جس کا ترک مضربنہ ہواس تعلق کو ترک کردے۔ چاہے وہ ضرر دنیا کا ہوجا ہے آخرت کا اور جو تعلق ضروری ہواس کوترک نہ کرے کیونکہ جو تعلق ایسا ہے وہ مضرنہیں۔مثلاً اپنے کمانے کھانے کے لئے و نیا میں مشغول ہونااورا پی ہی د نیا کاتعلق نہیں بلکہ ج<sup>تعل</sup>ق دوسرے کی دنیا کا بھی ہوجس کا نفقہاس کے ذھے واجب ہے وہ تعلق بھی مضربیں۔

میں نے بار ہا کہا ہے اور اب چر با تگ وہل کے ساتھ ڈیکے کی چوٹ کہتا ہوں کدا گرکوئی مخص کنجز اہواوروہ صبح ہے شام تک پکار تا ہے۔ لے لو کدو لے لوتر کاری یا کوئی پھیری والا دن بھر لے لوسوئی اور لے لودھا گا کہتا پھرے اس کے قلب کے اندر ذرہ برابرظلمت پیدا نہ ہوگی۔اسے بوےاور کیے چوڑے کلام اوراتنی صدا ؤں اور نداؤں ہے بھی اس کومطلق ضرر نہ ہوگا۔

اورا یک صخص ہے جس کو بُولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل فارغ بیٹھا ہے وہ کسی ہے صرف اتنانہ پوچھ لے کہ تمہیں خبر ہے زید کہاں ہے جب کہ زید سے اس کو پچھ تعلق نہ ہو یا بلاضرورت بیہ دریافت کرلے کہ زید کب آئے گا میں قتم کھا کرکہتا ہوں کہ جو اس سے ظلمت پیداہوگی وہ اس سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ میں کیادلیل پیش کرسکتا ہوں کہ قتم کھار ہاہوں۔ اگریقین نہ ہوخودتمیز پیدا کرکے دیکھ لو۔ واللہ! آتکھوں سے نظرآ جائیگا کہ قلب کاناس ہو گیا۔ظلمت نے احاطہ کرلیا۔نورانیت بر بادہوگئی۔انشراح غارت ہو گیا۔وہ جوا یک تعلق مع الله پیدا ہوگیا تھا اس کے درمیان ایک تجاب قائم ہوگیا۔اس واسطے کہ من حسن اسلام المهرء تركه مالا يعنيه أرجب ترك مالا يعديد حسن اسلام بإتومالا يعديه ضرور مخل اسلام بوگاراس ھخص کے ایک فضول جملہ نے اسلام کی رونق کو۔اسلام کی زینت کو۔اسلام کے نورکو ہر باد کردیا۔ تو وجد کیا کہاں شخص کوضر ورت نہ تھی اوراس کنجڑے کوضر ورت تھی کہلے لوکدو، لےلوتر کاری۔

ل الصحيح للبخاري: ۳۳:۳۳:۳۳:۱۱مالصحيح لمسلم صلواة المسافرين: ۱۵۵ مسنن أبي داؤ د باب: ۲۹

بساباس میں فرق بیہ کہ زاہدان خنگ تو ضروریات کورک کرتے ہیں اور محققین صوفیاء
غیر ضروریات کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی ضروری
بات پوچھنا جا ہتا ہے تو ہوں ہوں کرتے ہیں۔ جا روں طرف اشارے کرتے ہیں۔ سر ہلاتے ہیں۔
ہاتھ چلاتے ہیں۔ آنکھوں سے گھورتے ہیں۔ اب جا ہے کوئی سرا سمجھ یانہ سمجھ یا جو جا ہے بھھ لے
مگر بولنے کے نہیں۔ کیونکہ جس نے عمل بتایا ہے اس نے درمیان میں بولنے سے منع کردیا ہے۔
ارے الور ضرورت کے موقع پر نمازتک میں تو بولنا جائز ہے گونماز باطل ہوجا کیگی۔ بلکہ بعض صورتوں
میں واجب ہے یہ تیراوظیفہ کہاں کا نکلا ہے جونماز سے بھی بڑھ گیا۔ جمافت اور جہالت اور پھی ہیں۔
ضرورت فقہ

حضرت يبال عنابت ہوتى ہے ضرورت فقد حضرت جرت کا يک عابد تھے امم سابقہ کے۔
ان کا قصہ جناب رسول مقبول صلی اللہ عليہ وسلم نے نقل فر مایا ہے کہ وہ کی صومعہ میں رہ کرعبادت کیا کرتے تھے ایک دن ان کی ماں آئی اورصومعہ ہے باہر پکارنے گئی۔ارے جرت جا ارے جرت جا ارے جرت جا ان بزرگ کا نام تھا۔ وہ اس وقت نقلیں پڑھ رہے تھے۔ بیچارے بڑے گھبرائے کہ اللہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ادھر تو ماں ہو آئر جواب نہیں دیتا تو ماں کی دل شکنی ہوتی ہے اور ماں کا دل تو ڈنا گناہ ہے ادھر نماز جاتی ہوتی ہے اور ماں کا دل تو ڈنا گناہ ہے ادھر نماز ہوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا تو ڈنا بھی گناہ ہے۔ بیچارے فقیہ نہ تھے ورنہ پریشان نہ ہوتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کان فقیھا لا جاب احمہ.

بالآخران کی سمجھ میں یہی آیا کہ ماں کاحق اللہ کے برابرنہیں ہوسکتا۔ ماں کاول توڑنا اتنابرانہیں جتنا خدا کی نماز کا توڑنا لہٰذا وہ نہ بولے اور نماز میں مشغول رہے۔ جب دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو مال غصہ میں یہ بدوعا و یکر چلی گئی کہ اللہ! جیسا یہ میرے پکار نے سے نہیں بولا اور مجھے پریشان کیا کہ میں تو آئی دور سے اس کے دیکھنے کے اشتیاق ہے آئی تھی اور اس نے میری بات بھی نہ پوچھی ای طرح تو اسے پریشان کیے بیریشان کے بیری اور یہ بدوعادی کہ اسٹری کہ اس کے میری بات بھی نہ پوچھی ای طرح تو اسے پریشان کے کہیں واور یہ بدوعادی کہ اسٹری کیا ہے۔

بہلی مانس نے کوسابھی تو غضب کا۔ آخر تجربہ کارتھی۔ جھی تھی کہ تقدی ہی کی وجہ سے اس نے مجھ سے بے رخی کی ہے۔ خدا کرے تقدی ہی اس کا ملیا میٹ ہوجس پراسے بڑا نا زہے۔ بس حضرت! چونکہ ماں کاحق تھا اس وقت واقع میں کہ نماز میں بھی بولتا۔ بس اس کی دعا قبول اے لم اجد الحدیث فی "موسوعة اطراف الحدیث النبوی النشریف" ہوگئ۔ وہاں ایک عورت تھی۔ قریب کے گاؤں میں رہتی تھی اور دیہا تن تھی آ وارہ ہوگئ تھی۔ اس کے ایک بچہ بیدا ہوا حرام کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ س کا ہے؟ اس نے سمجھا کہ اگراور کسی کا نام لیتی ہوں تو جھاڑا بڑھتا ہے پوچھ بچھ، لاگواہ لاؤ، شہادت دو، یہ وہ سو بھیڑے۔ ایسے کا نام کیوں نہ لے دوں جو کوئی جھاڑا ہی نہ بھیلے۔ جوسب سے الگ تھلگ رہتا ہوا ورجس کا کوئی حامی اور مددگار ہی نہ ہوتا کہ جلدی سے معاملہ دب و باجائے زیادہ تضیحتی نہ ہو۔ بس جناب اس گرھی نے کیا کیا ہے چارے جلدی ہے معاملہ دب و باجائے زیادہ تفیحتی نہ ہو۔ بس جناب اس گرھی نے کیا کیا ہے چارے جرج کے کانام لیے دیا۔ بس لوگ نام لیے دیا۔ بس لوگ نام سنتے ہی بھڑک الشے گرافوہ!اس کے بیر کرقوت۔

لوگوں کی بیعادت توہے ہی کہ بلاتحقیق روایات کومعتر سمجھ لیتے ہیں چنانچہ اب بھی دیکھ لیجئے۔
بالحضوص اس معاملہ میں تو تحقیق جانے ہی نہیں۔ بس جناب لوگ اس عورت کو لے کراس بیچارے عابد
کے او ہر جاچڑھے کہ تو ڑ ڈالواس کی عبادت خانہ۔ اس نے ہمیں اسنے دنوں دھو کے میں رکھا۔ خلوت خانہ تو ڑ کھوڑ زبردی اس کو نکالا اور کہنے گئے کیوں نالائق تیری بیچرکتیں۔ تجھے ہم سمجھتے تھے کہ برداعابد
ے برداز اہر ہے۔ تیرے بیا عمال وہ مجھ گیا کہ ماں کی بددعا قبول ہوگئی۔ بیسب ای کا نتیجہ ہے۔

مرحضرت! آخرمقبول بندہ تھا۔ بس فضل الہی کے ناز پر، کیونکہ اس طریق میں اگرکوئی گرتا بھی ہے تو اپنے درجہ سے تب بھی بالکل نہیں گرجا تا۔ گوبادشاہ بادشاہی سے معزول ہوکروزارت پر آجائے مگروہ ناز اوروہ و ماغ شاہی کا پھر بھی رہتا ہے۔ لاکے سے پوچھا بتلا رے تیراباپ کون ہے؟ اس نے کہافلا ناچرواہا ہے جوجنگل میں فلاں جگہ رہتا ہے اب تولوگ بوے معتقد ہوئے اور بڑے محبرائے۔ قدم چومنے لگے کہ للہ حضور ہماری خطامعاف فرمادیں۔ لایئے ہم آپ کاعبادت خانہ سونے کا بنادیں ، جا ندی کا بنادیں انہوں نے کہا بھائی میر الووہ ی گوندی کا جھونپر الجھائے۔ جمحھونے ہوئے الیہ جھے تو اپنے اس جھونیر سے میں پڑا رہنے دو۔

اس کوفر ما کر حضور فرماتے ہیں لو کان فقیھا الاجاب المہ ۔اگروہ فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کوجواب دیتا۔اور نماز کوتو ژدیتا۔اب یہ کہ آیا یہ حکم عام ہے خواہ فرض نماز ہویانفل یا خاص ہے نفل ہی کے ساتھ۔ اس کا فقہا نے فیصلہ کیا ہے جیسا اس واقعہ میں ایک غیر فقیہہ سے یہ حرکت صادر ہوئی ہے ۔ایسے ہی اس حدیث کوئ کراگر کوئی غیر فقیہ ہر جگہ ہولنے گئے پر پر خواہ فرض ماز ہویانفل تو یہ کا تھا کہ انہوں نے اس کو مطے کردیا کہ بیسم خاص ہے نوافل کے ساتھ۔

ال شرط سے کہ مال باپ کوخبر نہ ہو کہ بینماز پڑھ رہا ہے۔ فرض نماز کے دوران میں اگر ماں بھی بولے توجواب نہ دے ۔ ہال اضطراری احوال اس سے مشتیٰ ہیں۔ جیسے کوئی اندھا کنوئیں میں گرتا ہو سجان اللہ! مجھے تو فقہاء کی قوت اجتہاد بیا در ملکہ استنباط پر بیشعر آجاتے ہیں۔ واقعی حضرت دنیا کی مجھاور ہے دین کی اور ہے ۔

نه ہرکہ چہرہ برافروخت ولبری داند کے نه ہرکہ آئینہ داردسکندری داند ہزار نکتہ باریک تروموای جاست کے نه ہرکہ سربتر اشد قلندری داند (جس نے اپناچہرہ روشن کیا جسن کا نکھار کیا ، ضروری نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہوں اور چوشن آئیندر کھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سکندری یعنی آ داب شاہی بھی جانتا ہو .... ہزار نکتہ بال سے زیادہ باریک ہے اس راہ میں پرسر کے منڈا نے والے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قلندری بھی جانتا ہو)

حقیقت میں بیٹھوڑا ہی ہے کہ کتابیں پڑھ لیں اور فقیہ ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ وعظ وفتو کی کے اہل

نقیہ وہ مخص ہے جس میں خداداد ملکہ اجتہاد کا ہو۔ جو مخص ایک مسئلہ بھی نہ جانتا ہو وہ فقیہ ہوسکتا ہے اور جو مخص ایک لا کھ مسئلے جانتا ہو وہ فقیہ نہیں ہوسکتا ۔ تفقہ اور چیز ہے اور صبط جزئیات اور چیز ہے اور مبلا ہے خود حضور صلی اللہ اور چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فیصلہ کر دیا ہے اور علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ وعظ کہنے کا اہل ہر شخص نہیں ہے کیونکہ ہر منصب کا وہی اہل ہوسکتا ہے جو اس منصب کے شرائط کا جامع ہو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آ دھ کتاب دیکھی اور واعظ بن گئے راور جاکر منبر سنجال لیا ۔ حضرت اس منبری کا حاصل کرنا کوئی آسان کا م نہیں ہے۔ یہ منصب منصب نبوت ہے جو انہیا علیہ مالسلام کے سیچ وارث ہیں وہی اس کے اہل ہیں )۔

عبدالرحمٰن خان صاحب مرحوم ما لک مطبع نظامی کے مطبع میں ایک ایسے ہی صاحب کا خط آیا لکھا تھا کہ میرے پاس شرح وقا بیاردو کی تو ہے اس سے فتو کا لکھ لیتا ہوں۔ بیشرح وقا بیک خرابی ہے اور فلانی کتاب فلال فن کی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے مگر ہاں لوگ ایک فیض سے محروم ہیں یعنی طب سے۔اب اس کو بھی جاری کرنا چاہتا ہوں کئی فیض جاری ہے ایک بیہ بھی جاری کرنا چاہتے تھے۔لکھا تھا کہ طب احسانی اردو کی بھیج دوتا کہ یہ فیض بھی جاری کردوں۔

اب بیتھوڑا ہی ہے کہ کتاب دیکھی اور وعظ کہنے لگے کتاب دیکھی اور نسخہ لکھنے لگے اس واسطحضور الله عليه وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے لایقص الاامیر او مامور او مختال کیمنی وعظ تین فخص کہتے ہیں۔ایک حاکم ، دوسرے وہ جو مامور ہولیعنی جس کوحاکم اسلام نے اس کام کیلئے مقرر کیا ہویا اہل حل وعقدنے جوحا کم کوجھی حاکم بناتے ہیں۔ بداہل علم کے بیجھنے کی بات ہے کہ اہل حل وعقد اصل ہیں اور حاکم ان کا نائب ہے بعنی جواہل الرائے ہوں مثلاً علماء مشائخ کیونکہ یہی دین کے سمجھ دارلوگ ہیں۔وہ جس کو وعظ کہنے کی اجازت دیدیں یاان کا نائب جوامیرالمونین ہے وہ کسی کو مامور کردیے۔ تو یا خود حاکم یا جس کو حاکم یا ایسے علماء متفق ہو کر مامور کردیں وہی وعظ کہہ سکتا ہے۔ تیسرااگر کے تو وہ متکبر ہے معلوم ہوتا ہے دنیا کا طالب ہے۔ چاہتا ہے کہ پچھے روپیے کوئی رقم باتھ آجائے۔اے جائز نہیں وعظ کہنا۔

ای طرح فتوی لکھنا ہر مخص کا کام نہیں جا ہے کتابیں بھی ختم ہو چکی ہوں۔ ہاں اپنے بزرگوں کے سامنے کسی نے بیکام کیا ہواوران بزرگوں نے پیندبھی کیا ہواس کوالبتہ جائز ہے۔ یول پھر بھی کوئی لغزش یاغلطی ہوجائے بھی بھاروہ اور بات ہےوہ بشریت ہے۔تو پیخص ہےاہل فتو کی لکھنے کا۔جیسے مطب کرنے کا وہی اہل ہوتا ہے جس نے کسی ماہراور تجربہ کارطبیب کے مطب میں نسخ لکھ لکھ کر مریضوں کاعلاج کیا ہواور اس کے علاج کواس طبیب نے پیند کیا ہو۔اس کے نسخ جواب دکھلائے جاتے ہیں طبیبوں کوتو اگر کوئی معا ندنہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ با قاعدہ نسخہ ہے۔

كتاب اورصحبت كااثر اورفرق

توجنا بمحض كتابون مين كياركها بيزى كتاب بني كاتوبياثر موتاب كه مكم معظمه مين ايك مولوی صاحب عظیم آباد پٹنے کے ج کوآئے تھے۔ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حجاج کے لئے ہدایات تھیں اے دیکھ دیکھ کرسارے کام کرتے تھے وہاں ایک شخص تھاجعفرآ فندی۔ آگرہ کارہے والاتھا۔اے ہندوستانیوں ہے بہت محبت تھی۔جس ہندوستانی سے بہت محبت تھی جس ہندوستانی کود کھتا اس سے ملتا۔ چنانچہ ان مولوی صاحب سے بھی ملا۔ علیک سلیک کی ۔مولوی صاحب نے اس کتاب میں کہیں بیکھادیکھا تھا کہ ذراما نگنے والوں سے بچےرہنا۔ بہت لوگ جبہ تبہ پہنے ہوئے پھرتے ہیں مگر ہوتے ہیں سائل۔ بڑے بڑے شاندارلوگ گداگری کا پیشہ کرتے

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_احمد ۲۹٬۲۳۳:۲۳۳:۲۳۳:۲۳۰:۲۹٬۲۲۳:۲۰۳،۵۳۳ مشكونة المصابيح: ۲۳۱٬۲۳۰کنز العمال: ۲۹۰۲۹ م

ہیں مولوی صاحب کو بدگمانی ہوئی کہ یہ بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے۔ ضرور کچھ مانگے گا۔ آپ نے بہت بے رخی ہے ہو چھا پچھ کہنا ہے بیخض جعفر بڑا مخرہ تھا ہجھ گیا کہ انہوں نے بچھے سائل سجھا۔ ہاتھ جوڑ کرع ض کیا حضور پچھ عنایت ہوجائے۔ بہت حاجت مند ہوں بہت غریب ہوں۔ حضو رچاروقت کا فاقد ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ کرکہا بے حیا، بشرم!ایبا عمدہ لباس اور انتالمبا چوف بہن کر بھیک مانگتے شرم نہیں آئی۔ کہتا ہے چاروقت کے فاقد سے ہوں جھوٹا کہیں کا۔ دور ہو یہاں ہے، بے حیا کہیں کا۔ فرض خوب ہی ڈانٹا۔ گراس نے برانہیں مانا اور چلا گیا۔ بڑا کا۔ موثن مزاج تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہیں انچھی کتاب ہے۔ کیے موقعوں پر کام دیتی ہی خوش مزاج تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہیں انہوں کے سیان اللہ!

ایک دفعہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے ۔جعفرآ فندی جودہاں ہوکرگز رے تو میں ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا۔اب تو مولوی صاحب بڑے پریشان کہ بیتو کوئی برواشخص معلوم ہوتا ہے وہ آ کرمیرے پاس بیٹھ گئے کہنے لگے صاحب مجھے ان مولوی صاحب سے بروی شکایت ہے۔ میں نے ان سے کہاتھا کہ مجھے چاروقت کا فاقہ ہے۔اس وقت ان کی جیب میں روپے بھی بول رہے تھے اگر میرچارآنے مجھے دیدیتے توان کا کیا بگڑ جاتا۔ مجھےان سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بے چارے ذلت کے مارے د بے جاویں۔ شرم کے مارے کئے جاویں کہنے لگے لله! معاف فرماد يجئ ميں نے سخت گستاخي كى \_ ميں نے پېچانائبيس تفا\_ والله ميں نے آپ كوسائل مسمجھاتھا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب بیتو بتائے آپ نے مجھے سائل کیے سمجھ لیا۔ آخر آپ نے کیاعلامت مجھ میں سائل ہونے کی دیکھی کہاصاحب! میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بڑے بوے شاندارلوگ مکہ میں بھیک ما تکتے ہیں۔ وہ بولے! مولوی صاحب! کچھ عقل ہے بھی تو کام ليا ہوتا۔صاحب زی کتاب کے بھروے تو نہیں رہنا جا ہے کہا کتاب میں بھی دیکھتا تھااور صاحب سنج کچ بڑے بڑے عبااور قباوالے یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے خود بھی دیکھ لئے تھے۔انہوں نے یو چھا مولوی صاحب! بیتو بتاؤتم نے جن کو بھیک ما تگتے دیکھا وہ عمامہ والے تھے یاکسی ترکی ٹوپی والے کوبھی کہیں بھیک مانگتے ہوئے تم نے دیکھا کہا۔ ہاں صاحب واقعی سب عمامہ والے ہی تھے تركی ٹو پی والاتو ان بھيك مائلنے والوں ميں كوئى نہيں تھا۔جعفرنے كہا كە ميں تو تركى ٹو پی پہنے تھا۔ سوبتلائي كتاب ميں بدكہال لكھا تھا كەضرف عمامه والے ہى بھيك ماتكتے ہيں۔ تركى ثوبى والے

نہیں مانگتے۔ توصاحب! نری کتاب سے فن حاصل کرنے کا توبیہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بھائی کتاب تواعانت کے لئے ہوتی ہے۔ اہل مہارت کی صحبت کے بغیر بخدا اور بخدا اور بخدا ہوس کوفن کا حاصل ہونا کہتے ہیں۔ ہرگز میسز نہیں ہوسکتا چاہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ اورا گر پچھ بھی نہ پڑھا ہولیکن اہل مہارت کی صحبت اٹھاتے ہوئے ہوتو فن کا حصول ممکن ہے بلکہ کثرت واقع ہے۔ آخر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کیابات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے بڑے عارف اور عالم ان کی گر دکو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیاوہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے بہت کم ایسے تھے عارف اور عالم ان کی گر دکو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیاوہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے بہت کم ایسے تھے جواصطلاحی عالم ہوں۔ ورنہ زیادہ تر توامی محض ہی تھے چنانچے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

نحن امة امية لا نكتب ولانحسب (مسنداحمد ١٢٢:٢)

''جم لوگ توایک ای جماعت ہیں نہ ہم حساب جانیں نہ کتاب جانیں''۔

دیکھئے!حضور سلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے ہیں اپنی امت کی امیت پر، تو گویا اس امت کی خاص فضیلت اُمی ہونا ہے۔ پھر باوجود اُمی ہونے کے صحابہ جو بینظیر تھے کہ نہ ابوحنیفہ اُن کے برابر، نہ اولیس قرنی ان کے برابر، نہ جنید اُن کے برابر، نہ کوئی غوث اُن کے برابر، نہ کوئی قطب اُن کے برابر۔ تو وہ کیا چیز تھے اور وہ کیا دولت تھی جس نے ان کوسب سے بڑھا دیا تھا۔ بس یہ دولت تھی

جمال جمنشیں درمن اثر کرد

گلے خوشبوئے درجمام روزے ﷺ رسید ازدست مجبوبے برستم بدو گفتم کہ مشکی یا عمیرے ﷺ کہ ازبوئے دلآوین تومستم بکفتا من گل تاچیز بودم ﷺ ولیکن مدتے باگل نشستم جمال ہم نشین درمن اثر کرد وگرنہ من ہمال خاکم کہ مستم وگرنہ من ہمال خاکم کہ مستم

(میرے جمنظیں پھول نے میرے اندراٹر دال دیا جمام خانہ کی خوشبو دارمٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عزبر ہے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہورہا ہوں کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں ، میرے ہم نشین پھول نے میرے اندرا پنااٹر ڈال دیا ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جو پہلے تھی)

بس بیتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس دولت کسی کی طویل صحبت تھی کسی کی کم ۔ مگر کمال کے ہوئی بھی خالی نہیں رہا۔ البتہ اسملیت کے مراتب میں تقاوت تھا۔ چاہے زبان حاصل کی ہویانہ کی ہو ۔ کمال تو ہرخض نے حاصل کرلیا تھا۔ زبان اور چیز ہے کمال اور چیز ہے۔ اب کتا ہیں تو بہت کی پڑھ لیتے ہیں لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہنے کا بالکل اہتما منہیں جہاں تم نے کتا ہیں پڑھی تھیں اگر کسی مربی کی صحبت میں اٹھائے ہوتے تواپنے کو بھی اہل مہارت میں سے نہ سجھتے بھائی تم تھیں اگر کسی مربی کی سپر دگی میں دیدو۔ وہ تمہیں تا و پہلے مربہ بنو پھر مربی بنا چندروز کے لئے اپنے آپ کو کسی مربی کی سپر دگی میں دیدو۔ وہ تمہیں تا و دے دیکر مربہ بنائے گا۔ جب خوب تھل جاوگ اور مربہ بنانے والے بھی تصدیق کر دیں گے کہ بال اب مربہ بن گئے تب مربہ بنو گے۔ تمہارا خود بی سیجھ لینا کہ ہم اب مربہ ہوگئے ہرگز کا فی نہیں کیونکہ اے مربہ اسمر ہوگئے ہرگز کا فی نہیں مربہ ہوگئے ہرگز کا فی نہیں مربہ ہوگئے اپنی کوئی الیا معیار نہیں جن ہوگئے اپنی کوئی ایک مہا اور معیار نہیں تو تواپنی ذات کو بلاآ لہ کردیکھے گا تو تواپنی شربہ ہوگیا۔ جب تیرے پاس کوئی اور معیار نہیں تو تواپنی ذات کو بلاآ لہ کردیکھے گا اپنی نفس سے اور وہ کے میں اور وہ کی مجب اور تیری جانچ ہرگز معتبر نہ ہوگی کے دکھا اپنی نفس سے اور تیرے پاس تو آلہ شاخت ہے کائل ۔ لہذا اس کی جانچ معتبر ہوگی اور تیری جانچ ہرگز معتبر نہ ہوگی کے دکھا تا ہے نفس سے اور تیرے پاس تو آلہ شاخت ہے کہاں۔

جیسے کوئی سیب کا مربہ بنا کرر کھے تو خودسیب یہ جانچ نہیں کرسکتا کہ میں مربہ ہوگیا ہوں
یانہیں۔ اس کے کیا دانت ہیں جو کچل کر بتادے گا۔ البتہ جو مربہ بنانیوالا ہے اس کے دانت
ہیں جو کچل کر بتادے گا وہ دانت تلے د ہا کرفوراً بتادے گا کہ ہاں ہو گیا تو تم کو ابھی کسی نے دانت
تلے یا پیر تلے د بایانہیں کہیں سٹر نہ گئے ہو کہیں کچے نہ پڑ گئے ہو نے ضاصل چیز تو حقیقت کمال ہے
گرزم کمال اوروعویٰ کمال نے اسے خراب کررکھا ہے۔

خود بنی کےمصرات

فرخ آباد میں ایک واعظ صاحب مدگی کمال کے ملے مجھ سے بیعت کی درخواست کی۔ میں نے کہا میرے یہاں بیعت کی چندشرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط تنہارے لئے بیہ ہے کہ وعظ کہنا چھوڑ دو کیونکہ تم عالم نہیں ہو کہنے گئے صاحب! میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مضامین بیان کرتا ہوں مجھے اجازت دیدی جائے میں نے کہا اگرا حتیاط سے بھی بیان کرتے ہوتب بھی تنہارے نفس کاعلاج بہی ہے کہتم وعظ کہنا چھوڑ دو۔ پھر بھی بے حداصرار کیا کہ مجھے تو اجازت ہی

دیدو۔ میں نے کہاا چھا مجھے ابھی اس میں بھی شک ہے کہ تم احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہوگ۔

کہنے گئے میں تو آپ ہی کی گنامیں یا حضرت مولا نا محمہ قاسم رحمتہ اللہ علیہ کی کتامیں دیکھا کرتا

ہوں۔ بس انہی کتابوں کے مضامین میرے بیان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہاممکن ہے تم ارتباط

میں بچھ گڑ بڑ کرتے ہو یا سلسلہ ممکن ہے فلط ملاتے ہو یا ایسے عنوان سے ان مضامین کوفقل کرتے ہو

میں بچھ گڑ بڑ کرتے ہو یا سلسلہ ممکن ہے فلط ملاتے ہو یا ایسے عنوان سے ان مضامین کوفقل کرتے ہو

کہ سننے والوں کو فلط بہنی ہوتی ہو۔ اس لئے اگر تمہارا ایساہی اصرار ہے وعظ کہنے کی اجازت دے

دینے پر تو یہ کرو کہ مجھے پہلے ایک اپناوعظ نمونہ کے طور پر سنادوتا کہ میں بیتو اندازہ کرلوں کہتم کہاں

تک احتیاط برتے ہو۔ حضرت انہیں اپنے او پر یہاں تک عقیدہ اور دلیر استے کہ اس پر راضی

ہوگئے اور جھٹ وعظ کہنے بیٹھ گئے کہا چھائی لیس۔

اول ہی میں آپ نے ایک قصد نقل کیا کہ ایک دن چاروں صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں جمع ہوگئے ۔ حضرت علیٰ دعوت کے واسطے ہدید کے طور پر گھر میں سے شہدلائے اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جو بال ہاس کی کوئی مثال سوچو یہ کہ بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جو بال ہاس کی کوئی مثال سوچو یہ کہ چھے کو یا دنہیں کہ یہ سے چنا نچے کسی نے بچھے مثال دی ۔ خھے کو یا دنہیں کہ یہ سے مثال دی ۔ خلام مضامین کیا یا در ہتے ۔ کسی نے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے ۔ کسی نے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے۔ کسی نے کہا فلاں حالت کے مشابہ ہے۔

میں نے کہا جب وعظ متم کر چکے کہ اچھا یہ تو بتاؤیہ قصہ جوتم نے نقل کیا وہ کون کی کتاب میں ہے۔ میری کتاب میں ہے کہنے گئے یہ تو یا ونہیں رہا کہ کس کتاب میں ہے کہنے گئے یہ تو یا ونہیں رہا کہ کس کتاب میں ہے گئے کہ ایسامہمل قصہ کر کس کتاب میں ہے مگر ہاں ویکھا ہے کہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی احتیاط ہے کہ ایسامہمل قصہ جو کسی اہل حق کی کتاب میں نہیں ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب توسمجھ گئے کہتم کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دی جا سمتی ۔ مگر حصرت انہوں نے نہیں مانا برابر وعظ کہتے ہیں۔ یہ تو گوارا کرلیا کہ مجھ سے تعلق نہیں رکھاا وریہ گوارانہ ہوسکا کہ وعظ کہنا چھوڑ دیں۔

اب کیاعلاج ایسے جہل مرکب کا۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جہل وہ چیز ہے کہا گرکسی کواپنے جہل کی خبر ہوجائے تو میں اس کوعلاء میں شار کرتا ہوں یعنی اول درجہ علم کا اپنے جہل پر مطلع ہوجانا ہے۔ جیسے صحت کا اول درجہ مرض کی اطلاع ہے موٹا مسئلہ عقل کا ہے کہ جس کواپنے مرض کی اطلاع ہے۔ جیسے صحت کا اول درجہ مرض کی اطلاع ہے موٹا مسئلہ عقل کا ہے کہ جس کواپنے مرض کی اطلاع نہ ہوگی وہ علاج ہی نہیں کریگا۔

خدا تعالیٰ بچائے یہ خود بنی الیی بری چیز ہے کہ حضرت حافظ اس کو کفر ہے تعبیر کررہے ہیں اور داقعی بیہ ہے ہی الیمی بری چیز نے فرماتے ہیں \_

فکرخود و رائے خود درعالم رندی نیست ﴿ کفرست دریں ندہب خود بنی وخودرائی (عشق ومحبت کے رائے میں اپنی فکر'اپنی رائے نہیں چلتی' یہاں تو بس محبوب کی چلتی ہے۔اس ندہب میں خود بنی وخودرائی کفرہے یعنی نہایت ہی فتح ہے)

تودیکھا آپ نے بیآفت نازل ہورہی ہے جن جل علاشان صاف فرمارہ ہیں۔ هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون كبيل عالم اورجابل بعى برابر موسكة بيل اباس وقت عوام الناس نے ایک عجیب وغریب مستی اور شورش بریا کررکھی ہے اور علماء کومجبور کرتے ہیں کہوہ بھی شریک ہوں۔خیر!عوام الناس پرتو حیرت نہیں مگر حیرت ہے علماء پر جوان سے مغلوب ہوکران كے تابع ہو گئے ہيں۔ ميں كہتا ہوں كہ عوام الناس كے دبانے سے اوران سے دب كر جوعلماء تابع ہو گئے ہیں کیا وہ بچھتے ہیں کہان کی بچھ قدر ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ بیعلاء دل سے ہمارے موافق نہیں ہیں۔ہم سے دب کر ہمارے تابع ہوگئے ہیں۔اگریہی حال ہے تو پھراور کسی بات میں تابع بنائیں گے پھراور کسی میں۔خلاصہ بیکدان کے مرید ہوجاؤ کس قدرشرم کی بات ہے۔کاریگر یعنی مادیات اورحسیات تک کا کاریگر بھی جواپنے کام میں ماہر ہواس سے کوئی خلاف قاعدہ کام تو لے لو۔ ہارے یہاں تغیر کا کام جاری ہے۔ایک معمارنے ایک کام کوایک طریقہ سے بنانا جایا مگرہم غلط سمجھے۔ہم نے دوسراا نداز تجویز کیا کہبیں اس طرح بناؤ۔اس نے کہاصاحب یوں نہیں بن سكتا\_ ہم نے كہا تمہيں اس سے كيا بحث! جس طرح ہم كہدرہے ہيں اى طرح بنادو۔ ايك دوسرا معمار تفااس نے بھی کہا کہ ارے جس طرح ما لک کہیں ای طرح بنادے تحقیے کیا۔ بس جناب ہم سے توبے جارہ بول ندسکا اس پر بہت تیز ہوا اور کھڑا ہوگیا۔ کہ توبرا کاریگر ہے آتو ہی بناجوقیامت تک بھی بن سکے۔نہایت تیزلہجہ میں اس نے کہا حالانکہ بیتھوڑا ہی تھا کہ بن ہی نہ سکتا۔ بن توجاتا اس طرح بھی جس طرح ہم لوگ کہدرہے تھے مگر بے کینڈے بنا اے اس تصور ہے بھی شرم آئی کہ جود کھیے گا یاگل کہے گا بنانے والے کو ۔ گوبرا کہنے والے متعین نہ ہوں ۔ پھر بھی اہل کمال کوغیرت آتی ہے کہاس کے ہاتھ سے ایسا کام ہوجس کود کھے کرلوگ کہیں کہ یکسی انا ڑی کا کام ہے۔ غرض جب اس نے پوری تقریر کی تب ہمیں اپنی تجویز کی غلطی معلوم ہوئی کہ واقعی ہی ٹھیک

کہتا تھا۔ہم نے کہا بے وقوف! تونے پہلے ہی پوری بات کیوں نہ کہہ دی تھی۔

تومیں کہتا ہوں کہ معماروں کوتواتی غیرت ہواورمولو یوں کواتی غیرت بھی نہ ہو بس وہ کیاغرض نے ساری خرابی ڈال رکھی ہے \_

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد ہے۔ صدحجاب از دل بسوئے دیدہ شد (جبعرض دل میں آئی ہنر پوشیدہ ہوا سینکڑوں پردے حق بنی سے مانع ہوجاتے ہیں جودل سے نکال کرآئکھوں پرچھاجاتے ہیں)

#### آ داب ماه رمضان

اعتکاف کے تعلق سے یہ تقریر شروع ہوئی تھی۔ غرض خلوت اور ترک تعلقات کی حقیقت محققین ہیں وہ محققین ہیں۔ ای طرح ہرفن میں جو محققین ہیں وہ عوام کو اپنا تابع بنا کیں خودان کے تابع ہرگزنہ بنیں۔ اگراس عزم میں پختگی ہوگی توعوام خودان کے سامنے گردن جھکا دیں گے۔ اوران کا اتباع کریں گے ان شاء اللہ تعالی۔ اوراگرنہ کریں گے تو تہہیں کیالست علیہ مصصلے۔

ایک عبادت احیاء لیالی قدر ہے۔ اس احیاء کا موجب نورانیت ہونا مشہور ومعلوم ہے خلاصہ بید کہ دمضان المبارک کے حقوق کو جو کہ مجمع الانوار ہے پوراا داکر واور خلاصه ان حقوق کا کیا کھیرا کہ جواحکام واجبہ ہیں ان کی پوری پابندی کرواور جوامور مشکر اور مکروہ ہیں خواہ صنعائر ہوں یا کہائر ہوں بالکل چھوڑ دو۔خواہ فضائل میں کمی رہے مضا گفتہیں۔

غرض رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ وتراوی اوران کی تنزیہہ ہے اور کثرت تلاوت واعتکاف وشب بیداری اس کے متعلقات \_ان سب کی اصل بعنی اصل الاصول وہ احکام واجبہ کی یابندی اورامور منکر وکروہ سے اجتناب ہے اس سے آگے اپنی اپنی ہمت ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے مہمان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ان میں اصل چیز تو گوشت روٹی ہے باقی مربہ اچار ،چننی یہ زینت ہیں دسترخوان کی اور معین بھی ہیں ہضم غذامیں اور لطف افزا ہیں اور کھانوں کی۔اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے یہ زائد چیزیں تور کھ دے مثلاً چننی بھی کئی قتم کی۔اچار بھی طرح طرح کے رکھ دے۔مربے بھی گران کے سوااور کچھ نہیں۔نہ خشکہ ہے نہ کوشت ہے ، جواصلی غذا ہے اب وہ مہمان کیا کہے گا کہ کیا کھاؤں۔

مربہ کھاؤں، اچار کھاؤں، کھانے کی چیز تو ایک بھی نہیں۔ یہ تو سب لگانے کی چیزیں ہیں۔
اگر اسی طرح تم نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں
اصل چیز تو ہے نہیں۔ مگرزوا کہ ہیں تو وہ کیا قبول ہوگا۔ اورا گرتمہارے پاس اصل چیز تو ہے مگر
زوا کہ نہیں، بعنی اگردن بھر بری نگاہ ہے، غیبت سے اور جتنے گناہ ہیں سب سے بچے دہو۔ اپنی
آمدنی حلال رکھو۔ پھر چاہے رات کو اچھی طرح پر کر سور ہو۔ تہجد بھی نہ پر ھو۔
آمدنی حلال رکھو۔ پھر چاہے رات کو اچھی طرح پر کر سور ہو۔ تہجد بھی نہ پر ھو۔
مگر رہا کہ کہ گناہ کے پاس نہ پھٹکو۔ تو تمہار ارمضان بخدااس شخص سے اچھا ہے کہ تہجد بھی ہے، چاشت
مگر رہا ہے، وظیفے بھی ہیں۔ تلاوت بھی ہے سب پچھ ہے مگر ساتھ ہی ہی کر رہا ہے کہ غیبتیں بھی
کررہا ہے، برائی بھی کررہا ہے عورتوں کو بھی تک رہا ہے لہوولعب میں بھی مبتلا ہے لڑ نا جھگر نا بھی
ہے بغض وحد بھی ہے اس سے تمہار ارمضان ہزار درجہا چھا ہے۔

اگرہمت نہ ہو بہت ہے سیپارے ختم نہ کرو۔ سوؤ خوب پڑپڑ کر۔ بس فرض ، سنت نمازیں تواٹھ کرپڑھ لیا کرو۔ باقی آرام ہے مہینہ بھرگزارو۔ مگرخدا کے واسطے گناہ کوئی نہ کروتو بیا چھا ہے اوراگرہمت ہوتو گناہ کو بھی چھوڑ واورطاعات کو بھی لو۔ بیتو پھر سجان اللہ نور علی نور ہے۔ اور بیم ہینہ قابل توالی کے ہے کہ اس میں ایساہی کیا جائے یعنی واجبات وفضائل سب کو جمع کیا جائے۔ قابل توالی کے ہے کہ اس میں ایساہی کیا جائے ہے کہ صدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اجو د من الربع المرسلة! بعنی رمضان شریف آتے ہی اس قدرطاعت میں مشغول ہوتے تھے جسے ہوا چھوٹ نگلتی ہے کہ اٹری چلی جاتی ہے سامت کے ساتھ۔

غرض رمضان کا جومبینہ ہے اصل میں ترک دنیا کے واسطے ہے گیارہ مہینے خوب عیش و آرام
میں گزارے ہیں ایک مبینہ تو پندہ خداتھوڑی بہت مشقت اٹھالوجیے مولا نافر ماتے ہیں ۔
خواب را بگذار امشب اے پسر ہلتہ یک شبے درکوئے بے خوابال گذر
(ایک رات خواب کواے پدر ترک کر دے اور کی اللہ کے عاشق کے پاس ایک رات
گزارد سے پھرد کھان بے خوابول کی تلی میں کیالطف ہے جورشک ہفت اقلیم ہے)
گزارد سے پھرد کھان بے خوابول کی تلی میں کیالطف ہے جورشک ہفت اقلیم ہے)
گیارہ مارہ تو سب پچھ کام کئے ایک مہینہ خدا کے کام میں رہ لو گے تو کونسا ایسابردا حرج
ہوجائے گا۔ پھروہ بھی اس طرح کہ ای میں صحت کی رعایت رکھی گئی ہے۔غرض یہ مہینہ تو خاص

ل المصنف لابن أبي شيبة ٢:٩٠، حلية الأولياء ٣٦٢:٥

ہوجائے عبادت کے لئے۔اوراخیر درجہ بید کہ اگر عبادت نہ ہوسکے تو گنا ہوں کوتو چھوڑ واتنا تو کرو۔ پیمقصودتھا میراجس کو میں بیان کرچکا۔ اور مضامین بھی ذہن میں ہیں مگروفت بہت ہوچکا ہے اگر موقع ہوا تو میں یا اوراحباب ان شاء اللہ تعالی رمضان المبارک کے جمعوں میں عرض کرتے رہیں گے۔

اب دعا سیجئے کہ حق تعالی ہم کوہمت اور تو نیق دیں اعمال صالحہ کی اور تا پہندیدہ اعمال اور منکرات سے بیچئے کہ حق تعالی بات اور عرض کرنے سے رہ گئی کہ رمضان کے دن آنے سے پہلے آپس میں مل جل لو۔اور دلوں سے رنجشوں کو دور کرلو کیونکہ معاصی سے روزہ کا اثر اور نورجا تا تو نہیں رہتا مگر بہت مضمحل ہوجا تا ہے۔

(اب وعاليجيئ عيهال تككي تقرير باتها اللاع موع فرمات رب)

غالبًا بعد ختم دعا يا دوران دعائى مين فرمايا كه چونكه اس بيان مين انوار رمضان كا ذكر بهاس كي البيان مين انوار رمضان كا ذكر بهاس كي اس كانام المرمضان في رمضان مناسب معلوم بوتا بهرمضان جمع بهرميض كى جس معنى بين چك د مك كذا في القاموس شم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصلحت.

الحمد للدنم الحمد للد! كه به بركت دعا تو جهات حضرت اقدس اس وعظ كى تلبيض ٢٥ شعبان المعظم ٢٨ سيرا المضان المبارك المساوه يوم يكشبه عين اذان ظهر كے وقت حق تعالى نے اس ناكاره كے ہاتھوں پورى كرادى حق تعالى اس كومقبول اور نافع عطا فر مائيں ۔ اور صاحب وعظ كومدت مديد تك اى طرح فيض مستر كھيں آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه واله واصحابه واز واجه الجمعين ۔

# احكام العشرالاخيره

ماہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کے متعلق یہ وعظ ۲۱ رمضان ۱۳۲۹ ہے بروز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون میں نماز جمعہ سے نماز عصر تک بیٹھ کرفر مایا حاضرین کی تعداد • • اتھی۔ مولوی سعیدا حمرصاحب نے قلمبند فرمایا۔

## خطبهٔ ما ثوره

بست بُ اللهُ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لِّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَنَشُهُدُ آنَ سَيِّدَنَا وَمَولَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَولِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَولِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللَّهُ وَمَولِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَولِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ وَسَلِّي اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان . (البقره:١٨٥)

ترجمہ: ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے جس کا (ایک) وصف ہے کہ لوگوں کے لئے (ذریعہ) ہدایت ہے اور (دوسراوصف) واضح الدلالہ ہے منجملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت بھی ہیں اور حق وبال میں فیصلہ کرنیوالی (بھی) ہیں

#### فضيلت ماه رمضان

یدایک آیت کا مکرا ہے اس آیت میں خدائے تعالی نے رمضان کی ایک فضیلت کابیان فر مایا
ہو یکا ہے۔ آج رمضان کے ضروری آ داب وحقوق کابیان ہو چکا ہے۔ آج رمضان کے ایک خاص جزویعی عشرہ اخیرہ کے متعلق بیان کرنامقصود ہے۔ اس آیت سے بظاہر عشرہ اخیر کے مضمون کوکوئی تعلق نہیں معلوم ہو تالیکن غور کیا جائے تو عشرہ اخیرہ سے اس آیت کا تعلق معلوم ہو جائے گا۔ خدا تعالی نے اس آیت میں مضان کی جوفضیلت بیان کی ہے اس فضیلت میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دہ فضیلت عمی مقور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دہ فضیلت عشرہ اخیرہ کے لئے بدرجہ اولی واتم ثابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسام ہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ایسا اور ایسا ہے۔
سواس آیت ہے اس قدر معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوالیکن ظاہر ہے کہ رمضان
تمیں دن کے زمانہ کا نام ہے اور اس آیت ہے یہ پہنیں چاتا کہ اس طویل زمانہ کے کس جزومیں
نزول ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کو بھی ملالیس تو دونوں کے مجموعہ ہے تعیین وقت
بھی ہم کو معلوم ہوجا کیگی ۔ سودوسری آیت میں فرماتے ہیں: انا انزلنه فی لیلة القدر ۔ (ب
شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتاراہے) پس ان دونوں آیتوں کے دیکھتے سے یہ بات معلوم
ہوئی کے قرآن مجید کے نزول ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا۔

رہایہ شبہ کیمکن ہے شب قدررمضان میں نہ ہوتواس صورت میں دوسری آیت کاضم مفید نہ ہوگا۔سواس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو شب قدر کارمضان میں ہونا حدیث میں موجود ہے۔اس سے قطع نظرا گرہم ذرافہم سے کام لیس توان دونوں آیتوں سے ہی معلوم ہوجائے گا کہ شب قدررمضان میں ہی ہے۔

## نزول قرآن كريم

اس لئے کہ کلام مجید کا نزول دوطرح ہوا ہے۔ایک نزول تدریجی جوکہ ۲۳ برس میں حب ضرورت نازل ہوتارہا۔اورجس کا جبوت علاوہ کتب سیر کے خود کلام مجید ہے ہوتا ہے۔ لو لا انزل علیہ القران جملة واحدہ کذلک لنجت به فوادک ورتلنه ترتیلا۔ یہ آیت مشرکین نصاری کے اس اعتراض پرنازل ہوئی تھی کے اگر محصلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں توان کوکوئی کتاب پوری فعظ آسان سے کیوں نہیں دی گئی۔ جس طرح موی علیہ السلام کودی گئی تھی۔ خدا تعالی ان کفار کے اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ کذلک لنجت به فوادک جس کا خلاصہ کی ایم ہے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدری کو کر کے اس لئے نازل کیا ہے کہ اس تدریج کے در بیج کہ ہم نے کلام مجید کو بتدری کو کو کا کر لیا اور سمجھ لینا آسان ہوجائے۔

واقعی غورکیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس قدرتشہیت فوادادرضط وقہم بتدریج نازل کرنے میں ہوسکتا ہے نزول دفعی میں نہیں ہوسکتا۔ دفعۂ نازل کرنے میں احکام جزئیات کا سمجھناامت کے لئے اس کئے دشوار ہوگا کہ جب دفعۂ نازل کیا جائے گا تو یقیناً اس کے احکام امور کلیہ ہوں گے اوران پر جزئیات کو منطبق کرنا پڑے گا۔ سوجب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے ہے پر جزئیات کو منطبق کرنا پڑے گا۔ سوجب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے ہے

با سانی تعلیم ہوجا ئیگی لیکن نبی کی وفات کے بعد چونکہ ان کامنطبق کرنامحض امت کے اجتہاد پررہ جائے گا۔اس لئے بہت می غلطیوں کا ہوناممکن ہے جیسا کہ نصاری اور یہود سے ہوئیں۔

اس تفاوت کی الی مثال ہے کہ ایک مریض کی طبیب کے پاس آئے اورا پی حالت بیان کر کے جیم ہے کہے کہ میں آپ کے پاس تو رہ نہیں سکتا۔ نہ میں وقا فو قا آکر آپ کوا پی حالت کی اطلاع کر سکتا ہوں۔ آپ میری حالت کے مناسب کی لئے جھے لکھ و بیجئے۔ جوں جوں میری حالت متغیر ہوتی جائے اور مرض میں کی یا بیشی ہو میں اس کے مناسب شخوں کو بدل کر استعال کرتا جاؤں۔ پس اس صورت میں اگر چے طبیب کتنا ہی ما ہر ہو۔ اور کتنے ہی خورو خوض سے شخوں کی تجویز کر لے لیکن اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو علی جو کہ روزانہ طبیب کے تجویز کر لے لیکن اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو علی جو کہ روزانہ اس میں تغیر و تبدل کی بیشی کرالے جا تا ہے ۔ اس لئے کہ اگر چہ پہلی صورت میں تمام تغیرات کے لئے طبیب نے نسخہ جات کی دیے گئی تغیرات کی لئے طبیب نے نسخہ جات کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ زیادتی صفراکی ہواور وہ سودا کا بیجان سمجھ کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ زیادتی صفراکی ہواور وہ سودا کا بیجان سمجھ جائے درچستی سنجا لئے کی ہواور وہ مرض کی کی مجھ جائے۔

اس نے واضح ہوگیا ہوگا کہ جس قدرعام اورتام فائدہ جزئی حالت کے دیکھنے اور حسب ضرورت تغیر تبدل کرنے میں ہے۔ امور کلیے مجھادیے میں اس قدر فائدہ نہیں۔ اس میں بہت ی فلطیاں ممکن ہیں۔ بس خدا کا ہم پر بردافضل ہے کہ اس نے کلام مجید جزء جزء فازل فرمایا کہ علاء امت نے اس کواچھی طرح سمجھا۔ اس کے اسباب نزول پر پوری نظر کی اور اس کواپنے ذہن میں لے لیا۔ سمالیقہ کتب کا نزول

یہاں بظاہر دوشبہات ہوتے ہیں۔اول یہ کہ جب تدریجی نزول میں اس قدر فا کدہ اور فعی نزول میں اس قدر فا کدہ اور فعی نزول میں اس قدر نقصان کا احتمال ہے تو خدانے قرآن سے پہلی کتب کو دفعۂ کیوں نازل فر مایا۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا توبیہ مسلحت اور فرق غلط ہے یا امم سابقہ کے مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اس کا جواب توبیہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ چندروزہ تھیں اوراس زمانہ کے اکثر ایام میں ان کے نبی یاان کے خاص اصحاب ان میں موجودر ہتے تھے جن سے تمام جزئیات حل ہوجاتی تھیں۔ اس کئے کتب سابقہ کا دفعۃ نازل ہوناان لوگوں کے لئے مصر نہیں ہوا۔

دوسراشبہ بیہ ہے کہ باوجودقر آن کے تدریجاً نازل ہونے کے نہم قر آن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔ چنانچیاختلاف مجتہدین سے صاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کاجواب ہیہ ہے کہ اس اختلاف اورخطا میں اورامم سابقہ کے اختلاف اورغلطیوں میں بڑا فرق ہے۔ان سے زیادہ اورمفزغلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئی تھیں اور اس امت سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئیں۔وجہ بید کہ اسباب نزول نصوص کی تفییر ہے جس کو تعیین مراد میں خاص دخل ہے اور ظاہر ہے کہ تعیین مراد کی صورت میں عظیم ہوگی۔ کہ تعیین مراد کی صورت میں عظیم ہوگی۔

سیشبہ نہ کیا جائے کہ بلانعین مراد ان لوگوں پراحکام کیے متوجہ ہوئے۔ بات ہیہ ہے کہ حضرات انبیاء کیہ السلام کے بیان سے تعیین ہو جاتی تھیں۔ سواول تو انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ دوسرے میہ کہ بیان بھی مواقع سوال ہی میں ہوتا ہے اورسوال کا ہرجگہ اذن تھا۔ مگر قلت توجہ سے ان لوگوں کو اس کی نوبت بھی کم آئی اوراس امت میں جوتعیین مراد کے بعد اختلاف پیش توجہ سے ان لوگوں کو اس کی نوبت بھی کم آئی اوراس امت میں جوتعیین مراد کے بعد اختلاف پیش آیا۔ اس میں حکمت تھی توسیع مسالک کی۔ پس وہ رحمت ہوا۔ پس دونوں میں فرق ظاہر ہوگیا۔

بیایک جمله معتر ضد تھا۔مقصود ہے ہے کہ کلام اللہ کا نزول دوطرح کا ہے۔ایک نزول تو ہے ہے جس کا تدریجی کہتے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ اس آیت مشہو دمضان الذی میں بینزول مراد نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ صرف رمضان یالیلۃ القدر میں نہیں ہوا۔ بلکہ ۲۳ برس میں ہوا۔

# عالم غيب كى وسعت

اوردومراوہ نزول ہے جوکہ دفعۃ ہوااوراس آیت میں بھی مراد ہے اور یہ نزول اس عالم دنیا میں نہیں ہوا جس میں کہ نزول تدریجی ہوا ہے۔ بلکہ یہ نزول عالم غیب میں ہوا ہے یعنی لوح محفوظ سے آسان دنیا پراور یہ دونوں اس عالم کے جز ہیں۔ اور اس کے ذی اجزاء ہونے کو بعید نہ سمجھا جائے اس میں اس قدر وسعت ہے کہ بیعالم دنیا اس سے وہ نسبت رکھتا ہے جو سوئی پرلگا ہوا ایک قطرہ سمندر سے رکھتا ہے بعنی بیعالم دنیا اس کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہے اور وہ اس کے اعتبار سے شل سمندر کے ہے۔ ایک بیعنی بیعالم دنیا اس کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہے اور وہ اس کے اعتبار سے شل سمندر کے ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ دونوں عالموں میں وہی نسبت ہے جو کہ رحم ما در اور عالم دنیا میں ہوتا ہے اور اس سے اس قدر ما نوس ہوتا ہے اور اس سے اس قدر ما نوس ہوتا ہے اور اس سے اس قدر ما نوس ہوتا ہے اگر شاید وہاں سے اس کی رائے لے کرعالم دنیا میں لایا جائے تو وہ کبھی گوارا نہ کرے اور مجل

جائے۔لیکن اگراس کو کی طرح وہاں سے نکال لیاجائے جیسا گداس طرح لایاجا تا ہے اورعالم دنیا میں وہ یہاں گی رونق، چہل پہل یہاں گی آبادی اور معمورہ دنیا کود کیھے تو عالم رحم اس کو بالکل نیج اور عدم معلوم ہونے گئے۔ای طرح اہل دنیا جو کہ اس عالم میں محبوس اوراسیر ہیں۔جنہوں نے آتکھ کھو لئے کے وقت ہے آتکھ بند کرنے تک اس کے سوااور کسی عالم کو دیکھائی نہیں جب ان کواس عالم کے جھوڑ دینے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لئے کہاجاتا ہے تو وہ بخت پریشان ہوتے ہیں ان کا دل مضطرب ہوتا ہے اور وہ کسی طرح اس عالم کی جدائی کو گوار انہیں کرتے ہاں وہ لوگ جن کو خدا کی کانہ کا دل عنظ بنایا ذوقا علم مکا ہفہ دیا ہے اور وہ اس عالم کو مشاہدہ کر چکے ہیں تو ان کواس کی جدائی کا نہ تعلق ہوتا ہے نہ وہ اس کے جھوائی کا نہ تعلق ہوتا ہے نہ وہ اس کے جھوائی کا نہ تعلق ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ میں بیلوگ ذیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں۔اس کی تعلق ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ میں بیلوگ ذیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں۔اس کے مقابلہ میں بیلوگ ذیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں۔اس کے مقابلہ میں بیلوگ ذیادہ مقبول اور ساحب کمال ہیں۔اس کے مقابلہ میں بیلوگ دیا کہ جہ سے سواشتیات کی وجہ سے تواس کے مواسلے کہ ان کی فضیات بیا تھی اور ہرز رگی کے میصاحب فضیات نہیں کہ جب عالم غیب اور اس کنع مولا اندکود کھر چکے ہیں پھراس کی طرف رغبت کرناور اس کا مشاق ہونا کیا کمال کی بات ہے خوشم ناباغیچ کو جو خص بھی دیکھے گااس کی سیرکا متمنی ہوگا۔

گرناور اس کا مشاق ہونا کیا کمال کی بات ہے خوشم ناباغیچ کو جو خص بھی دیکھے گااس کی سیرکا متمنی ہوگا۔

گرناور اس کا مشاق ہونا کیا کمال کی بات ہے خوشم ناباغیچ کو جو خص بھی کھر گااس کی سیرکا متمنی ہوگا۔

فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی کیا دجہ ہوتی جب کہ ہر وقت کلام واحکام سے مشرف ہوتے ہیں ۔ صحابہؓ نے کہا کہ پھرانبیاء کیہم السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بھلاوہ کیوں ایمان نہ لاتے۔ ہروفت تو ان پروحی نازل ہوتی ہے صحابہؓ نے کہا کہ پھر ہمارا۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم کیوں ایمان نہ لاتے۔ ہروفت مجھے و یکھتے ہو۔ مجھے ے سنتے ہوآ خرصحا بڑنے عرض کیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پھرکون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جومیرے بعد ہ کئیں گے جنہوں نے نہ مجھ کودیکھا ہوگا نہ نزول قر آن کی کیفیت ریکھی ہوگی محض چند لکھے ہوئے کاغذ دیکھ کرایمان لائیں گے۔ان کا بمان زیادہ عجیب ہے۔ مقصوداس سے بیظا ہر کرنا ہے کہ مکاشفہ کی نسبت عدم مکاشفہ کی حالت زیادہ افضل اوراسلم ب کین اس سے بینہ مجھنا جا ہے کہ مطلقاً غیر مکاشفین مکاشفین سے افضل ہیں۔اگر اہل کشف میں اور فضائل بھی ہوں جیسے انبیا علیہم السلام تؤوہ افضل ہوں گے اور اعجب ہونا دوسری بات ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں کوعالم غیب متکشف نہیں ہوا وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑتے وقت گھبراتے اورمضطرب ہوتے ہیں۔ جالینوں کے متعلق مشہور ہے کہ جب مرنے لگا تو پیتمنا کرتا تھا کہ میری قبر میں ایک سوراخ رہے کہ دنیا کی ہوا آتی رہے لیکن غیر حکا شفین اگراہل ایمان کامل ہیں تو گوان کوطبعًا اس عالم کوجھوڑ نا گراں گزرےاوروہ موت ہے گھبرا ٹیں جیسا کہ حضرت عا کُثارٌ فرماتی ہیں کلنا یکوہ الموت \_ گرمرنے کے بعد جب اس عالم کی سرکریں گے اوراس کودیکھیں گےاوراس کی وسعت آنکھوں کے سامنے ہوگی توان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رحم ماور ہے نگل کراور عالم دنیا و مکھ کر بیجے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے اور عالم دنیا کے سامنے اپنے اس پہلے عالم کو پیچ بلکہ لاشے محض سمجھنے لگتا ہے حکیم سنائی اس کی نسبت فرماتے ہیں \_ آسانہاست درولایت جال 🏗 کارفرمائے آساں جہاں دررہ روح پست وبالاہست 🏠 کوہ ہائے بلندو صحرا ہست (روح کے ملک میں بہت ہے آ سان ہیں جواس دنیا کے آ سانوں کو چلانے والے ہیں روح کے رائے میں گڑھے بھی ہیں اور ٹیلے بھی اور بہت ہے اونے پہاڑا ورجنگلات ہیں ) ليلة القدر

غرض! وہ عالم جب ذی اجزاء ہے اور بیدفعی نزول ای عالم کے ایک جزے دوسرے جزمیں ہوا

ہادرای کی نسبت کلام مجید میں ایک جگد شہر و مضان الذی انول فیہ القوان (رمضان المبارک وہ ہے۔ جس میں قرآن کی میں تازل کیا گیا) فرمایا اور دوسری جگد انا انولنه فی لیلة القدر (بے شک جم نے اس کوشب قدر میں اتاراہے) فرمایا اور مرادوونوں مقام میں تزول دفعی ہے جیسا او پر معلوم ہوا۔

تو ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان ہیں ہے کیونکہ اگرلیلۃ القدر غیر رمضان ہیں ہوتو کلام مجید

کی آجوں ہیں تعارض لازم آئے گا کہ ایک آیت سے فعی نزول رمضان ہیں اورایک جگہ غیر رمضان ہیں ثابت ہوگا جو کہ کال ہے اور حدیثوں ہے بھی شب قدر کا عشرہ اخیرہ ہیں ہونا معلوم ہوتا ہے پس جب شب قدر میں نزول ہواتو عشرہ اخیرہ ہیں نزول ثابت ہوگیا۔ اور یہی مناسبت ہے۔ اس آیت کوعشرہ اخیرہ کے ساتھ اور رمضان کی فضیلت کے ساتھ عشرہ اخیرہ کی مناسبت ہے۔ اس آیت کوعشرہ اخیرہ کے ساتھ اور رمضان کی فضیلت کے ساتھ عشرہ اخیرہ کی فضیلت بھی اس آیت سے ثابت ہوگئ اور فضیلت بھی بہت بڑی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے کیونکہ قرآن مجید ایک عظیم الشان چیز ہے اس لئے جس زمانہ میں وہ نازل ہوگا وہ زمانہ بھی ضرور مبارک اور مشرف ہوگا اور اس فضیلت کی قدر کوئی عشاق کے دل سے پوچھے کہ جس زمانہ میں ان کو بجوب کے خط کی زیارت ہوئی ہے وہ زمانہ ان کے نزد یک کس قدر معزز ومشرف ہوتا میں ان کو بھی کا کلام نازل ہو۔ کیوں مبارک اور مشرف نہ ہوگا۔ مظر وف کے ظرف سے ظرف محبوب حقیقی ہیں۔ پس وہ زمانہ کہ جس میں محبوب حقیقی کا کلام نازل ہو۔ کیوں مبارک اور مشرف نہ ہوگا۔ مظر وف کے ظرف سے ظرف

گفت معثوقے بعاشق کائے نتا ہے تو بغربت دیدہ بس شہر ہا

پس گدائی شہراز انہا خوشترست ہے گفت آل شہرے کددروے دلبرست

(ایک معثوق نے اپنے عاشق ہے کہا تو نے اپنے سفر میں بہت ہے شہرد کیھے توان میں سے کون

ساشہر بہتر ہے۔ عاشق نے جواب دیا کہ وہی شہرسب سے بہتر ہے جس میں معثوق موجود ہے)

دیکھوا گرکسی عاشق کو کنو ئیس کے اندروصال صبیب ہوتو وہ اس کنویں کو چمن سے بھی نہ سمجھے گا

اس کے دل میں اس کنویں کی عظمت ایک چھولوں سے بھر ہے چمن سے بھی زیادہ ہوگی اورا گرخور

کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس زمانہ کو بھی شرف ہے اکثر وہ کسی مظر وف ہی کی شرف کی وجہ سے ہے۔

جمعہ کی فضیلت

یمی وجہ ہے کہ جمعہ کاون اورایام سے افضل ہے کیوں کہ اس ون میں ایک ایسامظر وف

موجود ہے جوکہ دوسرے ایام میں نہیں اکثر لوگ جعد کی فضیات پراعتراض کیا کرتے ہیں اورکہا کرتے ہیں کہ کیاوجہ جمعرات کوہ فضیات کیوں حاصل نہیں جو جعد گوحاصل ہے۔ وہی الگفششاس میں ہیں وہی الگفششاس میں ہیں۔ وہی ایک دن جمعرات میں ہیں وہی الگفششاس میں ہیں اوری ایک دن جمعرات میں ہے وہی ایک دن جمعہ میں ہے۔ حالا نکہ بیاعتراض بالکل ہی لغو ہے کیونکہ اشتراک فی الساعات اور نشابہ فی الظاہرے بید لازم نہیں آتا کہ جوایک کی حالت ہووہی دوسرے کی بھی ہو کیا اگر کی شخص کی بہن اور بیوی بالکل ہم شکل ہوں اور سامان زینت میں بھی دونوں برابر ہوں تو کیا ان میں حلال وحرام کے فرق ہونے کوخلاف عقل کہاجائے گا اور کیا بیشخص دونوں سے برابر برتا و کریگا اور کیااس شخص کے دل میں دونوں کی مجبت ایک قتم کی ہوگا اور بہن ہے ہوگی کیون کیا دونوں گوبتوں میں فرق عظیم نہ ہوگا خرور ہوگا۔ بین اور مال بھی مجب میں اور بہن ہے ہوگی کیون کیا دونوں کی مجبت الگ الگ ہوگا خواہش کرتا ہو۔ بلکہ طبعاً اس قتم کے خیالات سے اس قد رنظرت ہوتی ہے کہا کرخواب میں اپنی خواہش کرتا ہو۔ بلکہ طبعاً اس فتم کے خیالات سے اس قد رنظرت ہوتی ہے کہا گرخواب میں اپنی خواہش کرتا ہو۔ بلکہ طبعاً اس فتم کے خیالات سے اس قد رنظرت ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہا گرخواب میں اپنی مواہش کرتا ہو۔ بلکہ طبعاً اس خواب کی بری نہیں۔

تعبیریہ ہے کہ ایسا شخص متواضع اور منگسر المزائن ہوگا کیونکہ خواب میں معانی اپنے مناسب صور تیں اختیار کرتے اور اس میں ممثل ہوتے ہیں اس قتم کے خواب میں ماں سے مرادز مین ہوتی ہے باعتبار اپنی صفت خاکساری اور صحبت سے مراد تلبس ۔ پس یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص کوصفت خاکساری سے تلبس اور تعلق ہوگا۔ ایک ہزرگ ہے کس نے بہی خواب بیان کیا انہوں نے بہی تعبیر دے۔

ای وجہ سے صدیث میں وارد ہوتا ہے لاتحدث الالبیاً او حبیباً یعنی جاہل آ دی ہے اپنا خواب بیان نہ کرو۔ بلکہ کی عقل مندیا دوست سے بیان کرو کیونکہ عقل مندیم کو واقعی تجییر سمجھ کر بنا خواب بیان نہ کرو۔ بلکہ کی عقل مندیا دوست سے بیان کرو کیونکہ عقل مندیم کو واقعی تجییر سمجھ کر بنا دے گا۔ بخلاف بنا دے گا۔ اور تمہارا دوست اگر نہ بھی جانتا ہوگا تو خاموش ہور ہے گا گڑ برا نہ بنلائے گا۔ بخلاف اجنبی بے وقوف یا دشن کے کہ وہ خدا جانے کیا بنلادے۔

\_ له أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف"

مولا نافضل الرحمُن صاحب نے ایک باریہ مقولہ فل فرمایا۔

تا آنکه ما درخوب جفت نه شود 🌣 و بردارخودرانه کشد عارف نه شود

( جب تک اپنی ماں سے جفتی نه ہواور چھوٹا بھائی پیدا نه ہواس وقت تک عارف نہیں ہوتا )

کسی نے کہا کہ مفرت جزاول تو ہیں نے بھی دیکھا ہے دوسر اجزالیت نہیں دیکھا۔ فرمایا بس اتنی ہی تو کسر ہے مراد جز ٹانی نے فس کا مغلوب ہوجانا ہے۔ پس باوجوداس کے کہاں قتم کے خواب کی تعبیر ایسی حسن ہے کین اگر کوئی الیاخواب دیکھتا ہے تو بہت پریشان اور تنگدل ہوتا ہے اور بیداری میں تو کیا ہوچھنا۔

اس ہمعلوم ہوا کہ مال کے ساتھ جو محبت ہے وہ دوسری نوع کی ہے اور بیوی کے ساتھ جو محبت ہے وہ دوسری نوع کی ہے اور بیوی کے ساتھ جو محبت ہے وہ دوسری نوع کی ہے اور بیوی کے ساتھ اماد بیٹ محبت ہیں جو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے حضرت عائشر کا سب سے زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے حضرت ابو بکر گا۔ تیسری سے حضرت فاطمہ کا واقع میں ان میں تعارض اور اختلاف کچھنیں۔ سب حدیثیں مختلف درجات محبت کے اعتبار سے صحیح ہیں ان میں تعارض اور اختلاف کچھنیں۔ سب حدیثیں مختلف درجات محبت کے اعتبار سے صحیح ہیں اور جس حدیث سے دعشرت ابو بکر صدیق کے دارو جس حدیث سے دعشرت ابو بکر صدیق کو زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب سے ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا زیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ محبوب بین اور جس حدیث سے دھنے وسلم کے اصحاب واحباب میں سب سے زیادہ محبوب بیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب واحباب میں سب سے زیادہ محبوب بیتے۔

الغرض! اشتراک تی الساعات من کل العجہ کوموجب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ایک میں دوسرے پرفضیات بالذات ہو بالخضوص جب کہ از دیاد ہرکت کی کوئی دوسری وجہ بھی موجود ہوجوداصل ہے فضیات بغیرہ کا۔ جیسا ہم نے بیان کیا کہ ظرف کا شرف مظروف کے شرف ہوتا ہو جو واصل ہے فضیات بغیرہ کا۔ جیسا ہم نے بیان کیا کہ ظرف کا شرف مظروف ہوا ہے یا تو خدا ہوا میں کی وجہ سے ظرف کو شرف ہوا ہے یا تو خدا وند جل و ملا کا کوئی فعل ہوگا۔ پس اگر خدا تعالی کا فعل ہوتا ہے تو چونکہ افعال خداوندی میں بعض نافع ہیں اور بعض انفع۔ اس لئے اس تفاوت کی وجہ سے ان از منہ میں بھی تفاوت ہوگا۔ جن میں بیافاوت کی وجہ سے ان از منہ میں بھی تفاوت ہوگا۔ جن میں بیافع اور وہ بھی نافع ہے اور قرآن کا نازل کرنا بھی فعل خداوندی ہے اور وہ بھی نافع ہے بیس زمانہ نزول تو رات اور زمانہ نزول قرآن میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا جو کہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا ہوگہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات اور زمانہ نزول قرآن میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا ہوگہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات اور زمانہ نزول قرآن میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا ہوگہ تو کہ تنزیل کر اس اس ورجہ کا تفاوت ہوگا ہوگہ تنزیل قرآن اور تنزیل تو رات اور زمانہ نزول قرآن میں اس ورجہ کا تفاوت ہوگا ہوگہ تنزیل کو تا تو اور تنزیل کو تفاوت کو تفاوت کو تفاوت کو تفاوت کو تفاوت کی تو تو تفاوت کو تفاوت

ہے۔اوراگروہ فعل بندہ کا ہے تواس میں بھی یہی حالت ہے کیونکہ فعل عبدیا عبادت ہے یا معصیت ہے۔اور ہرا کیک میں نافع وانفع وضارم ضرموجود ہیں۔ پس جس طرح کافعل جس زیانہ میں ہوگا۔ای طرح کی صفت زمانہ کے لئے ثابت ہوگی۔اگر کسی نافع عبادت کا صدور ہوا تو زیانہ میں اس قتم کی برکت حاصل ہوگی۔ برکت آئے اور کسی انفع عبادت کا صدور ہوا تو زیانہ میں اس قتم کی برکت حاصل ہوگی۔

علی ہذا اگر کسی خفیف گناہ کا صدور ہوا تو زمانہ صدوراس کے لئے براز مانہ ہے اوراگر کسی بڑی معصیت کا صدور ہوا تو زمانہ صدور اس کے لئے بہت براز مانہ ہے خلاصہ بیہ ہے کہ آٹار کا تفاوت اول اعمال کے لئے تابت ہوتا ہے اس کے بعداوراس کے واسطے ہے زمانہ کے لئے۔ کا تفاوت اول اعمال کے لئے تابت ہوتا ہے اس کے بعداوراس کے واسطے ہے زمانہ کے لئے۔ پس چونکہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور وہ مشرف ومعظم ہے ۔اس کے شرف کی وجہ ہے زمانہ نزول بعنی رمضان بھی ضرور مشرف ہوگا۔

## تلاوت كى اہميت

صاحبو! کیا مجازی محبوب کی گفتگواور خط ملنے کا وفت تو پیارا اور عزیز ہواور محبوب حقیق کے کلام نازل ہونے کا وفت مشرف وممتاز نہ ہوقطع نظراس کے کہ خدا کا کلام ہے اوراس کو انتساب ایک ذات عظیم کے ساتھ ہے۔

سیجی دیکھوکہ اس آ فقاب کے نور نے تمہارے قلوب کو کیاروشنی بخشی ہے اور تم کو کس ضغطہ کی حالت سے نکالا ہے تمہارے اعتبار سے کیا نافع ہوا ہے ور نداگر اس کلام الہی کو صرف حق تعالی سے تعلق رہتا ہم سے تعلق نہ ہوتا تو تم اس سے کیسے مستفید ہوتے غور کرواگر آ فقاب و نیا چند روز تمہاری آ تکھوں سے اوجھل ہوجائے اور تم اس زمانہ میں بیار بھی ہو۔ یا مثلاً ایک ماہ تک لگا تار بارش رہاورگھڑی بھرکو باول نہ ہے تو تمہاری کیا جالت ہوگی۔

آخر بیاس قدر پریشانی کیوں ہے محض اس وجہ سے کہ خدانے تم کوایک نور دیا تھا جو برائے چند ہے تم سے لیا گیا ہے۔ اور پھر خدا کافضل دیکھو کہ نور بھی کس چیز ہے دیا جو کہ تم سے لاکھوں کو دور مگراس کی شعاعیں ہیں کہ تم کومنور کر رہی ہیں اور تم طرح طرح کے فائد نے اس سے حاصل کر رہے ہو۔ اورا گرشعاعیں نہ ہوتیں تو گونور آفاب کے ساتھ پھر بھی تعلق ہوتا۔ مگر چونکہ تم تک نہ پہنچتا۔ اس لئے تم اس کے فیض سے محروم رہتے۔ ای طرخ کلام اللہ صفت قدیم ہے کہ وہ مثل آفاب کے ہادراس کے لئے بچھ شعاعیں ہیں جوتم پر فائض ہور ہی ہیں جن کو کلام لفظی کہا جاتا ہے۔

صاحبوا اگرآ فتاب ہوتا اور بہ شعاعیں نہ ہوتیں تو ہم اسکے فیض ہے کس طرح فیض یاب ہوتے علیٰ ہذا کلام فضی کیلئے کا ام لفظی کی شعاعیں نہ ہوتیں تو اس صفت کی فیضان سے کس طرح فیض حاصل کرتے اور چونکہ کلام اللہ کوخدا تعالیٰ کے ساتھ بہ خاص تعلق ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت ہے بہت خوش ہوتے ہیں ۔ خواہ مجھ کر پڑھا جائے یا ہے سمجھے پڑھا جائے برخلاف دوسرے اٹھال اسانیمشل وعا وذکر کے کہا گران کو ہے سمجھے کروتواس درجہ معتد ہے وہ بہیں مگر قرآن ہرطرح مقبول ہے۔

جنانچام احد بن طنبل کی دکایت ہے کہ انہوں نے حق تعالی کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ
آپ کے قرب کاسب سے بڑاؤر بعد کیا ہے۔ ارشاد ہوا قر اُت قر آن یعنی قر آن پڑھنا۔ امام صاحب
نے عرض کیا بفھم اوبلا فھم یعنی بجھ کر یابلا سمجھے۔ ارشاد ہوا بفھم اوبلا فھم یعنی کسی طرح ہو۔
اور بچھ مداراس کا خواب ہی پہیں بلکہ عدیث ہے بھی بجی معلوم ہوتا ہے چنانچارشاد ہے
کہ ہر حرف پردس دس نگیاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حروف صرف الفاظ ہیں۔ ان کی تلاوت بلانہم
پر بھی تلاوت صادق آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلانہم بھی قبول تام ہے گونہم پر اتم ہوتا ہے۔

اس تقریرے آج کل کے روشن خیالوں کی غلطی بھی ظاہر ہوگئی ہوگی۔ اکثر حضرات بیہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب کلام اللہ کو مجھانہیں جاتا تواس کے پڑھنے سے کیافا کدہ سو! ان کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ کلام مجید کا ہے سمجھے پڑھنا بھی پورا فائدہ رکھنا ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں صرف ایک یہی فائدہ نہیں کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں بلکہ ایک بڑا فائدہ بیجھی ہے کہ اس کے معنی کو سمجھیں بلکہ ایک بڑا فائدہ بیجھی ہے کہ اس کے بڑھنے ہے ہم سے خدا تعالی راضی ہوں جیسا بیان ہوا۔

حال وقال كافرق

یہ بات عقل اور عادت کے موافق بھی ہے۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ اگر مصنف کسی کو اپنی کوئی کتاب پڑھتے دیکھے تواگر چاس کو یہ معلوم ہوجائے کہ میخص ہے سمجھے پڑھ رہا ہے لیکن محض اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے گام پر توجہ کی اور اس کی قدر کی۔مصنف کو پڑھنے والے سے ضرور محبت ہوجائے گی اور دل میں اس کی قدر ہوگی۔

۔ حضرت مرشد نا حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک بارد ہلی بازار میں جا تا تھا۔ ایک اون پرایک مجمع دیکھا کہ اس کے درمیان میں ایک شخص رسالہ در دنا مے نمنا ک نہایت شوق سے پڑھ رہاتھا۔کوئی عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا۔حضرت صاحب بھی اس مجمع میں کھڑے من رہے تھے اور طبعاً
خوش ہور ہے تھے کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے اس شخص کو گوخرنہ تھی مگر مصنف پاس تھے اور خوش تھے۔
ای طرح ایک بارپانی بت تشریف لے جاتے تھے۔ راہ میں ایک شخص کودیکھا کہ وہ سہ
رسالہ پڑھتا جاتا تھا۔ اور بید رسالہ ورونا مہ غمنا ک اگرچہ شاعری کے اعتبار سے اعلیٰ پایہ کارسالہ
نہیں ہے لیکن چونکہ در دول سے فکل ہے اس لئے نہایت اثر رکھتا ہے واقعی از ول خیز و برول ریز د۔
غالب کے زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آشفتہ کے اس شعریں۔

حال آشفتہ چہ دانی ہے خبر ﷺ درخیال زلف عنبر ہوئے تو (بے خبر مخص آشفتہ کے حال کو کیا جان سکتا ہے وہ تو عنبر جیسی خوشبووالی زلف کے خیال میں مست ہے) آشفتہ کے استاد نے جب یہ اصلاح دی۔

حال آشفتہ پریشان ترشدہ ﷺ درخیال زلف عنبر بوئے تو (تیریعنرجیسی خوشبو والی زلف کے خیال میں پریشان شخص کی حالت اور بہت زیادہ پریشان ہوگئے ہے)

عالب کودونوں شعر پنچ تو من کر کہنے لگا کہ استاد صاحب قال ہے اور شاگر د صاحب حال ہے۔ واقعی جب ول سے کوئی کلام ٹکلتا ہے اور دل میں در دہوتا ہے تو پھس بھسا کلام بھی وہ مزاد ہے جا تا ہے کہ ہزار چست بندشیں وہ مزانہیں دیتیں۔ مولا ناروم اپنے اس شعر میں ای درد دل اور استغراق کوظا ہر فرما کرقافیہ وغیرہ پراعتراض کرنیوالوں سے عذر فرمارہے ہیں۔

قافیہ اندیشم وول دار من ﴿ گویدم مندیش جز دیدارمن (میں شعرکے لئے قافیہ و چنے لگتا ہوں تومیرامعثوق مجھے کہتا ہے کہتو سوائے میرے دیدار کے کسی اور چیز کی طرف خیال مت کر)

جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر مجھ ہے کسی مقام پرشاعرانہ فروگذاشت ہوگئی تووہ قابل گرفت نہیں ہے کیونکہ شاعرانہ نکات پرنظرر کھنا توجہ الی الشعر پرموتوف ہے اور یہاں دیداریارے اتی فرصت کہاں کہ ان فضول دھندوں میں وقت ضائع کریں۔

#### نسبت انعكاسي

صاحبو! اس تقرير مين غور كروك تومعلوم بوجائے گا كه جمارے نبى كريم عليه الصلوة

والتسلیم کوملکہ شاعری نہ دینے کی ایک بی ہی وجد تھی۔ بھلاغیرت خداوندی کیوں کر جائز رکھتے کہ ان کامحبوب ومحبّ اس کی طرف سے التفات ہٹا کر دوسری چیز پرملفت ہو۔

یمی بھیدہ کدا کم محققین صوفیانے مریدوں پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرمادیا۔ وجہ یہی ہے کداس طریق توجہ میں مریدوں کے اندر کسی کیفیت کے القاء کے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تصرف ہے کہ بجز اس مقیدالقاء کے کسی طرف التفات نہ ہواور تمام تر خیالات سے بالکل خالی ہوجائے ۔ حتی کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہوجاتی ہے۔ سواس قدر توجہ مستغرق خاص اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔ ان کوغیرت آتی ہے اور ان پر بخت گراں گزرتا ہے کہ یہ شخص خدا سے بالکل غائب ہوجائے۔

فرمایا کدایک ضرر شیخ کوتوجه متعارف میں بیہوتا ہے کہا ہے تصرفات دیکھ کر چندروز میں عجب پیدا ہوجا تاہے۔

دوسرا بیضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ سے شہرت ہوجاتی ہے۔اور جس شہرت کے اسباب مقدورالترک ہوں وہ اکثر مصر ہوتی ہے۔

تیسرا بیضرر ہوتا ہے کہشنخ اگرضعیف القویٰ ہوتو بیار پڑ جا تا ہے۔

بیتمین ضرر شخ کوہوتے ہیں اور مربید کو بیضر رہوتا ہے کہ وہ شخ پرا تکال کر لیتا ہے اور خود کی تہیں ہوتا۔

کرتا۔ اس لئے اس کی نبست بھن انعکا ہی ہوتی ہے اکسانی نہیں ہوتی اور نبست انعکا ہی کوتیا منہیں ہوتا۔

اگر کسی کوشبہ ہو کہ بی توجہ تو خود حدیث سے ثابت ہے۔ چنا نچے دھنرت جبرئیل علیہ السلام کی نبست حضور صلی اللہ علیہ وہ ما تے ہیں کہ عطنی فبلغ منی المجھد سواس کے دوجواب ہیں۔

ایک تو یہ کہ اس غط کو توجہ کہنا محض ہے دلیل ہے اس کا حاصل صرف الصاق بالصدر مع شدت ہے نہ کہ توجہ متعارف اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو ممکن ہے کہ دھنرت جبرئیل علیہ السلام کو بوجہ قوت ملکی توجہ میں اس قدراستغراق کی ضرورت نہ ہوئی ہو جو توجہ الی الحق کو مالغ ہو۔ و ذاک لایضو (اور یہ معز نہیں)

اس قدراستغراق کی ضرورت نہ ہوئی ہو جو توجہ الی الحق کو مالغ ہو۔ و ذاک لایضو (اور یہ معز نہیں)
ضرورت نہ ہو۔ تو جواب بیہ ہے کہ فاعل کو ہر صورت میں کمال استغراق کی ضرورت ہوگی البت ضرورت نہ ہو۔ استعداد ہے منفعل میں فرق ہوگا کہ تام الاستعداد بہولت اور جلد متاثر ہوگ اور ناقص الاستعداد بدیر متاثر ہوگا۔

## فيض رساني كي صورتين

ہاں دوصور تیں فیض رسانی کی اور ہیں۔ایک توان کے اختیار سے بھی خارج ہے وہ بیاکہ ان کی ذات بابرکات کے فیوض برکات ہے کہان کواس طرف النفات بھی نہیں عالم متنفیض ہوتا ہے جس طرح بارش کداس کے برسنے پر قابل حصدز مین میں قوت نمو پیدا ہوہی جاتی ہے خواہ بارش جاہے بانہ جاہے۔ یا آفتاب کہ اس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہو گی ضرور منور ہوگی دوسری اختیاری ہے جیسے مریدین کے لئے دعا کرناان کی حال کی تگرانی کرنا شفقت سے نصیحت کرنا اس کوبھی توجہ بالمعنی اللغوی کہاجاتا ہے مگراصطلاحی توجہ جمعنی تصرف نہیں۔سواس کا پچھے مضا نَقْتُهٰ بِينِ بلكه مسنون ہے كيونكه طريق توجہ كے ترك كاسبب محض بيرتفا كه اس ميں ذات باري تعالیٰ سے غیبت ہے اور چونکہ اس دوسرے طریق میں ترک التفات الی اللہ نہیں۔ بلکہ زیادت التفات الى الله ہے اس لئے بیہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب ہے اور گواس وفت توجہ الی الخلق بھی ہوتی ہے مگروہ توجہ صارف عن التوجہ الی المخلق نہیں ہے۔ بلکہ دعا کی تو حقیقت ہی توجہ الی الخالق ہے گو فقع سہی اور بینفع بھی خاص مرضی حق ہے اورنگرانی ونصیحت وتعلم وغیرہ میں بھی اعتدال توجہ الی الخلق غیر مانع عن الحق ہے اور وہ بھی با ذن الخالق ہے تو ہے انہاک فی الخلق وغیب عن الحق نہیں ہے۔ حاصل پیہے کہ توجہ کی دشمیں ہیں ایک وہ کہجس میں خدا تعالیٰ سے غیبت ہے دوسرے وہ کہ اس میں احداث التفات الی الخلق ہو ۔ پہلی قتم کملا کے ہاں متر وک ہے دوسری قتم مطلوب ومحمود ہے۔البتہ پہلیشم کی توجہ ہےا گراپنے تصرف اور بزرگی کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ محض افا دہ خلق مقصود ہوتووہ جائز ضرور ہے۔ گوکملاء نے اس کوایک باریک وجہ سے چھوڑ دیا۔ اورا گراس ہے اپنے تصرف کا ظہار یازیادت جاہ مقصود ہوتو ندموم ہے۔ پس اس کاوہی مرتبہ ہے جوغلام پہلوان اوررنجیت سنگھ کی کشتی کا۔جس درجہ میں بیکشتی محمود و مذموم ہے بالکل ای وجہ میں بی توجہ بھی ہے۔ خلاصه بيهوا كەتوجەمروج فى نفسەكوئى مطلوب ومحبوب چىزنېيىں بےليكن اگراس كى غايت محمود ہوتواس میں بالعرض مطلوبیتہ کی شان پیدا ہوجاتی ہے۔جس طرح ورزش! کہا گراس ہےغرض محض اظہار توت وصولت ہے تو لغو ہے اورا گراعا نت مخلوق اس کی غرض ہے تو محمود ہے ایس بی توجہ ا یک مرتبہ میں توطاعت ہے لیکن اس سے زیادہ ورجہ میں وہ تنجہ ہے جو کہ انبیاء اپنے اصحاب اورامت پرفرماتے تھے۔ یہی انبیاء کاطریق توجہ ہے جس کا کاملین نے اختیار کیا ہے کہاس میں وہ خط<sub>رہ</sub> نہیں ہے جو کہ مروج طریق میں ہےاوروہ توجہ ہے خلق کی طرف جو کہ سالک کے لئے نہایت مصرے ی<sup>ج</sup>تی کہ ابتداء میں مطلق افا دہ کے ارادہ سے بھی توجہ کرنامصر ہوا ہے۔

#### منصب بدايت

ایک بزرگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مرید کو مدت تک ذکر وشغل بتلاتے رہے اورس میں تغیر وتبدل بھی کرتے رہے لیکن مرید کو بچھا فع نہ ہوا۔ آخر مدت کے بعداس سے بہ پوچھا کرتم یہ ذکر وشغل کس نیت ہے کرتے ہواس نے کہا کہ حضرت یہی نیت ہے اگر کسی قابل ہوجاؤں گاتو دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ شیخ نے کہا تو بہ کرویہ شرک ہے کہ ابھی سے بڑے کا خیال ہے اور خلق مقصود بالنظر ہے جب اس نے اس خیال سے تو بہ کی فوراً فائدہ محسوس ہوا۔ گویا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ بظا ہر محمود ہے خلق کی طرف توجہ کرنا ابتداء سلوک میں مضر ہوتا ہے۔

اس حکایت سے اس بات کا بھی پہتہ چلنا ہے کہ شیخ کامل بھی مایوس نہیں ہوتا نہ مرید کو مایوس کرتا ہے۔ جیسا پہنے کمرت تک تغیراور تبدل کرتے رہے اور نفع نہ ہونے سے جواب نہیں دیا۔ بلکہ اس کا وہی میں رہے جی کہ مرض اور اس کا علاج نکال ہی لیا۔ وہ صبیب حاذق کی طرح سمی نہ کئی اور ہیز بن میں برابر لگاہی رہتا ہے برخلاف ظاہری اور ناقص پیروں کے وہ ایسے موقع پر گھبرا جاتے ہیں اور دوسر ہے کو بھی مایوس کرویتے ہیں ای پر حافظ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ پیرخرا باتم کہ لطف شیخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست بندہ پیرخرا باتم کہ لطفش وائم ست ہے زانکہ لطف شیخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست رامیں میکدہ کے مالک کا غلام ہوں کہ اسکی ہمیشہ میریانی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور پا بندی شریعت زاہد خشک کی مہریانی بھی بھی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور پا بندی شریعت زاہد خشک کی مہریانی بھی بھی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور پا بندی شریعت زاہد خشک کی مہریانی بھی بھی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور پا بندی شریعت زاہد خشک کی مہریانی بھی بھی رہتی ہے۔

ریت ہو ہوں بربی میں ہوتے مرادشخ ناقص ہے بلکہ اگر کشف سے بھی کسی کی شقاوت ظاہر مصرع ثانی میں ہوتے ہاکہ وعا تبدل بالسعادت کی کرتے ہو۔البتہ اگر کسی نبی کووجی موجائے تب بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدل بالسعادت کی کرتے ہو۔البتہ اگر کسی نبی کووجی

ہے کی کافتم علی الکفر معلوم ہوجائے تواس وقت مایوس ہونا وہ خدا ہی کے حکم سے ہے۔ نیز ای حکایت سے بیہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ ہرخص منصب ہدایت کی لیافت نہیں رکھتا۔

بیزای حایت سے بیہ بات می طاہر ہوں مدہر کا مصب ہویت کی ہے ہیں۔ بہت ہے نام کے ایسے ہادی ہیں کہ جن کی غرض ہدایت سے مخض طلب جاہ ہے ای لئے حدیث

مين ارشاد - لايقص الاأمير او مامور او مختال -

\_ مسنداحمد ۲۹٬۲۲۳۳٬۲٬۱۸۳:۲ ۲۹٬۲۲٬۲۳۰ مشكوة المصابيح: ۲۳۱٬۲۳۰ كنز العمال: ۹ ۲ م ۵ ۱

یعنی وعظ کہنے کی ہمت وہی کریگا کہ یا توخودامیرالمومنین ہے یاامیرالمومنین کی طرف سے مامور ہے یامتکبراورنفس پرور ہے۔

اس کئے کہ جب ہدایت عامہ کا کام امیرالمومنین کی ذیمہ داری میں ہے تو اس کووہ خود کر ریگا یا خود نہ کر ریگا تو کسی کواس خدمت پر مامور کر ریگا۔ پس جو مخص نہ بیہ ہے نہ دہ ہے اور پھر بھی ایسا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ بھی خواہ مخواہ اپنے کو پانچوں سواروں میں گنتے ہیں۔

کیکن اس سے بیرشبہ نہ کیا جائے کہ جب بغیرامیر یا مامور ہوئے وعظ کہنا مختال ہونے کی علامت ہے تو آج کل کے تمام وعاظ میں سے توا یک شخص بھی امیر یامامورنہیں تو یہ کیا بیرسب کے سب تیسری شق میں داخل ہیں۔

جواب ہے کہ فقہ کا بیر مسئلہ ہے کہ جس جگہ جا کم نہ ہو وہاں اگر متی پر ہیز گار راہال الرائے مسلمان کی ایک فیض کوکوئی منصب دیدیں تو وہ سبسل کرامیر کے قائم مقام سمجھ جا ئیں گے اور ان کا اعطامیر ہی کا اعطامیو گا کیونکہ اگر فور کر کے دیکھا جائے تو اعطاء مناصب کا اختیار جواہام کو ہے وہ بھی در حقیقت اہل اسلام ہی کو ہے اور امام بحیثیت ان کا نائب ہونے کے ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام کا امام ہونا تو خود اہل اسلام کے انتقاق پر ہے پس اگر وہ موجود نہ ہوتو خود ان کا فعل جائز ضرور ہوگا۔

کا مام ہونا تو خود اہل اسلام کے انتقاق پر ہے پس اگر وہ موجود نہ ہواور مسلمان مل کر کسی کو نمتیب کی اسلام کے انتقاب امام کا کہ اگر امیر موجود نہ ہواور مسلمان مل کر کسی کو نمتیب کرلیس تو وہ امام سمجھ ہوجا تا ہے یا ناظر وقف کو امام کی عدم موجود گی میں اہل اسلام کے انتقاب سے لیا جا سکتا ہے ۔ پس جب دیندار فہم مسلمانوں نے مل کر ایک خص کو وعظ وقعیحت کے لئے امتخاب کرلیا ہوخواہ تو لا یا حالاً تو ایسے محفی کو وعظ وقعیحت کے لئے امتخاب کرلیا ہوخواہ تو لا یا حالاً تو ایسے محفی کو وعظ وقعیحت کے لئے امتخاب کرلیا ہوخواہ تو لا یا حالاً تو ایسے محفی کو وعظ وقعیحت کے لئے امتخاب کرلیا ہوخواہ تو لا یا حالاً تو ایسے محفی کو وعظ وقعیحت کے لئے امتخاب کرلیا ہوخواہ تو لا یا حالاً تو ایسے خول کو رہے ہیں اور اہل خیل کے استخاب کے جولوگ اس کام کو کرر ہے ہیں اور اہل خیل کے استخاب کے جولوگ اس کام کو کرر ہے ہیں اور اہل خیل کی جرائے کر ہیٹھتے ہیں۔

سہار نپور میں ایک جاہل دیہاتی نے آکروعظ کہا۔ اندازیہ کہ آپ نے قبل ازنماز پو چھاکہ
یہاں آواج (وعظ) تو نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نہیں۔ پس نماز کے بعد پکار مارا کہ ساہو!
(صاحبو!) آواج ہوگی۔ سنیں پڑھ کروعظ کہنے بیٹھے۔ اعوذ بسم اللہ غلط سلط پڑھ کر لیمین کی تلاوت شروع کی۔ آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ شروع کیا۔ خوبصورت ہوا ہے محمہ! اے محمہ! اے محمہ!

اگر تجھ کو پیدانہ کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسان نہ عرش نہ کری وغیرہ وغیرہ ۔ پھر فرماتے ہیں بھائیو! تھکے ماندہ ہیں۔ اس واسطے آدھی آواج اب ہوئی آدھی پھر ہوگی۔ کوئی ٹابینا ذی علم اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے واعظ صاحب کواپنے پاس بلاکر بٹھلایا اور پوچھا کہ آپ کی تحصیل کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری تمثیل (مخصیل) ہے بایڑ۔ بس ایسے واعظ رہ گئے ہیں۔

الکین اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ گولغو ہیں اور اپنی اور دوسروں کی تضیع اوقات کرتے ہیں گر پھر بھی ان بیچاروں ہے اس قدر نقصان نہیں ہوتا اور اتنی گرائی نہیں پھیلتی جتنی وہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ آب و تاب کی تقریریں مشق کیے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے الفاظ یاد ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاحات از بر ہیں۔ حافظ کا دیوان پیش نظر ہے۔ زبان ہے کہ آب روال کی طرح بہتی چلی جاتی ہے لیکن واقفیت اور حقیقت دیکھوتو محض بیچ ایمی لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہورہے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ افراد تباہ ہوئے اور ہورہے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

حرف درویشاں بدز دومردووں ایک تابہ پیش جاہلاں خواند فسوں (درویشوں کی ہاتیں چوروں اور کمینٹولیوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے جاہلوں کے سامنے عملیات کا پڑھنا)

#### امليت ارشاد

یمی لوگ ہیں جن کو حدیث میں اومخال کے لفظ سے یا دفر مایا گیا ہے۔ غرض اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوگئ کہ وعظ طاعت ہے ۔لیکن اگراس میں نیت خراب ہوتو وہی گناہ ہوجا تا ہے صوفیاء نے ای راز کو بمجھ کرابتداء سلوک میں وعظ گوئی سے بالکل منع فر مایا ہے کہ قبل اصلاح نفس اس میں اغراض فاسدہ غالب ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ہمخص المبیت ارشاد کی نہیں رکھتا۔ سوشنخ ہونا ہمخص کا کا منہیں ہے۔

بیں رصاب وں بوہ ہر کا بہ ہماں ہوا کرتی ہے جواو پر کی حکایت میں مذکور ہوئی کہ س دقیق مرض

دیکھوا محقق شیخ کی وہ شان ہوا کرتی ہے جواو پر کی حکایت میں مذکور ہوئی کہ س دقیق مرض

کومرید سے سمجھ لیا جس کی نبیت ذکر وشغل ہے بڑا بننا اور خلق کو محمح نظر بنانا تھا۔ پس اس طرح توجہ
اگر چہ طاعت ہوئیکن وہ کاملین کے لئے طاعت نہیں۔ کیونکہ اس میں مخلوق کی طرف کامل توجہ
لازی اوران کے حق میں غیراللہ کی طرف التفات کرنا سخت گناہ ہے۔

لازی اوران کے حق میں غیراللہ کی طرف التفات کرنا سخت گناہ ہے۔

ہر چہاز دوست دامائی چہ کفرال حرف چہا کیال

## بہر چدازیاردورافتی چہزشت آ ں نقش و چہزیبا (جب جھ کودوست سے دورر ہنا ہے تو پھر کفروا بمان برابر ہے جب یار سے دور پڑا پھر چاہے اچھا نقشہ ہویا برا)

تصورشخ

خلاصہ یہ کہ نقش توجہ اگر چہ زیبا ہولیکن جب کہ اس نے خدا سے ہٹادیا تو یقیناً زشت ہے۔ ای طرح تصور شیخ کا شغل بھی محققین نے اکثر وں کو بتلا نا بالکل ترک کردیا ہے۔سبب یہی ہے کہ تصور شیخ میں مرید کی پوری توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے۔ ذات باری کی طرف بالکل التفات نہیں ہوتا اور یہ غیبت کا ملین کے ہاں جرم ہے خوب کہا ہے ۔

کیے چٹم زدن غافل ازاں شاہ نباش ہے۔ شاید کہ نگا ہے کند وآگاہ نباشی (اس بادشاہ سے ایک بلک جھیکنے کے برابر بھی غافل ندر ہنا چاہے ایسانہ ہو کہ وہ متوجہ ہو اور کچھے خبر ندہو)

ممکن ہو کہ جب وقت بیشخص پیر کے تصور میں مصروف ہے وہی وقت ادھر کی طرف کی توجہ کے نافع ہونے کا ہو۔ای کے جرم ہونے کو کہا گیا ہے \_

ہرآں کوغافل ازحق کیک زماں ست ہے۔ درآں دم کافراست امانہاں ست (جوتھوڑی دیر کے لئے کافر ہے اگر چیفا ہزئہیں ہے) (جوتھوڑی دیر کے لئے کافر ہے اگر چیفا ہزئہیں ہے) کفر سے مرادفقہی کفرنہیں اصطلاحی کفر ہے اس لئے اس سے کاملین کی طبیعت اچٹتی ہے اوران کوخت وحشت ہوتی ہے ۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے اوجھڑی کہ اس کو حلال تو ضرور کہیں گے اگر غلاظت سے صاف ہولیکن ایک لطیف المز اج آ دمی سے پوچھو کہ اس کے خیال سے بھی وحشت ہوتی ہے۔

اورصاحبو! اصل توبیہ ہے کہ جب ایک دل میں دوخیال نہیں آ سکتے۔ ایک نیام میں دوتلوارین نہیں روسکتیں پھرکیوں کرکہا جائے کہ جوتوجہ کہاس میں خدا تعالیٰ کا خیال ضعیف اورمخلوق کا خیال غالب ہو۔ پھراس کوقصداً پیدا کیا جائے ، وہ مطلوب ہوگی۔

حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب بیٹے سے جوشنے محمود کے نام سے مشہور ہیں ملے اور مسرت کا جوش غالب ہوا تو ندا آئی کہ \_ حب حق ہودل میں یا حب پسر ہے جمع ان دونوں کوتو ہرگز نہ کر آخروہ حجاب بھی مرتفع ہو گیااوران کا انتقال ہو گیا۔

لیکن اس سے بینہ مجھنا جا ہے کہ بیٹے سے بالکل ہی محبت نہ کرے جس قدراس کاحق شری ہے وہ جب حق پر عالب نہ ہوئیں سنت ہے۔ پس شیخ سے بھی ایک محبت نہ ہوئی جا ہیے جو کہ خدا کو بالکل بھلا دے جیسا کہ آ جکل جامل فرقوں میں متعارف ہے۔ اس طرح بیوی بچوں سے وہ محبت نہ ہوکہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ دے۔

لاتله کم اموالکم و لااو لاد کم عن ذکر الله (تم کوتمهارے مال اور اولا داللہ کی یادے غافل نہ کرنے یا کیں)

الطاف خداوندی کے قربان جائے ہے تھم نہیں فرمایا کہ اولادے بالکل محبت نہ کرو کیونکہ جانتے ہیں کہ محبت اولا رطبعی ہے۔انتثال ہونہ سکے گااس لئے یوں فرماتے ہیں کہ اس قدران کے

دریے نہ ہو کہ خدا کو بھول ہی جاؤ۔

ممکن ہے کہ کی ویہ بیدا ہوتواس قدر مذموم تفہری اور جوغرض توجہ کی ہے وہ ضروری۔ پس آگر توجہ ترک کریں توامر ضروری کا ترک لازم آتا ہے اور توجہ اختیار کریں توامر مذموم کا اختیار لازم آتا ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ توجہ سے جوغرض ہے اس کا حصول توجہ ہی میں مخصر نہیں ۔ کیونکہ آگر اس کا حصول اسی میں مخصر ہوتا تو انبیاء میہم السلام اسی طریق کو اختیار فرماتے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اسی طریق میں اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ دوسرا طریق بھی موجود ہے بعنی تعلیم وارشاد شفقت و دعا اور پیطریق ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی اندیشہ۔ بات کہیں جایزی جورسالہ در دنا مہ غمناک کی نوعیت شعریہ کے سلسلہ میں بڑھ گئی۔

ثواب قرأت قرآن

میں یہ کہدر ہاتھا کہ اگر مصنف کے سامنے اس کے کلام کو بے سمجھے بھی کوئی شخص محبت اور 
زوق وشوق ہے پڑھے تو اس کواچھا معلوم ہوتا تھا۔ چنا نچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نوراللہ 
مرقد ہ نے اس شخص کورسالہ درد نامہ غمناک پڑھتے سنا تو آپ بہت خوش ہوئے ای طرح کلام 
خداوندی کو جب ہم پڑھیں گے تو خدا تعالی سیس گے کیونکہ خدا سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں۔ 
مایکون من نجوی ٹلٹھ الا ھو رابعھم ولا خمسة الا ھو ساد سھم

( کوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (لیعنی اللہ) نہ ہوا ور نہ یانچ کی (سرگوشی) ہوتی ہے جس میں چھٹاوہ نہ ہوئ)

اور ماتكون في شان وما تتلوامنه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ا ورما يعزب عن ربك من مثقال

ذرة في الارض ولافي السماء الخ

(اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں ہے قرآن پڑھتے ہوں اور ای طرح اور (لوگہ بھی جتنے ہوں) تم جو کام کرتے ہوہم کوسب خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہواور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں)

کہ خدا ہے گئی چربھی آسان اور زمین کی اوجھل نہیں ہوسکتی۔ تو خدا تعالی ضرور خوش ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ خدا تعالی کسی طاعت پر اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا قرات قرآن پر متوجہ ہوتے ہیں۔ شاید کسی کو پیشہ پیدا ہو کہ اس وقت سب لوگ مجھ کر ہی پڑھتے تھا اس لیے اس وقت کی حالت پر بیار شاد ہوا ہے اس نے نہیں معلوم ہوتا کہ اگر بے سمجھ پڑھت بھی توجہ ہوگ ۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن شریف صرف عرب ہی کے لئے نہیں نازل کیا گیا۔ اور ساری ونیا کی زبان عربی ہی نہیں اور حدیث بشارت میں عرب کی تخصیص نہیں فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ دیا کی زبان عربی ہی نہیں اور حدیث بشارت میں عرب کی تخصیص نہیں فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سات آٹھ آ دمی تلاوت قرآن شریف کررہے تھے۔ ان میں پچھ عربی تھے اور پچھ بھی خربی تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سن کرار شاد فرمایا کہ افر ؤا فکل حسن۔ معلوم ہوا کہ پچھ لوگ پورے طور پر قاور زیہ تھے۔ پس جب حضور " نے سب کو صن فرمایا تو معلوم ہوا کہ حسن ہونے کے لئے بالکل عرب قاور زیہ تھے۔ پس جب حضور " نے سب کو صن فرمایا تو معلوم ہوا کہ حسن ہونے کے لئے بالکل عرب

کے موافق ہوجانا ضرور نہیں بلکہ کچھ کوتا ہی بھی رہے جب بھی فضیلت حاصل ہے اور لفظی اور معنوی کوتا ہی میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں۔ بیتو حدیث تھی اور لیجئے کشف سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ چنا نچہ احمد بن طنبل کی حکایت پہلے فرکور ہوئی کہ انہوں نے حق تعالیٰ کوخواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ سب سے زیادہ کون کی طاعت ہے آپ خوش ہوتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ قرآن پڑھنے ہے۔ امام احمد نے پوچھا کہ بمجھ کر پڑھنے سے یابلا سمجھ بھی ارشاد ہوا گفھم او بغیر فھم۔ پس معلوم ہوا کہ قر آن شریف خواہ کسی طرح پڑھا جائے۔ وہ ضرور مفید ہے خواہ بمجھ کر ہو یابلا سمجھ ہواور اس کے پڑھنے سے خدا ہم سے ضرور خوش ہو نگے بعنی ہم کوثو اب وا نعام واکرام ہوگا۔ کیونکہ خداک خوثی کے یہ عنی نہیں جو ہماری تمہاری خوشی کے معنی ہیں کہ ایک بات جی کے موافق ہوئی طبیعت باغ باغ ہوگی۔ جس کی حقیقت انفعال ہے۔خداوند جل وعلا طبیعت اور انفعال سے بالکل پاک ہاں ہوئا۔ یہ سفات کا اطلاق عایات کے اعتبار سے ہیں ہوتا۔

بہر حال قرآن کی تلاوت میں آپ نے سنا کہ کیا اجرعظیم ہے۔افسوں ہے کہ اس اجرعظیم کوچھوڑ کر ہواوہوں کے بندوں نے کلام اللہ کوجو کہ رضائے خداوندی کا ذریعہ تھا۔ دنیا طلبی کا ذریعہ بنالیا ہے کہ روپہلیکراورمقرر کرکے قرآن سناتے ہیں۔ بیصر تے دین فروشی ہے۔

اجرت تعليم

لیکن تعلیم قرآن کواس پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ تعلیم قرآن پر تنخواہ لینا جائز ہے۔اوراس جواز کے حنفیہ کے ہاں دوطریق ہیں۔ایک تو یہ کہ امام شافعیؓ نے جائز کہا ہے۔اور حنفیہ نے بوجہ ضرورت کے اس پرفتویٰ دیا ہے۔لیکن میطریق بالکل کمزور ہے۔ہم کو کمیا ضرورت ہے کہ ابو حنفیہؓ کی تقلید کا التزام کرکے بلاوجہ امام شافعیؓ کے نہ ہب پڑمل کریں۔

دوسراطر کتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ خود حنیہ کا قاعدہ ہے کہ مجبوں کا نفقہ من لہ الجلس پر ہوتا ہے۔ پس جب یہ خص خدمت دین میں محبوں ہے اس کا نفقہ تمام اہل اسلام پر واجب ہے۔ ای طرح جو خص کسی فتم کی خدمت دینیہ میں مشغول ہوسب کا یہی تھم ہے بعض مسلمانوں کا دے دینا بطور فرض کفا یہ کے سبکو سبکدوش کردے گا۔

ر ہایہ شبہ کداگریہ بحثیت نفقہ کے دیا جاتا ہے تو شخوا ہیں کیوں مقرر کی جاتی ہیں۔ کیونکہ نفقہ بقدر کفایت ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ تو یہی تھم ہے مگر اس میں ہمیشہ جھٹڑ ہے پیدا ہوا کرتے میں۔ عامل کہتا ہے کہ اب کے مہینہ میں میرے پچاس روپے خرج ہوئے۔ دوسرے کہتے کہ ہیں ہی ہوئے۔ جب روزانہ جھٹڑ ہے رہا کرتے تو سلسلہ تعلیم چند روز میں درہم برہم ہوجا تا۔ اس عارض کے لئے انتظاماً تعیین کی بھی اجازت ہوگی۔جیسا کہ آب کے طاہرر ہنے کے لئے اصل میں کثیر ہونا شرط ہے۔لیکنظم عوام کے لئے اس کی دہ دردہ کے ساتھ تقلید کردی گئی۔ بیتقریر بالکل اصول حنفیہ کے موافق ہے۔

البتہ یہ تقریر ہرمعلم کے لئے نہ چل سکے گ۔ بلکہ وہاں ہی چلے گی جوابے کوخادم دین سمجھ کرکام کررہے ہیں۔اس کا معیاریہ ہے کہ اگر موجودہ تخواہ میں کام چل رہا ہواور دفعۃ ترقی کی خبرآئے اور بجز ترقی کے اور کوئی مصلحت تعلق سابق کے قطع کرنے کی نہ ہو۔ پس اگر وہ تخص تعلق ترک کر کے چلاجائے تب توسیحھنا چاہے کہ طلب و نیا اس شخص کا اصلی مقصودہ اورا گریزک تعلق نہ کرے توسیحھنا چاہے کہ مقصود اصلی خلق اللہ کودین نفع پہنچانا ہے۔معاوضہ اصل نہ کور پر لیتنا ہے ایک کے لئے جزاء ہس نہ ہوگا اورا کیک کے لئے جزاء ہس نے ہوگا ہوں۔

#### اجرت امامت

البیتہ تراوت کی میں قرآن سنانے کا جومروج قاعدہ اکثر مقام پر ہے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب فرمایا ہے \_

دام تزور يكن چول دكرال قرآن را

اورای طرح مردوں پرقرآن پڑھ کردام لینے کا حال ہے کہ قرآن فروثی ہے اوران کا قیاس تعلیم پراسلے نہیں ہوسکتا کہ تعلیم شعائر میں سے ہاس خدمت کیلے محبوں ہونا موجب جزاء ہے اورازاد تک کاختم اورایصال ثواب پیشعائر ہے نہیں اگر چہ طاعت ہے۔البتہ خودتراوت کیا پہنجگا نہ نماز کی باجماعت پیشعائر ہے ہاں کے لئے اگر مفت کا امام نہ ملے تواجرت تھہرانا درست ہے۔ اس تمام تقریر ہے قرآن شریف کا مشرف و معظم ہونا فابت ہوگیا۔ پس جب ایک معظم چیزر مضان میں نازل ہوگی تو رمضان شریف کیوں معظم و شرف نہ ہوگا۔ قرآن کی تعریف میں ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ میں نازل ہوگی تو رمضان شریف کیوں معظم و شرف نہ ہوگا۔ قرآن کی تعریف میں ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔ میں نازل ہوگی تو رمضان ایک میں است ور برمعنی ہے معنی در معنے در معنے در معنے در معنے اس تا کہ بہ ناس است ور برمعنی ہے معنی در معنے در معنے اس نان وں کے پاس ان کیا چیز ہے انسانوں کے پاس انسانوں کے پاس

#### د پدارخداوندی

رونمااس واسطے کہ خدائے تعالیٰ کو دنیا میں بلاواسط تو دیکے نہیں سکتے ۔ پس کلام اللہ کو پڑھنا

گو یا دیدارخداوندی ہے مخطوظ ہونا ہے۔

و کمینیں کتے گویا پیفر مارے ہیں کہ \_

اس موقع پرایک حکایت یادآئی۔اس سےاس کی پوری حقیقت ظاہر ہوگی ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے خیال میں اتفاقا ایک مصرع یادآ گیل

درابلق کے کم دیدہ موجود (دُرِابلق کی نے بہت ہی کم دیکھا ہوگا)

مفرع کہہ کر بردی خوشی ہوئی۔لیکن دوسرامصرع تیارنہ کرسکے۔شعراء کوجمع کیا اور مصرع لگانے کی فرمائش کی۔ کسی سے مصرع نہ لگ سکا کیونکہ ایک مہمل مضمون ہے آخرسب کوزنداں کی دھکی دی۔ان لوگوں نے پریشان ہو کر ہندوستان میں عالمگیر کے پاس خطالکھا کہ تمہمارے یہاں برے بردے شاعر ہیں کسی سے مصرع کہلا کر ہماری جان بچاؤ۔ چنانچے شعراء کووہ مصرع دیا گیا۔
لیکن مضمون ایسا ہے تکا تھا کہ کسی کی بچھ بچھ ہی میں نہ آیا۔شدہ شدہ زیب النساء شخلص بمخفی کو بھی اس کی خبر بینچی اس نے بھی غور کیا لیکن مصرع نہ لگ سکا۔

در تخن مخفی منم چوں بوئے گل دربرگ گل ﴿ ہم کہ دیدن میل دارددر تخن بینہ مرا (میں اپنے کلام میں اس طرح مخفی اور پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتہ میں چھپی ہوتی ہے جو شخص تجھ کود مکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام ہی میں دیکھ لے ) اوروہ بخن یہی کلام اللہ ہے جس کی شان ہے کہے

معنی در معنے در معنی کے اندر معنی پرمعنی)

جس قدر زیادہ پڑھتے جاؤ ای قدر زیادہ علوم منکشف ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے لاتقفیٰ عجائبہ اور پھرلطف ہیر کہ جاہلوں کو بھی لطف آتا ہے اور عالم کو بھی مزا آتا ہے ۔ صاحب ظاہر بھی جان کھوتا ہے اور صاحب باطن بھی قربان ہوتا ہے ۔

بہارعالم حسنش دل وجال تازہ میدارد ہے برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را (اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کواور روح کوتازہ رکھتی ہے اسکی رنگت ہے صورت کو پہند کرنے والے خوش ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو سے معنی کو پہند کر نیوا لے خوش ہوتے ہیں )

## حظ تلاوت قر آن

ای حدیث میں ہے لا یع حلق من کشوۃ الود واقع میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ کتناہی سنوجی 
نہیں جرتا نیا مزہ آتا ہے۔اگر کہا جائے کہ بیسار الطف خوش آوازی کی وجہ ہے ہوتا ہوگا تو ہم کہیں 
گے کہ آخروہ لطف اوروہ ربودگی جوقر آن پڑھنے ہے ہوتی ہے شعر پڑھنے ہے کیوں نہیں ہوتی ۔
اس میں وہ مزاکیوں نہیں حاصل ہوتا۔اوراگر کسی کواس میں زیادہ مزاآتا ہوتو وہ ابھی قابل خطاب 
ہی نہیں۔ اس کو چاہیے کہ صحت ادراک وسلامت حال پیدا کرنے کی کوشش کرے پھر موازنہ 
کرے۔صاحبو! قرآن تو قرآن ہے۔ بھی اگر مکہ میں جاکروہاں کی تجبیر نماز میں سنو جوا کہ جزو 
ہوتان کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ بچ گے اس وقت وہ تجبیرالی معلوم ہوتی ہے جیسے ذرج کے 
ہوتان کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ بچ گے اس وقت وہ تجبیرالی معلوم ہوتی ہے جیسے ذرج کے 
وقت کی تجبیر کہ دل میں چری نکلی جلی جاتی ہوتاں وقت قرآن شریف پڑھیں گے کہ جب ہم کومزہ 
جبیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تواس وقت قرآن شریف پڑھیں گے کہ جب ہم کومزہ 
آنے گے مگر یہ خیال بالکل بی لغو ہے۔

 ہوجاؤ تا کہتم کوئن بلوغ کےلطف حاصل ہوجا کیں اور وہ جواب میں یوں کیے کہ صاحب پہلے ت بلوغ کی لذت کو میں دیکھ لوں کیسی ہوتی ہے۔ تب اس کی تدبیر کروں گا۔ فرمائے کہ اس احمق کوکس طرح وہ لذت دکھلا دی جائے اور سوااس کے اور کیا جواب اس کو دیا جائے گا کہ جب تم بالغ ہوجاؤ گے خودتم کومعلوم ہوں گے۔ اس کے سواکوئی تدبیراس کے حصول کی نہیں۔

ای طرح ان نابالغ پیروں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس لذت کے حاصل کرنے کی کوئی تدبیراس کے سوانہیں کہ ہمت کر کے پڑھنے لگو۔ چندروز میں جب تمہارا قلب عالم طفلی ہے نکل کر سن بلوغ میں پنچے گا خود بخو داس کو یہ لذت حاصل ہوگی البتہ بیضرور ہے کہ بیخاص بلوغ اس وقت حاصل ہوگا کہ تلاوت ودیگر اعمال میں ہوائے نفسانی کا دخل نہ ہو بلکہ مطلقاً اس ہوائے نفسانی کا اتباع چھوڑ دواورا طاعت خداور سول میں سرگرم ہوجاؤ کہ طریقت کا بلوغ بہی ہے ۔ '

بنیت بالغ جزرہیدہ آزہوا خلق اطفالند جزمت خدا ﷺ نیست بالغ جزرہیدہ آزہوا (سوائے اس مخض کے جوقوم کی محبت میں مست ہے ساری مخلوق نابالغ ہے سوائے اس مخص کے جس نے خواہشات نفسانی کوچھوڑ دیا ہے کوئی بھی نابالغ کہلانے کا مستحق نہیں ہے)

## تزغيب ذكرالله

بعینہ بی غلطی اہل سلوک کو ہوتی ہے کہ وہ ابتداء میں بیرچاہتے ہیں کہ ہم کوذکر میں لذت آنے گے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بیخت غلطی ہے کیونکہ ذکر میں لذت آنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادہ نے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادہ ہوگا قلب زیادہ منقاد ہوگا۔ دوسرے خیالات کمزور پڑیں گے۔ ذکر میں خود بخو دلذت حاصل ہوگی۔

اس کی مثال یوں بھے کفن شاعری میں جوملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک شعر سن ایا اور طبیعت تلملا گئی۔ ایک عمدہ بات کان میں پڑی کہ چبرہ کھل گیا۔ آخر سے بات کب پیدا ہوتی ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مدت کے بعدا در کثرت مشق سے ہوتی ہے اور ابتداء سے ہرگز سے حالت نہیں ہوتی۔ بلکہ اول اول تو محض مشقت ہوتی ہے۔

و یکھتے بچے کو کمتب میں بٹھلاتے ہیں۔ سبق فاری کا پڑھاتے ہیں مارتے ہیں پکڑ بلاتے ہیں۔ اس طرح جب سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اس کوز بان دانی وخن بنبی کا ایسا سلیقہ پیدا ہوجا تا ہے کہ کلام لطف من کرکیسا کچھ محظوظ ہوتا ہے۔ پس کیا کی شخص نے محض اس وجہ سے کہ ہم کوغالب اور مومن کا ساوجد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ شاعری کی مشق جھوڑ دی ہے یا کسی شاگر دنے اپ استاد سے بیفر ماکش کی ہے کہ میں اس وقت شاعری کروں گا کہ جب آپ کی طرح مجھے شعر میں لطف آنے لگے گا۔ صاحبو! کیا قرآن شریف کی تلاوت آئی بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فاری اور شاعری کی تحصیل ۔ صاحبو! کیا قرآن شریف کی تلاوت آئی بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فاری اور شاعری کی تحصیل ۔ صاحبو! جس طرح اس مثال میں ظاہری کیفیات میں ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھیں اور اب ایک طرح باطنی کیفیات بھی گواس وقت وہ تھا کہ نہ تھیں لیکن آگ کے وقت وہ ہے کہ علی وجہ الکمال ہیں اس طرح باطنی کیفیات بھی گواس وقت حاصل نہیں لیکن آگر کام کیے جاؤ گے توایک وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ سب حاصل ہوجا ہیں گی ارشاد ہوتا ہے۔ کام کیے جاؤ گے توایک وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ سب حاصل ہوجا ہیں گی ارشاد ہوتا ہے۔ کدلک کنتم من قبل فمن الله علیکم ۔

اندریں راہ می تراش وی خراش کے تادے آخردے فارغ مباش تادم آخر دے افراغ مباش تادم آخر دم آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود (اس راستہ میں آخردم تک تراش وخراش (محنت ومشقت) ہے فارغ مت رہ تاکہ تیرا آخری سانس آخروقت تک شایداللہ کی مہر بانی سے کارآ مدہ وجائے)

اس مستم کے مواقع پر حضرت حاجی الدا دابلہ صاحب نوراللہ مرقدہ یہ پڑھا کرتے تھے ۔
یابم اورایانہ یابم جبتوئے می کئم ہے حاصل آیدیانہ آید آرزوئے می کئم
(میں اس کو پاسکوں یانہ پاسکوں اس کی جبتو گرتار ہوں گا حاصل ہویانہ ہواس کی تمنا کرتا رہوں گا حاصل ہویانہ ہواس کی تمنا کرتا رہوں گا)

جو پچھ بھی ہوتم کام کئے جاؤ۔تمہارا کام محض طلب ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں وہی ہے۔ ثمرہ کا ملنا نہ ملنا بیان کا کام ہےتم اس کے دریے نہ ہو<sub>۔</sub>

فراق وصل چہ باشدرضائے دوست طلب کہ کیہ حیف باشد از وغیر اوتمنائے (جدائی اور ملاقات کی پرواہ نہ کر ،معثوق کی خوشنو دی ڈھونڈھ کہاس سے اس کے سوائے دوسری چیز طلب کرنا قابل افسوس ہے۔)

ایک دوسرے بزرگ اس سے بڑھ کرفر ماتے ہیں \_

ارید وصالہ ویرید هجری اللہ فاترک ماارید لما برید (میں اس کے ارادہ کواپنے (میں اس کے ارادہ کواپنے (میں اس کے ارادہ کواپنے )

اراده پرقربان کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں)

اورصاحبوا اگریند کہا جائے تو کیا خدا ہے بدلہ لینا ہے اگروہ ہمارا کام نہیں کرتے تو ہم اس
کاکام کیوں کریں ۔ غور کریں اگرایک مردار بازاری عورت ہے تعلق ہوجاتا ہے تو قلب
پرکیا کیاصدے گزرتے ہیں۔ س س انداز ہے وہ امتحان اور آزمائش کرتی ہے۔ کتناموقع ہموقع
ستاتی ہے لین آتش محبت مشتعل ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پنہیں ہوتا کہ اس کے امتحانات یاغمز دون
سے گھبراکراس کو چھوڑ دیں۔ تو کیاذات باری جل مجد ہ کی محبت اور عظمت مسلمان کے دل میں اتن
بھی نہ ہوجتنی ایک بازاری عورت کی حیف ہے ہم پراور ہمارے اس اسلام پر۔
عشق مولے کہ کم از لیلے بود ہو گوئے گشتن بہراواولے بود
کیامولی کا عاشق لیل ہے بھی کم درجہ میں ہوسکتا ہے گلی کو چوں میں اس کے لئے گشت

كرنا تواور بھى زيادہ بہتر بات ہے)

ایک عارف کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کوایک روزیہ آ واز آئی کہ گتنی ہی عبادت کرو پچھ قبول نہیں۔
اس آ واز کوان کے ایک مرید نے بھی سنا۔ دوسرادن ہوا تو وہ بزرگ پھرعبادت کے لئے اٹھے پھروہی آ واز آئی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مرید نے کہا کہ آپ بھی عجیب آ دمی ہیں ادھرکوئی پوچھتا بھی نہیں اور آپ ہیں کہ خواہ مخواہ مخواہ گواہ گرے جاتے ہیں جب قبول ہی نہیں تو محنت سے کیا فائدہ۔ان بزرگ نے جواب میں فرمایا۔

توانی ازاں دل پر داختن ﷺ کہ دانی کہ ہے اوتواں ساختن ( کہ بھائی چھوڑ تو دوں کیکن بہتو بتلا دو کہ چھوڑ کر کس کے در پہ جاپڑوں)

کہ بھائی چھوڑ تو دوں کیکن بیتو بتلا دو کہ چھوڑ کر کس در پر جاپڑوں۔اس جواب پررحمت باری کو جوش ہوااورآ وازآئی کہ \_

قبول است گرچہ ہنرنیستت ہے کہ جزماپنا ہے وگر عیست (اگرچہ تمہاری عبادت کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر ہمارے سواکوئی دوسری پناہ گاہ نہیں تو تمہاری ہے۔ ڈھنگے بن کی عبادات قبول کرلی گئیں )

کہ اگر چیتمہاری عبادت تو کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر!جب ہمارے سواتمہارے کوئی نہیں ہے تو تم کو بھی ہم ہی لے لیں گے۔صاحبو! طالبین کی بیرحالت ہونی چاہیے کہ۔ طلب گار باید صبورہ حمول اللہ کہ نشنیدہ ام کیمیا گرمسلول (کسی چیز کے طلب کرنے والے کو صبر اور برداشت کرنا چاہیے میں نے کسی کیمیا گرکو مایوس اور آبدیدہ ہوتے نہیں دیکھا)

طلب الهي كي ترغيب

افسوں ہے کہ طلب خداطلب کیمیا کے بھی برابر نہ ہو کہ اس میں توانسان سالہا سال گنوادے مال ومتاع غارت کردے چین وآ رام کوخیر باد کہہ دے اور طلب خدا میں کچھ بھی نہ ہوسکے۔طالب کی توبیعالت ہوتی ہے کہ

بر اندازبرائے دلے بارہا ہے خورند ازبرائے گلے خارہا اندازبرائے گلے خارہا این دلکو بارہاں کے داستہ پر چلا پھول حاصل کرنے کے لئے تو بہت سے کا نٹول کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے) اوراس کی بیجالت ہوتی ہے کہ۔

خوشاوقت شورید گال عمش که اگر رئیش بیندو گرمزهمش گدایانے از پاد شاہی نفور کم بامیدش اندرگدائی صبور دمادم شراب الم در کشند که اگر تلخ بینند دم در کشند (اس کے غم میں مبتلار ہنے والوں کے لئے بہت ہی خوش نصیبی ہے چاہے کوئی زخم کی یا زخم کا مرہم طے اس کے فقیر بادشاہی سے نفرت کرتے ہیں اس کی مہر بانی کی امید میں گدائی ہی پر صبر کرتے ہیں۔اللہ تعالی کے مشتاق عشق کے فم کی شراب چیتے دہتے ہیں اگر کسی فتم کی فی تجی د کھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں )

اور جو خض صرف مرہم کا طالب ہو وہ طالب نہیں ہے۔ وہ بیچارے تو بجائے حصول کے امیدیر ہی نظرالگائے بیٹھے ہیں۔جبیہا کہاوپر کے شعر میں ہے ۔

بامیدش اندرگدائی صبور (اس کی امید پر گدائی پر بھی صبر کرنے والے ہیں)

ایک طالب کا قول ہے ۔

اگرچه دورافتادم باین امیدخورسندم این که شایددست من باردگرجانان من گیرد (اگرچه مین دور پژا بوا بول گراس امید پرخوش بول که شاید میرامعثوق پھر دوسری بار میرا باتھ پکڑلے) طالب وہی ہے کہ اگر ہزار اس کوکہا جائے تو دوزخی ہے تو مایوس نہ ہواور دس ہزار مرتبہ کہا جائے کہتو جنتی ہے تو کا ہل اورست نہ ہے اس کےطلب کی بیرحالت رہے <sub>۔</sub>

اے برادر! بے نہایت در گہی است ہے ہرکہ بروے می ری بروے مایت (اے بھائی اس کے در بار کی کوئی انتہائمیں کہ کسی جگہ پہنچ کرکوئی یہ کہددے کہ میں منزل پر پہنچ حکاموں ماگر تا کسی منزل رپینچ ماتا سرتہ اس کرد مردد کی منزل میں

پہنچ چکا ہوں ،اگر تو تھی منزل پر پہنچ جا تا ہے تواس کے اوپر دوسری منزل ہے ) ایک شخص کی نسبت لکھا ہے کہ اس کو روزانہ بیآ واز آتی کہ تو کا فر ہوکر مرے گا جب ایک

مدت تک بیرآ داز آئی توشخ سے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں بیدد شنام محبت ہے۔ مایوس نہ

ہوجانا۔محبوبول کی عادت ہے کہ محب کو چھیڑا کرتے ہیں۔خوب کہا ہے \_ بدم گفتی وخورسندم عفاک اللہ نکو گفتی ﷺ جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا ( تو نے مجھے بُرا کہااور میں خوش ہوں اللہ بچھ کومعاف کرے تو نے ٹھیک کہا ہے، میٹھے میٹھے سرخ ہونٹوں سے کڑا جواب بھی اچھامعلوم ہوتا ہے )

اور بیالیک قتم کاامتحان ہے لیکن بیساری با تیں اس وقت برداشت ہوتی ہیں کہ دل میں خدا کی محبت پوری پوری ہو۔ پس اس کی کوشش کرواور اس طریق کے دوامر ہیں۔ ذکر کی کثرت اوراہل اللہ کی صحبت ، ان کے پاس آنا جانا۔اس سے تدریجاً ماسوائے اللہ سب تمہارے دل سے نکلنے شروع ہوجا کیں گے اور بیرحالت ہوگی۔

عشق آل شعلماست کہ چول برفروخت ہے ہرچہ جز معثوق باشد جملہ سوخت (عشق آگ کا ایبا شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑک اٹھتا ہے تو معثوق کے سوائے جو پچھ ہوتا ہے سب کوجلادیتا ہے ) اور ہے

تیخ لادر قل غیر قل براند یک ورنگر آخر که بعدلاچه ماند ماندالاالله باقی جمله رفت یک مرحبااے عشق شرکت سوزرفت (لفظ لاکی تکوارے اللہ کے سواہر معبود کودور کردے پھرد کیے اب کیا باقی رہ گیا۔ صرف الا اللہ باقی رہ گیا باقی سب کچھ چلا گیا۔ مبارک ہوا ہے شق کہ تو دوسروں کی شرکت کو جلانے والا اور دور کرنے والاے)

تر تىپسلوك

اس تقریر سے تر تیب سلوک کی بیٹکلی کہاول کسی صاحب محبت کوڈھونڈ کراس کے پاس جاپڑو

اوراس کی حسب ہدایت کام میں لگ جاؤ۔ ثمرات کے طالب نہ ہوخود بخو د ہوں تو خدا کا فضل سمجھو۔ طاعت میں لذت نہ ہوتو اس کوچھوڑ ومت۔ کثرت سے ذکر کرو۔

اس میں قرآن بھی داخل ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے گئے، توای کی کثرت کرو۔
اگرالفاظ بھی سیحے نہ ہول تواہی امکان بھر کوشش تھیجے کی کرو۔ اگر پوری کا میابی نہ ہوتو دلگیرمت ہوای طرح قبول ہے۔الفاظ پر توانبیں ہے گرفت ہوگی جوالفاظ درست کر سکتے ہیں اور پھڑ بیں کرتے۔ورنہ زیادہ ترد کھے بھال ،اور چھان ہیں دلوں کی ہوگی۔ اگر موٹی زبان کا آ دمی غلط پڑھتا ہے کیکن دل سے پڑھتا ہے تو خدا کے نزد یک بیغلط اس سیحے سے ہزار درجہ بہتر ہے جس کی غرض ریایا اظہار کمال ہو۔

اس موقع پر مجھے ایک شخص کی حکایت یا دآئی۔ ایک شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا مجھ سے کہنے لگا

کہ میں کسی فقیر سے طالب ہوجاؤں۔ میں اس پر ناراض ہوا اور سمجھا دیا چندروز کے بعد پھرآیا
تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کہ کیول کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے؟ تو وہ نہایت خلوص اور سادگ
سے جواب دیتا ہے کہ بس اب تو تیرا ہی پلہ پکڑلیا ہے۔ اس کا یہ ' تیرا'' کہنا ہزاروں حضورا ور جناب
سے زیادہ لذت بخش تھا کیونکہ دل سے تھا۔

ال موقع پر بطور جملہ معترضہ کے ایک اور بات بھی کہدد نی ضروری ہے کہ جس طرح نری علاج ہے گری بھی اس سے بڑھ کرعلاج ہے اور یہی وجہ ہے بعضے بزرگ درشت مزاج مشہور ہوجاتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ وہ درشت مزاج نہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگرا یک بات کونری ہے سمجھایا جائے تو دل پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور نہ وہ اتنی مدت تک یا درہتی ہے جتنا کہ بدرشتی سمجھانے سے کالنفش علی الحجر ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اس ڈانٹ کا بیا اثر پڑا کہ اس کا بیتذبذب بلرشتی سمجھانے سے کالنفش علی الحجر ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اس ڈانٹ کا بیا اثر پڑا کہ اس کا بیتذبذب بلکل دل سے نکل گیا اور آئکھیں کھل گئیں۔ غرض غلط بولنا جو پیارامعلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ پر قدرت نہیں ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں راعی کا قصہ مشہورہے کہ زمین پر بیٹھا ہوا محبت کے جوش میں خدائے تعالیٰ کوخطاب کر کے ریکلمات کہدر ہاتھا ۔

تو کجائی تاشوم من چاکرت که چارفت دوزم کنم شانه سرت (تو کہاں ہے کہ میں تیری خدمت کروں تیرے پھٹے ہوئے کپڑے کی دوں اور تیرے سرکے بالوں کوئنگھی کردوں) وامثال ذالک! اتفاقاً! حضرت موی علیه السلام اس طرف سے گزرے۔ یہ کلمات من کرفر مایا کہ میاں کس کو کہدرہ ہیں؟ اس نے کہا کہ خدا سے ۔حضرت موی نے ڈانٹا اور ڈانٹ کرفر مایا کہ میاں کس کو کہدرہ ہیں؟ اس نے کہا کہ خدا سے ۔حضرت موی نے جو بیسنا تو مارے خوف کے تقرا گیا اور سخت پریثان ہوا۔ اس وقت حضرت موی علیہ السلام پروی آئی کہ اے موی! تم نے ہمارے بندے کوہم سے جدا کردیا۔ اس حکایت کومولا ناروم فرماتے ہیں۔

زین نمط بیہودہ می گفت آل شبال ہے گفت موی "باکست اے فلال گفت باآل کس کہ بارا آفرید ہے این زمین وچرخ ازوآمد پدید گفت موئی بائے خیرہ سرشدے ہے خود مسلمان ناشدہ کافرشدے گفت اے موئی دہائم دوختی ہے وزیشیمائی توجائم سوختی وی آمد سوئے موی " ازخدا ہے بندہ باراچا کردی جدا توبرائے وصل کردن آمدی ہے نیرہ باراچا کردی جدا اس طریقہ پروہ چرواہا فضول با تیں کررہا تھا۔حضرت موئی علیہ السلام نے بوچھااے مخص تو یہ باتیں کس ہے کہدرہا ہے چروا ہے نے کہا کہ بیس اس ذات پاک سے بات کررہا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور بیز بین وآسان ای کے پیدا کے ہوئے ہیں۔حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور بیز بین وآسان ای کے پیدا کے ہوئے ہیں۔حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا ہی کے بیدا کے ہوئے ہیں۔حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا ہے افسوس تو برباوہو گیا تو خود مسلمان نہیں رہا بلکہ کافر ہوگیا۔ چروا ہے نے کہا کہ السلام تو نے میرا منہ کی دیا اور شرمندگی ہوئی ہوئی کہ تو نے ہمارے بندے کو ہم ہے جدا کیوں کردیا تو مجھ سے ملاقات کرنے کو آتا ہے یا میرے بندوں کو بھے جدا کروں کردیا تو مجھ سے ملاقات کرنے کو آتا ہے یا میرے بندوں کو بھے جدا کروں کردیا تو جھ سے ملا قات کرنے کو آتا ہے یا میرے بندوں کو بھے جدا کرنے کو آتا ہے )

خطرت موی نے جوبیہ سنا تو گھبرا گئے اورجلد ہی آکر چرواہے سے معافی جاہی یہاں چرواہے کی عجب حالت تھی۔موئی نے جب معافی جاہی تواس نے بیہ جواب دیا کہاہے موگ ایسا تازیانہ لگاہے کہ میں بوی دور پہنچ گیا۔۔۔

آ فرین بردست و برباز وئے تو (تیرے ہاتھوں اور بزوؤں کوشاباش ہے) اس جملہ حکایت ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر زبان پر بوجہ کم بھی اور کم عقلی کے گستا خانہ الفاظ بھی ہوں کیکن ول محبت سے معمور ہو توالفاظ پرنظرنہیں ہوتی۔ لیکن پیضروری ہے کہ ان فروگزاشتوں کی معافی انہی لوگوں کیلئے ہے کہ جن کوشیج پر قدرت نہیں ہے ورنہ اگر قدرت کے باوجودا بياكرية ضرور كنهكار موكايه

# تفريط تعلمين

افسوں ہے کہ اس وقت اس امر کی طرف ہے ایسی ہے تو جہی ہے کہ لوگ اس کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔اکٹرلوگ پوری درسیات ختم کرجاتے ہیں لیکن ان کوقر آن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہیں کہ صرف کی کتابوں میں صفات حروف ومخارج پڑھ لئے ہیں اس سے زیادہ اوركياجا ہے حالانكه بيخيال غلط ہے۔قرآن كايڑھنااس وقت تكنہيں آتا جب تك كه خاص كسي ے اس کونہ سیکھا جائے ۔ نری درسیات سے پچھنبیں ہوتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مشق نہیں کی تو ہم کوغلط پڑھنا جائز ہونا جا ہیے اور ہم کومعذور ہونا چاہیے لیکن بیعذرابیا ہے کہ میں نے ایک سیارہ پڑھنے والے طالب علم ہے کہا کہ حاجی جی کو بلالا۔وہ حافظ جی کو بلالا یا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حماقت ہے؟ کہاں حافظ جی کہاں حاجی جی۔ان کے تو حروف بھی الگ الگ ہیں ۔تو کہتا ہے جی میں نے مخارج کی مشق نہیں کی ۔تو کیا یہ عذر قبول ہوسکتا ہے؟ تو جیسا پیخص اس غلطی ہے نے سکتا ہے ای طرح جب مثق ممکن ہے توا پیے اغلاط ہےان کو بچناممکن ہے۔

صاحبو! پیسب بہانے ہیں۔بات اصلی وہی ہے کہ خدا کی محبت اوراس کا خوف دل ہے جاتار ہا ہے۔اگرآج بیاشتہاردے دیاجائے کہ جومخص مخارج حروف سیج کرکے سنادے اس کوفی حرف یا نج رویے ملیں گے تو آج ہی شہر کے شہر قر اُت شروع کردیں اور کچھ نہ پچھ تھے کر کے انعام لینے کھڑے ہوجا کین کیکن افسوس ہے کہ خدا کی رضا کیلئے امنگ نہیں پیدا ہوتی۔ بیتو تفریط تھی متعلمین کی۔

# افراط معلمين

اب افراط سنیئے ۔بعض معلمین ومصلحین کا کہ جن ہے بالکل نہ ہوسکے وہ ان کوبھی مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدوں اس کے قرآن پڑھنا ہی بے فائدہ ہے۔ جیسامشہور ہے کہ ایک پیر جی صاحب نے ایک دیہاتی ہے یو چھا کہ روز ہ کی نیت بھی یا د

ہے۔ اس کو چونکہ خاص عبادت یا دنہیں تھی اس لئے اس نے پچھنہیں بتلائی۔ پیر جی صاحب نے فرمایا کہ بے نیت روزہ نہیں ہوتا۔ دیکھروزہ کی نیت یوں کیا کر بصوم علد نویت اس ہے چارے نے کا ہے کو بھی اس قسم کے الفاظ سے تھے فوراً تو یادنہ کرسکا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن روزہ نہ رکھا۔ ان ہی ہزرگ نے یو چھا تو یہ کہا کہ بلائیت روزہ نہیں ہوتا اور نیت یا نہیں ہوتی نے فرض جولوگ سیح پڑھ سکتے ہیں وہ تو سیح پڑھیں ۔ اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرع دہ پڑھ سکیں جا کز ہے۔ یعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہماری آ واز چونکہ اچھی نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھتے سوا سے لوگوں کو یا در کھنا جا ہے ہے تھے سین صورت اس کو نہیں کہتے کہ خوب راگنی سے گا کر پڑھا جائے سوا سے لوگوں کو یا در کھنا جا ہے کہ خسین صورت اس کو نہیں کہتے کہ خوب راگنی سے گا کر پڑھا جائے سے سیاس سوا سے لوگوں کو یا در کھنا جا ہے ہے تھے سین صورت کے معنی جیسا ہزرگوں سے منقول ہے سے ہیں کہ سننے والے کواس کی آ واز س کر سے معلوم ہو کہاں کے دل پر کسی باعظمت ہستی کا رعب چھا یا ہوا ہے۔

## فضيلت عشرها خيره

بات بہت دور جاہرای۔ اصل مقصود بیتھا کہ جب قرآن ایسامشرف و معظم ہے تو جس ماہ میں اس کا بیزول فعی ہوا ہے وہ بھی معظم ہوگا بالخصوص وہ عشرہ خاص ماہ رمضان کا کہ جس میں شب قدر ہے کیونکہ رمضان کو جب قرآن شریف کی وجہ سے شرف حاصل ہوا، تو رمضان کا وہ حصہ خاص جس میں نزول ہوا ہے دوسر سے حصوں کی نسبت خاص کر ضرور اشرف ہوگا۔ اس لئے کہ دوسر سے حصوں میں شرف اس حصہ کی بدولت آیا ہے۔ پس جب نزول شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر میں ہوگی ہوں اخیرہ بھی اس نزول قرآن سے ہوئی۔

دوسری فضیلت کیلئے خدائے تعالی ارشاد فرماتے ہیں: و ما ادراک مالیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شہر۔ (آپ سلی الله علیہ و ملم کو بچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے شب قدر ہزار مہینے ہے بہتر ہے) کیونکہ حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہے یعنی ہے) کیونکہ حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہے یعنی ہے۔ دونوں کے ملانے ہے۔ دونوں کے ملانے ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایک حدیث دوسری کی تفسیر ہے اور یا اکثر تو طاق راتوں میں ہوتی ہے ہیں کہیں بھی ہوجاتی ہے۔ نیز بعض لوگوں کو جفت راتوں کو بھی ہونا کہ شوف ہوا

ہے۔ تو قوی اور تندرست لوگوں کوتو بیر مناسب ہے کہ وہ اس عشرہ کی ہررات میں اور را توں سے زیادہ عبادت کریں اور صفا کے لئے بیر مناسب ہے کہ وہ کم از کم طاق را توں میں ضرور جاگ لیں۔ طاق را توں میں صرور جاگ لیں۔ طاق را توں میں سے اس وقت ایک رات تو گزرگئی اب صرف چار ہاقی رہ گئی ہیں۔ اس میں کوشش کر کے پچھ تو ضرور جاگ لیا جائے۔

صاحبوا بیالی برکت اور خیری چیز ہے کہ اس سے محروم ہوجانا۔ گویا تمام خیر سے محروم ہوجانا ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ہے۔ من حوم لیلة القدر فقد حوم النحیو کلہ ۔ (جوشخص لیلة القدر (میں عبادت کرنے سے ) محروم رہاوہ خیر سے بالکل محروم رہا) لیکن اس میں بعض لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر جاگا جائے تو تمام شب جاگا جائے اور اگر تمام شب نہ جاگا جائے تو پچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر اکثر حصہ شب میں بھی جاگ لے تب بھی لیلة القدر کی فضیلت ہوگا۔ یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر اکثر حصہ شب میں بھی جاگ لیاجائے تو کیا مشکل ہے۔ صاصل ہوجاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ساری رات بھی جاگ لیاجائے تو کیا مشکل ہے۔

صاحبوارمضان شریف سال بحر کے بعد آتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ بچھلے سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے بچھے کہ وہ اس وقت و نیا میں نہیں رہے۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک کس کس کی باری ہے۔ اس لئے اگر ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے کیلئے کوئی ایک دورات جاگ ہی لیا تو کیا وقت کی بات ہے۔ لیکن خیر! اگر تمام رات کی ہمت نہ ہوتو اکثر حصہ کو تو چھوڑنا ہی نہ چاہے اور بہتر بیہ کہ بیدا کثر حصہ اخیر شب کا تجویز کیا جائے۔ کیونکہ اول تو اس وقت تک معدہ کیا جائے سے برنہیں ہوتا۔ دعا میں جی لگتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالی اخیر شب میں روز اندا ہے بندوں کے حال پر رحمت خاص متوجہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں ویلے بھی سکون ہوتا ہے اور اس میں ہر شب شریک ہے۔

کسی نے خوب کہا ہے من لم یعوف قدر لیلة لم یعوف لیلة القدر۔ اوراس قول کی وجہ یہ ہے کہ لیلة القدر انہی را توں میں ہے کسی رات میں ہوگی تو جوشخص را توں کی قدر کرے گاوہ لیلة القدر بھی پائے گا۔ جو بے قدری کر کے خواب غفلت میں گزراے گاوہ جب عادت لیلة القدر سے بھی محروم رہے گا کیونکہ جب سال بھر تک برابر شب بیداری کرے گا تولیلة القدر میں عبادت ضرور ہوجائے گی۔ کہ انہی را توں میں ایک رات وہ بھی ہے۔

ل لم أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف"

بوستاں میں دکایت ہے کہ کسی شنرادہ کا ایک لعل شب کے وقت کسی حکمہ گرگیا تھا۔اس نے علم دیا کہ اس مقام کی تمام کنگریاں اٹھا کر جمع کریں۔اس کا سبب بوچھا تو کہا کہ اگر کنگریاں چھا نہ کر جمع کی جا نیس تو ممکن تھا کہ تعل ان میں نہ آتا اور جب ساری کنگریاں اٹھائی گئی ہیں تو لعل ضرور آگیا ہے کسی نے اس جملہ کا ترجمہ خوب کیا ہے۔

اے خواجہ چہ پری از شب قدر نشانی اللہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی (اے میاں تو شب قدر کی نشانی کو کیا پوچھتا ہے ہر رات قدر کے قابل ہے اگر تو اسکی قدر کرے)

# شب قدر کی فضیلت

لیکن خیرا سے باہمت تواس وقت تک کہاں ہیں کہ وہ اس گوہر ہے بہا کی تلاش میں سال مجر شب بیداری کریں مگر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں تو ضرور ہی بیدار رہنا اور عبادت کرنا چاہیے کیونکہ ان را توں میں شب قدر کا ہونا اغلب ہے اورا گر کوئی شخص نہایت ہی کمزوراور کم ہمت ہوتو خیروہ ستا کیسویں رات کوتو ضروری ہی بیدار رہے۔ کہ وہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگرا تفاق ہے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی۔اورتم نے بہ گمان شب قدراس میں عبادت کی توان شاء اللہ تم کوشب قدر ہی کا تواب عطا ہوگا۔ اور بیرکوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔حدیث میں اس کی اصل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔انما الاعمال بالنیات پھرمکن ہے کہ اس کلیہ ہے کسی کی تشفی نہ ہوتو دوسری حدیث موجود ہے۔حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ الصوم یوم تصومون و الفطر یوم تفطرون و الاضحی یوم تضحون ا

جس کے معنی یہ ہیں کہ اگرا یک فحض نے نہایت کوشش سے رمضان کے چاند کی تحقیق کی اور اس تحقیق کی بناء پرروز سے رکھنے شروع کردیئے پھرختم رمضان پرعید کے چاند کی اسی طرح چھان ہیں کی اور اس کی بناء پرعید کر لی اسی طرح عیدالاضی ہیں بھی کیا اور چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں تحقیق خلاف واقع تھیں تو اس صورت میں دل شکتہ نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ جس دن روزہ رکھا وہی منے دن عنداللہ باعتبار مقبول روزہ کا تھا۔ اور جس دن عید کی وہی ون عید کا تھا لیعنی روزہ اور عید دونوں مقبول ہیں ۔ پس اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو تو اب شب قدر کا مل جائے گا۔

صاحبو!اس تقریر کے بعد تو بہت ہی آسان معاملہ ہو گیا۔اب بھی اگر ہمت نہ کی جائے تو غضب ہے۔ بیدوسری فضیلت تھی عشرہ اخیرہ کی۔

#### فضيلت اعتكاف

تیسری نفسیات اس عشرہ میں یہ ہے کہ اس میں اعتکاف مشروع ہے اور مکن ہے کہ یہ پہلی فضیلت کا تمتہ ہوجیسا کہ بعض نے کہا کہ اعتکاف کود وسری حکبتوں سے بھی مشروع کہا جائے۔ خیرجو کچھ بھی ہوہم کو اس سے کیاغرض۔ ہم کو کام کرناچا ہے۔ احکام کے حکم اور مصالح کی تلاش اور کاوش ہمارا کام نہیں۔ کیونکہ یہ علوم فکر یہ نہیں ہیں کہ سوچنے اور خور کرنے سے سمجھ میں آ جا کیں گے۔ یہ الہا می علوم ہیں خدا جس کودے اس لئے جب تک شرح صدر نہ ہوجائے اس وقت تک کسی ایک کو میں نہ کرنی چاہیے دونوں احتمال ہیں۔ اس اعتکاف میں دودر ہے ہیں۔ ایک درجہ کمال کا ہوں۔ اس اعتکاف میں بیٹھے اور عید کا چا کہ رہے کمال کا ہوں۔ واب کو تی از مغرب اعتکاف میں بیٹھے اور عید کا چا ندد کھی کر باہر نکلے سویہ تو اب ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک دن گزرگیا۔ اور دوسرا درجہ اس سے کم ہاوروہ یہ کہ دس دن سے کم ہولین یہ نہ تجھناچا ہے کہ اگر درجہ کمال حاصل نہ ہوتو تاقعی درجہ کے حاصل کرنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس قد رنہ ہوگی تو کچھ تو ضرور ہوجائے گی۔

صاحبو! اگردس دن ممکن نه ہوسکے نو دن سہی۔اس قدربھی نه ہو سکے سات دن سہی \_غرض جس قدربھی ہو سکے اور جتنے دن بھی ہو سکے چھوڑ نانہ جا ہے۔

ایک بہت بڑی فضیلت اعتکاف کی ہے کہ معتلف کوایام اعتکاف میں ہروقت وہی اثواب ملتا ہے جو کہ نمازی کونماز میں ملتا ہے دلیل اس کی ہے صدیث ہے۔ لایز ال احد کم فی الصلواة مانتظر الصلواة۔ جس کا ماحصل ہیہ کہ اگر مجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کیا جائے تو وقت انتظار میں بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کہ وقت اداالصلواۃ میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معتلف جب ہروقت میں بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کہ وقت اداالصلواۃ میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معتلف جب ہروقت مسجد میں رہے گا تواس کوصلواۃ کا انتظار ضرور رہے گا۔ اگر ہیں مودے گا بھی تواس نیت سے کہ اٹھ کہ میں کہ اس نماز پڑھنی ہے۔ کوئی کام بھی کرے گا تواس نیت کے ساتھ کہ فلاں نماز تک ہے کام ہے۔ خرض اس کا سونا جا گنا، اٹھنا بیٹھنا ہر ہر حرکت صلواۃ کے تھم میں کھی جائے گی۔

اس تقریر کے بعد خیال میں آتا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے المعتکف یعتکف لے الصحیح للبخاری: ١١٢١١١١١ ، کنزالعمال:١٩٠٨٢ الذنوب كلها و يجرى له الحسنات كلها (معتلف تمام گناموں بركار بها بادرتمام كنيوں كاس كوثواب ملتا ب) الحسنات ميں الف لام عهد كانبيں جيسااب تك سمجھا جاتا ہے۔ جس كى بناتھى كداء تكاف ميں خاص حسنات كاصدور ہوتا ہے كل حسنات كاصدور خلاف مشاہدہ ہے۔ بلكہ استغراق كا بوسكتا ہے مطلب بيہ كدمعتكف اپنے ايام اعتكاف ميں گويا برنيكى كر رہا ہے اس كوسب نيكيوں كاثواب ملتا ہے وجراسكى بيہ كد جب انظار العسلوة كے تم ميں ہواور معتكف منتظر صلوة ہے تواس كا اداكر نے والا گويا تمام عبادتيں كر رہا ہے ہى تو وہ مسلى كے تم ميں ہواور صلوة ام العبادت ہوتاس كا اداكر نے والا گويا تمام عبادتيں كر رہا ہے ہى معتكف بحالت اعتكاف سب عبادتيں اداكر رہا ہے۔ صاحبواس سے زيادہ اور كيا فضيلت ہوگى۔ معتكف بحالت اعتكاف سب عبادتيں اداكر رہا ہے۔ صاحبواس سے زيادہ اور كيا فضيلت ہوگى۔

یہ تقریرتواس پرمنی تھی کے عشرہ اخیرہ میں ایک فضیلت اعتکاف ہے ہوئی اور یہ بھی کہاجاسکتا ہے کہاء کاف میں جوفضیلت آئی ہے وہ عشرہ اخیرہ کی وجہ سے کہ زمانہ فضل میں عبادت کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے کہا عتکاف میں جوفضیلت ہوتی ہے فضیلت ہوتی ہے کہا گھی نہا نہ میں بالذات ہی فضیلت ہوتی ہے جیسا بھی بالغیر بوجہ اس کے مظروف کے ہوتی ہے ۔ جیسا مشروع میں بیان ہوا بعد حکایت گفت معثوقے بعاش ۔ الح کے ۔ پس غرض خواہ اعتکاف میں عشرہ کی وجہ سے فضیلت ہویا عشرہ میں اعتکاف کی فضیلت ہویا عشرہ میں اعتکاف کی فضیلت تابت ہے ہم کو اس کا عاصل اعتکاف کی فضیلت ثابت ہے ہم کو اس کا عاصل

کرنا ضروری ہے اس کرید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔ بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف ﷺ گر بکشد زہے طرب وربکشم زہ شرف (نصیبہ اگر مدد کر ہے تو میں اس کے دامن کوا پنے ہاتھ سے پکڑلوں اگر وہ اپنی طرف تھینچ لے تو بری خوشی کا مقام ہے اور اگر میں اسے اپنی طرف تھینچ لوں تو یہ بھی میرے لئے عزت کی بات ہے )

صاحبوا چاردواؤں کا مرکب آپ کے مرض کو مفید ہے آپ کوا سے استعال کرنا چاہے۔ اس
تفتیش کی ضرورت نہیں کہ اس دوا ہے اس میں قوت برسی یااس دوا ہے۔ اس میں یہ تفتیش
دوسرے کا کام ہے جواس فن کومن حیث الفن حاصل کرے مریض کا کام صرف استعال ہے۔
کارکن کار بگذراز گفتار ﷺ کاندریں راہ کار باید کار
قدم باید اندر طریقت نہ دم ﷺ کہ اصلے نداردوم ہے قدم
(کام کروبا تیں کرنے کا کام چھوڑ دو کہ اس راستہ میں صرف کام بی کام چاہیے، اس راستہ میں کام

له أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث "

کے لئے قدم چاہیے ہاتیں بنانے کی ضرورت نہیں کہ بغیر کمل ہاتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ) یہ فضیلت تو اس عشرہ کے ساتھ خاص تھی اب ایک اور مضمون عام جواس عشرہ اخیرہ کے ساتھ بھی چسیاں ہے بیان کیا جاتا ہے۔

## فضيلت خدمت والدين

وہ بیہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمایاد غیم انفہ دغم انفہ دغم انفہ دغم انفہ محابہ بیالفاظ س کر گھبرا گئے اور عرض کیا یارسول اللہ!
کون محض؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ محض کہ اپنی زندگی میں بوڑھے مال باپ کویائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔

۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کی قیداس لئے بڑھادی کہا گرماں باپ خود جوان ہیں تو اول تو وہ اس سے عماج نہیں ہوں گے جیسے اس کے پیر ہاتھ چلتے ہیں۔ان کے ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں۔

ورسرے ان کی خدمت ہے ول بھی نہیں گھبرا تا۔ اس لئے اگران کی بچھ خدمت بھی کردی تو بچھ بڑی بات نہیں بخلاف بوڑھے ماں باپ کے کہ وہ اسکے بختاج ہوتے ہیں اور چونکہ اکثر تو ک بالکل کمزور ہوجاتے ہیں خود بچھ بھی نہیں کر سکتے اور اکثر کام مرضی کے موافق نہیں ہوتے تو نئک مزاج بہت ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا بوجان کی معذوری کے ضروری اور ان کے نئک مزاجی سے نئک ہوجانا اور نا فرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ گرا کثر آدمی نئک ہونے لگتا اور ان کے نئک مزاجی سے نئک ہونے لگتا ہوئے گئا وران کے نئک مزاجی ہے کہ وہ اپنے زمانہ طفولیت وعالم احتیاج کو بھول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کہے کہ یے نازا ٹھائے ہیں اگروہ یا در ہیں تو بڑا نفع ہو۔

ایک بنے کی حکایت مشہور ہاں نے اپ بڑھاپے میں ایک مرتبہ اپ آیک لڑکے ہے دریافت کیا کہ بھائی ہے دیوار پرکیا چیز بیٹی ہے۔ صاحبز اوہ اول تواس سوال پرول میں بہت خفا ہوئے کہاں لغوسوال کی آپ کو ضرورت بی کیاتھی۔ مگر خیر تہذیب سے کام لے کر بتلا دیا کہ ابا جان کوا ہے۔ بغے نے پھر پوچھا کہ بھائی ایہ دیوار کیا چیز ہے؟ صاحبز اوہ نے کہا کہ ابھی تو بتلا دیا تھا کہ کوا ہے۔ تیسری باراس نے پھر پوچھا کہ تو صاحبز اوہ نے بگر کرجواب دیا کہ تہمارا تو د ماغ چل کہا ہے جیکے پڑے رہو۔ اس پر بغنے نے اپنا بھی کھا تا منگوایا اور کھول کر دکھلایا کہ صاحبز اوہ دیکھو!

م نے ایک سوبار مجھ سے اپنے بچین میں بہی سوال کیا تھا۔ اور میں نے ہرمر تبہ محبت سے جواب میں ایک سوبار مجھ سے اپنے بچین میں بہی سوال کیا تھا۔ اور میں نے ہرمر تبہ محبت سے جواب البروالصدور للسوطی ۲۰۱۳ اللہ سوبار مجھ سے الے الصحیح لمسلم کتاب البروالصلة: ۱۰ منگواۃ المصابیح: ۳۵۱۳ الدرالصدور للسوطی ۲۰۱۳

دیا تھا۔تم دوہی بار میں گھبرا گئے ۔لیکن شاید کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب بوڑھوں کی تنگ مزاج سے نا گواری توامر طبعی ہےا گراس پر بھی باز پرس ہے تو سخت مشکل کی بات ہوگی۔

تواس کا جواب یہ ہے کہ امورطبعیہ پرخدائے تعالی نے کہیں باز پرس نہیں فرمائی۔ باز پرس امورا فتیار یہ بیں جو اس میں حقوق امورا فتیار یہ بیں ہے۔ کام مجیداس شبہ کا خود از الدفرمار ہا ہے پارہ سجان الذی میں حقوق والدین کوذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے دبکم اعلم بمافی نفوسکم ان تکونوا اصلحین فانه کان للا وابین غفوراً.

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ والّدین کی ہروتت کی تنگ مزاجیوں سے جو گھبراہٹ تمہارے دلوں میں پیداہو گئی ہے بیاتوام طبعی ہے اگر کوئی خٹک کلمہ منہ سے نکل جائے اس میں معذور ہولیکن خدائے تعالیٰ دل کی نیت کو جانتا ہے اگر دل میں ان کی اطاعت ہے اور عالبتم میں صلاحیت ہے توالی بے اعتنائی سے معذرت کرنے کو بخش دیتا ہے۔

صاحبو! ظاہرنظر میں اس جگہ پر بیآیت بالکل بے جوڑمعلوم ہوتی ہے کیکن تقریر بالا ہے سمجھ میں پر مض

میں آگیا ہوگا کہ مضمون بالاے سی قدر چسیاں ہے۔

ا گرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی یہ بھی ایک بہت بودی دلیل ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ مخفی پہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرے سے مربوط ہیں مگرافسوں ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ مخفی پہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرے سے مربوط ہیں مگرافسوں ہے لوگ کلام اللہ کورسی طور پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے سجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ایک مخف تو غم انفہ کامحل یہ ہوا۔ دوسراوہ جس کے سامنے میرانا م آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔

## ماه رمضان کی فضیلت

تیسرے وہ مخص کدرمضان آئے بھی اور گزربھی گئے اوراس نے اپنی مغفرت نہ کرائی بعنی ایسے عمل اور تو بہ نہ کرلی جس سے گناہ معاف ہوجاتے۔ایک دوسری حدیث میں بھی مغفرت سے رمضان کے تعلق کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔

هوشهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النيران.

(بیہ وہ مہینہ ہے (جس کا پہلادھاکہ) رحمت دوسرا (دھاکہ) مغفرت اور آخری (دھاکہ)دوزخ ہے آزادی ہے)

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ رمضان کامہینہ سرایا رحمت ومغفرت ہے۔ پس اس میں انسان اپنی مغفرت کا سامان کرے اور مغفرت حاصل کرنے گاطریقہ یہی ہے کہ نیک عمل کرے اوراس سے بیجی معلوم ہوا کہ مغفرت کی مخصیل امراضیاری ہے چنانچہ خدا تعالی خودارشا دفر ماتے ہیں: لے الترغیب و التو هیب للمنذری: ۹۵:۲ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين ، الذين ينفقون

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا کی مغفرت اوراس کی جنت کی طرف دوڑ وجس کو مقی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو محض اس راہتے پر چلے اور مقرر شدہ قانون پڑمل کرے گا وہ مغفرت کو حاصل کریگا۔ جو محض ایسانہ کرے گا محروم رہیگا۔ پس معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے اوراگر ہم چاہیں اس کو حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے اوراگر ہم چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ تقی بن جا کیں۔

بيعلم واعظول كي غلطي

الل موقع پر بے علم واعظوں کی غلطی کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات بالکل بے پرواہ ذات ہے۔ وہ چاہے تو ایک نکتہ میں بخش دے اور چاہے تو ایک نکتہ میں بخش دے اور چاہے تو ایک نکتہ میں جہنم بھیج وے اور بیہ بات ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یوں جھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشدہ قانون نہیں۔ بلکہ یوں ہی اناپ شناپ بے سکے طور پر جو چاہتے ہیں کردیتے ہیں۔ اس تم کے مضامین سننے سے اکثر لوگ بالکل مایوں ہوجاتے ہیں اور عبادت ریاضت سب چھوڑ ہیٹھتے ہیں اس کئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانے کس نکتہ پر اور عبادت ریاضت سب جھوڑ ہیٹھتے ہیں اس کئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانے کس نکتہ پر اویا تک کیکڑ ہوجائے اور ساری محنت برباد ہی جائے۔

ای طرح اکثرلوگ خوب جی بحرکر معاصی کاارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشدہ قانون ہی نہیں ایک نکتہ پرعذاب ثواب کا مدار ہے توا پی خواہشات کو کیوں ترک کریں اورخواہ مخواہ کی مصیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے اس میں سے کوئی نکتہ پہند آجائے کہ اس پرنوازش ہوجائے گویا کارخانہ خداوندی ایناوگر کی سلطنت ہے کہ جہال سارے کام بے ڈھنگے ہی ہوتے ہیں۔

مشہورہے کہ چیلہ گروسفر کرتے ہوئے ایک شہر پہنچے نام پو چھا تواینا دنگر معلوم ہوا۔ جس کے معنی ہیں بے اتفاقی کا شہر، اشیاء کا نرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اناج سے لے کر تھی دودھ تک ہر ہر چیز سولہ سپر رویبید کی ملتی ہے۔

یہ من کر چیلہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب تھی دودھ کھا کر فربہ ہوں گے مگر گرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام مناسب نہیں۔ بیشہر تو بہت ہی ہے تکامعلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے میں کچھا متیاز ہی نہیں۔ مگر چیلہ نے اصرار کیا۔ آخررہ پڑے۔

چندروز میں سرکرتے کرتے عدالت کی طرف پنچے دیکھا کدایک مقدمہ راجہ صاحب کے

اجلاس میں درپیش ہے اورلوگوں کا بہوم ہے پوچھنے ہے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدی ہے مہاجن معاعلیہ ہے۔ وعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر گئے۔ نقب لگایا۔ میرار فیق اندرجانے لگا تو دیواراوپر ہے آپڑی مرگیا قصاص چاہتاہوں۔ مدعاعلیہ سے باز پرس ہوئی کہ وہ دیوارالی کیوں بنائی گئے۔ اس نے کہا معمار ہے پوچھے بنانے والا وہ ہے۔ وہ بلایا گیااس نے کہا گارہ دینے والے سے پوچھاجائے۔ اس کو بلایا اس نے کہا کہ مقہ نے پائی ڈال دیا جس ہے گارہ پتلا ہوگیا۔ اس کو بلایا اس نے کہا کہ مقہ نے پائی ڈال دیا جس ہے گارہ کو بلایا۔ اس کو بلایا اس نے کہا سرکاری ہاتھی جھپٹا ہوا آتا تھا۔ خوف ہے پائی زیادہ نکل پڑا۔ فیلبان کو بلایا۔ اس نے کہا ایک عورت آتی تھی پازیب سے پہنا اس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا۔ عورت کو بلایا۔ اس نے کہا ایک عورت آتی تھی پازیب سے پہنا اس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا۔ عورت کی بلایا۔ اس نے کہا سار نے ایسا ہی باجا ڈال دیا۔ اس کو بلایا وہ پھی جواب نہ دے سکا کی کا حلقہ اس کے گلے سے بڑا انکا۔ لوگوں نے آکر راجہ صاحب سے عرض کیا کہ حلقہ اس کے گلے سے بڑا انکا۔ لوگوں نے آکر راجہ صاحب سے عرض کیا کہ حلقہ اس کے گلے سے بڑا ہوگا۔ وہ بولے ہوگی وہائی ویدو۔ غرض موٹے آدی کی تعاش روغ ہوئی۔ انقاق سے مجمع محمد میں اس چیلے سے زیادہ موٹاکوئی نہ ڈکلا آخرای کو تجو بڑکیا گیا۔ اس شروع ہوئی۔ انقاق سے مجمع مجمع میں اس چیلے سے زیادہ موٹاکوئی نہ ڈکلا آخرای کو تجو بڑکیا گیا۔ اس

راجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھاتو کسی مونے آ دمی کو پھالی دیدو غرض مونے آ دمی کی تلاش شروع ہوئی۔ا نفاق سے مجمع بھر میں اس چیلے سے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا آخراس کو تجویز کیا گیا۔اب تو چیلہ صاحب بہت گھبرائے اور گرو ہے کہا کہ خدا کے لئے بچاؤ۔اس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا یہاں رہنا اچھانہیں آخر نتیجہ دیکھا۔

آخرگرونے بیتذبیرنکالی کہ پھانی کے وقت خود بڑھ کرکہا کہ صاحبو!اس کو پھانی نہ دو، مجھ کو دیدو۔لوگوں نے دجہ بوچھی تواس نے کہا کہ اس وقت میں نے جوتش میں جود بکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت میں نے جوتش میں جود بکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو بیت جو بیتا تو بڑھ کہ اس وقت جو بیتا تو بڑھ کہ کہ اس وقت جو خص بھانی دیا جائے گا وہ سیدھا بیکنٹھ میں جائے گا۔ راجہ صاحب نے جو بیت تو ہم کو بھانی دیدوتا کہ جنت ہمیں حاصل کرلیں۔ چنانچے راجہ صاحب کو بھانی دیدوتا کہ جنت ہمیں حاصل کرلیں۔ چنانچے راجہ صاحب کو بھانی دیدی گئی۔ش کم جہاں یاک صادق ہوا۔

توان نیم واعظوں کےایہے بہانوں سے یوں سمجھا جا تا ہے کہ گو یانعوذ باللہ کارخانہ خداوندی بھی دوسرااینا دنگر ہے۔

صاحبوا یادر کھو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہرکام کا ایک قانون مقرر ہے۔ تواب کا بھی ایک قانون ہے۔ عذاب کا بھی ایک قانون ہے وہ ایک تھا ہے وہ ایک تھا ہے وہ ایک معفرت ورحمت ہے وہ الآیة بعنی تقوی عاصل کرواور مغفرت و جنت لے لو ۔ تو معلوم ہوا کہ مغفرت ورحمت کا لیمنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے اور نہا گراس کو اختیار میں نہ مانا جائے تو سارعوا کے کوئی معنی نہیں ہوں گے کیونکہ تکلیف مالا بطاق محال ہے اور خلاف نص ہے اور یہاں امر ہوا مسارعت الی

المغفرت كا توضرور وہ تحت الاختيار ہے۔ پس جب رمضان كى رحمت اورمغفرت كا حاصل كرنا ہمارے اختيار ميں ہے تواس كى تخصيل كى كوشش كرواوراس وعيدرغم انفد كے مصداق نہ بنو۔ توبيد كى ترغیب

اگریخوف ہوکہ تو ہوئی اور گناہوں سے باز ندرہ عیس گے تو ہمت نہ ہارو۔ کیونکہ پھڑتو ہرکر لینا۔ دیکھو! اگرایک پڑا پھٹ جاتا ہے تواس کو بالکل پھٹا ہوائیس چھوڑتے کہ سینے کے بعد پھر پھٹ جائےگا بلکہ ی کر پھرکام بیس لاتے ہیں۔ پس بھی حالت تو ہی ہے کہ محض اس کے نوٹ کے احتمال سے اس کورک نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس وقت پھر تو ہر کر لینا چاہیے باب تو ہبند نہیں ہوا۔ بلکہ اگر دن بیس سود فعہ بھی تو ہوٹ خائے تو پھر تو ہر کر لو۔ مایوں نہ ہوجا و خوب کہا ہے۔

بازآباز ہر آنچہ ہتی باز آ ہی گرکافر وگر وہت پرتی بازآ ہی از آ ہی کہ کرکافر وگر وہت پرتی بازآ ہی این درگہ مادر کہ نومیدی نیست ہو صدبار اگر تو ہو گئتی بازآ پیرآ و پھڑآ و ہمراکہ نومیدی نیست ہو صدبار اگر تو ہو گئتی بازآ پیرآ و پھڑآ و ہمارائید کی مادر کہ نومیدی نیست ہو اگر چکافر ہویا آتش پرست ہویا ہو آو) کہا ہوئے و ہمارائید کی کا در بارنا امیدی کا در بارنہیں ہے (اگر سومر تبدتو بدقر نے چو ہو جب بھی چلے آو) کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئی ہوئی ہے کیونکہ جو خص تو بہرتا ہوئی کے دینکہ جو خص تو بہرتا سب ہوئے گا۔ اس کے دل میں عظمت خداوندی کی نہ کی درجہ میں ضرور باتی رہے گی ۔ یہ بردا سب ہو ماصی ہوئے این کی مجمول جائے معاصی ہوئے این کی حوالی بالکل بھول جائے معاصی ہوئے این کہا ہوئی ایک بھول جائے گا اور جب اس کی عظمت پیش نظر نہ ہوگی تو ہوئی تا ہو بی نہیں۔

محتم قرآن پرشیرینی

یہ مضمون اس عشرہ اخیرہ کے متعلق تھا اور ایک بات اس کے متعلق یاد آئی۔ چونکہ بعض لوگوں کواس کی ضرورت ہوگی اس لئے اس کا بیان کردینا بھی اس مقام پرمناسب ہے۔ بات اگر چہ بہت پرانی ہے اور بہت دفعہ لوگوں کے سامنے تقریراً وتح براً بیش ہو چکی ہے مگر چونکہ اکثر لوگوں نے اس کودل سے بھلا دیا ہوگا۔ اس وقت پھراعا دہ کیا جاتا ہے وہ بیہ کداس عشرہ میں اکثر مساجد میں قرآن شریف ختم ہوگا۔ اس میں اکثر لوگ پڑھنے والوں کو پچھ دیا کرتے ہیں۔ سویہ لینا چھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دن شیر پنی تقسیم ہوتی ہے اس میں جوگڑ برد ہوتی ہے بھی جھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دن شیر پنی تقسیم ہوتی ہے اس میں جوگڑ برد ہوتی ہے بھی جانتے ہیں اور ان گر برد وں کی وجہ سے جوشر عی قباحتیں اس میں بیدا ہوجاتی ہیں ان کو بھی متعدد مرتبہ جانتے ہیں اور ان گر برد وں کی وجہ سے جوشر عی قباحتیں اس میں بیدا ہوجاتی ہیں ان کو بھی متعدد مرتبہ بیان کردیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے دہرانے کا وقت ہے نہ چنداں ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ بیان کردیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے دہرانے کا وقت ہے نہ چنداں ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

صرف ا تنا کہاجا تاہے کہاس کے مفاسد پر نظر کر کے اس کو بھی جھوڑ دو۔

دیکھو!اس کی بدولت بیچار ہے بعض غرباء پر سخت بار ہوجا تا ہے۔اس انظام کے متعلق بعض غرباء پر سخت بار ہوجا تا ہے۔اس انظام کے متعلق بعض غریب جلا ہوں نے شکریہ میں یہ کہا کہ ہم بہت ممنون ہیں۔ کیونکہ ہم کو چندہ دینے کی مصیبت سے بچالیا۔معلوم ہوا کہ لوگوں پر چندہ لینے سے بار ہوتا ہے بتلا ہے یہ کیونکر جائز ہوگا۔بعض رئیسوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غریبوں کومنع کیجئے لیکن امیروں کومنع کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ خیال بالکل لغوہ اس لئے کہا گرامیروں نے چھوڑ دیا تو غریبوں کوچھوڑ نا ہجھ مشکل نہیں۔

بعض مساَجدالی بھی ہیں کہان میں چندہ سے شیری تقسیم نہیں ہوتی لیکن وہاں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں مثلاً ریاء ونمود کے لئے تقسیم کرنا۔عوام الناس اور بچوں کے بچوم سے مسجد کی بے حرمتی ہونا۔لڑکوں کا حصہ ما تکنے میں بلاوجہ پٹنا۔غرض اس قتم کی بہت می خرابیاں ہیں کہ زیرک آ دمی ان کوخود سجھ سکتا ہے۔

ایک مرتبہ بریلی میں قرآن سنانے کا اتفاق ہوا۔ ختم کے روز میرے بھائی نے تقتیم شیرینی کے لئے کہا۔ میں نے منع کیالیکن انہوں نے کہا کیا مضا گقہ ہان کا اصرار دیکھ کرمیں نے سوچا کہ بہتریہ ہے کہ ان کوخودان خرابیوں کا مشاہدہ ہوجائے۔ چنانچہ میں خاموش ہور ہاشب کوشیرینی تقسیم کی گئی۔ اورانہوں نے اپنے اہتمام سے خوتقسیم کی ۔ لوگوں کے بے ڈھنگے پن کود کھ کروہ اس قدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی۔ واقعی بیخرافات بھی نہ فدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی۔ واقعی بیخرافات بھی نہ اوجود خرابیاں بچھ جانے کے بعد اپنے خیال سے باز نہیں آتے اوراس کونہیں چھوڑتے۔

با وجود خرابیاں بچھ جانے کے بعد اپنے خیال سے باز نہیں آتے اوراس کونہیں چھوڑتے۔

یرنا چاہیے کہ ان پر پورے طور پڑمل ہوجائے اور جولوگ مجمع میں کرنا چاہیے کہ ان پر پورے طور پڑمل ہوجائے اور جولوگ مجمع میں حانہ نہیں ہیں ان کوبھی پہنچا دینا چاہیے اور خداسے دعاکرنی چاہیے کہ وہ تو فیق مل عطافر مائے۔

تو فیق مل عطافر مائے۔

اللهم تقبل مناامين بحرمة جاه سيدالمرسلين.

# تطهير رمضان

اصلاح منکرات رمضان کے متعلق بیہ وعظ ۲۱ شعبان ۱۳۱۹ھ کومحلّے میں بیٹھ کرفر مایا جو۲ گھنٹہ میں ختم ہوا حاضری تخمیناً ۵۰۰ کی تھی رحکیم محم مصطفل بجنوری صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

## بست بُ اللهُ الرَّمَينُ الرَّحِيمُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورٍ آنُفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّفْهِدُ آنُ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْطُ لَهُ وَمَنُ يَضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لِلاَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَنَشُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالِيكُ وَمَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ

#### حسنات وسيئات

بوجة قرب رمضان شریف مناسب ہے کہ پھادکام اس کے بیان کردیئے جائیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ
روزہ فرض ہے۔ اس کے تو بیان کی ضرورت نہیں اورا سے بی تراوئ سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ضروری
ہے۔ اس کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ ضروری مضمون بیہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس مہینہ
میں پچھ مشکرات بڑھادئے ہیں۔ اوروجاس کی یا تو عدم علم ہے یا قصور علم یاجائے ہیں مگرا حتیا طہیں کرتے۔
بروے تعجب کی بات ہے کہ اللہ میاں نے اس مہینہ میں ان چیز وں کو بھی حرام کردیا جو پہلے
ملال تھیں کیا بیاس بات پر وال نہیں کہ جو چیز بمیشہ ہے حرام ہے اس میں شدت زیادہ ہوجا نیگی۔
حق سجانہ تعالی نے علت بیان کی روزہ رکھنے کی لعلکم تعقون ، روزہ اس واسطے ہے کہ تم متقی
بن جاؤ۔ اب ہر محض غور کرے کہ قبل رمضان میں اور رمضان میں پچھ فرق اس کی حالت میں
خطام رہوا۔ اس نے نظر بدکو یا غیبت کو چھوڑ دیا یا نہیں۔ سو پچھ نہیں دونوں حالتیں کیاں ہیں۔ کی
خاب میں بھی کی نہیں ہوئی۔ اب رہا کھا تا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں پچھ تغیر نہیں

کیا۔ غرض مید کہ شارع علیہ السلام کا تو مقصود مید تھا کہ منکرات میں کی ہو۔ گرلوگوں نے کچھ بھی نہ کیا ۔ اہل شخصی تو کھانے تک میں بھی کی کردیتے ہیں۔ اس مہینہ میں بہنست شعبان کے۔ گراس کی مقدار بچھ معین نہیں ہوسکتی ہے۔ جتنا شعبان میں کھاتے تھے اس سے کم کردیا۔ بعض نے صرف بھڈرلا یموت کھا کرروزہ رکھا۔ جب ہی تو کچھاڑ پایا۔ ہمیشہ اچھی طرح کھایا ایک مہینہ عبادت ہی فقد رلا یموت کھا کرروزہ رکھا۔ جب ہی تو کچھاڑ پایا۔ ہمیشہ اچھی طرح کھایا ایک مہینہ عبادت ہی کے واسطے سی ۔ حاصل میہ کہ ان لوگوں نے اکل میں بھی کی کردی گریہ بات مندوب (مستحب) خواص کیلئے ہے میہ برخص سے نہیں ہوسکتا ہے گرمعاصی تو چھوڑ و۔ خیر کھانے کے لئے جواز کا مرتبہ تو ہماصی کے واسطے تو جواز کا مرتبہ تو ہماصی کے واسطے تو جواز بھی نہیں۔ ہم برخلاف اس کے دن بھر معاصی میں مشغول رہتے ہیں۔ بیس۔ بلکہ بعضے تو عصیان میں اورزیادہ ہوجاتے ہیں۔

ای کود کی لیجے کہ جبح کی نمازاس مہینہ میں اپ وقت پر ہوتی ہے یانہیں۔اس نمازی تو وقت سے تاخیر کرنے کی عادت ہوگئی ہے بہتبروں کی تو قضا ہوتی ہے۔اور قضا بھی ہوتواس قدرتا خیر تو ہوتی ہے جس سے جماعت فوت ہوجائے خوش ہیں۔ کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ بڑا تعجب ہے کہ نماز کوچھوڑ دیا روزہ کیا کفایت کرسکتا ہے اللہ تعالی نے مغفرت کواس قدر بڑھادیا کہ دس ضعف ثواب کا وعدہ فرمادیا اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حسنات باوجو داشتے بڑھائے جانے کے بعد بھی سیئات کے برابر نہیں ہوتیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حسنات کی تعداد بڑھی ہوئی رہتی۔اس کو بھی جانے ہوجب سیقت رحمتی علی غضبی (میری جانے دیجے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات بموجب سیقت رحمتی علی غضبی (میری جانے دیجے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات بموجب سیقت رحمتی علی غضبی (میری حمت میرے غصہ پرغالب آگئی) کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافا مضاعفہ ہوئے رحمت میرے غصہ پرغالب آگئی) کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافا مضاعفہ ہوئے کے بھی نیکیاں گنا ہوں کے برابر نہیں ہوئیں بلکہ گناہ بڑھار ہتا ہوتو پھر کیا حشر ہونا ہے۔

اچھااں کو بھی جانے دیجے اگر جمیشہ ہم کواس پر قادر نہیں کہ معاصی کو گھٹادیں تو رمضان میں تو ایسا کرلیا جائے۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد گیارہ مہینہ تک رہتا ہے جو کوئی اس میں کوئی نیکی بتکلف کر لیتا ہے اس کے بعداس پر باسانی قادر ہوجا تا ہے۔ اور کوئی کی گناہ سے اس میں اجتناب کر لیتا ہمال باسانی اجتناب کر سکتا ہے اور اس مہینہ میں معصیت گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ میہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کردیئے جاتے ہیں۔ پس جب سیاطین قید کردیئے جاتے ہیں۔ پس جب شیاطین قید ہوجائے کی وجہ سے۔ اوا کی جب سے اور نہیں آتا کہ معاصی آپ ہی کم ہوجائیں کے دمر امحرک کی قید ہوجائے کی وجہ سے۔ اوا کی لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کے دمر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کے ویکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کے ویکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں الازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کے ویکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں الازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کے ویکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں الازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کیونکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں الازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود تی ہوجائیں کیونکہ دوسر امحرک یعنی نفس تو باقی ہے اس مہینہ میں الازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفتود تھیں ہوجائیں کیا کہ معاصی بالکل مفتود تی ہوجائیں کیا تھا کہ موجائیں کیا تھیں کر دیے تو اس کی کی تو بات کی سے میں اس کی کی تو بات کی کی تو بات کی تو بات کی کو بات کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کر دی کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کی کی کر دیا تھیں کی کی کی کر دیا تھیں کی کر کی کی کر دیا تھیں کی کی کر دیا تھیں کی کر

وہ معصیت کرائے گا۔ مگر ہاں کم اثر ہوگا کیونکہ ایک ہی محرک رہ گیا۔اس میں ایک مہینہ کی مشقت گوارہ کرلی جائے تو کوئی بات نہیں۔غرض!اس میں ہرعضوکو گناہ سے بچایا جائے۔ زبان کے گناہ

ایک زبان ہی کے ہیں گناہ ہیں جیسا کہ امام غزائی نے لکھا ہے کہ ایک ان میں ہے کذب ہے جس کولوگوں نے شیر مادر سمجھ رکھا ہے اور کذب وہ شے ہے کہ کسی کے نزویک بھی جائز نہیں اور پھراس کومسلمان کیسا خوشگوار سجھتے ہیں ذراسا بھی لگاؤ کذب کا ہوجائے بس معصیت ہوگئی۔ یہاں تک کہایک صحابید صنی اللہ عنہانے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیزدیں گے توجناب رسول الله علی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگروه آجائے تو کیا چیز دو کے۔انہوں نے وكھايا كەپەنچورى مېرى باتھىيى فرمايا كەاگرتمهارى نىت مىں كچھىنە بوتاتو يەمىمىت لكھ لى جاتى -حضرت! كذب بيه چيز ہے۔ خير بية وبڑے لوگوں كى باتيل ہيں۔ اگراس سے احتراز نہ

ہوسکے تو کذب مصرے تو بچنا جا بیئے اور پھرروز ہ میں۔

دوسرا گناہ زبان کاغیبت ہےلوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تواس کے منہ پر کہددیں۔ منہ پرعیب جوئی کروگے تو بہت اچھا کروگے اور پیچھے تو ظاہر ہے جیسااچھا ہے بلکہ اگرمنہ پر برا کہو گے تو بدلا بھی تو یا ؤ گے وہ مخص تمہیں برا کہہ لے گا یا اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع کرے گا۔ پیچیے برائی کرنا تو دھوکے ہے مارنا ہے یا درکھو! جیسا کہ دوسرے کا مال محترم ہے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے چنانچہ جب آبرو پر آبنتی ہے تو مال دولت کیا چیز ہے جان تک کی پرواہ ہیں رہتی۔ پھرآ برورین کی کرنیوالا کیے حق العبدے بری ہوسکتا ہے مگر غیبت الیمی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہوگئی پانہیں۔اس سے بچنے کی ترکیب توبس یہی ہے کہ كسى كا بھلا يا برااصلاً ذكر ہى نه كيا جائے كيونكه ذكر محمود بھى اگر كيا جائے كى كا تو شيطان دوسرے كى برائی تک پہنچادیتا ہے اور کہنے والاسمجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کرر ہاہوں اوراس طرح ایک خیر اورایک شرمل جانے ہے وہ خیر بھی کالعدم ہوگئ۔اورحضرت اپنے ہی کام بہتیرے ہیں پہلے ان کو پورا سیجئے دوسروں کی کیا پڑی۔علاوہ بریں غیبت تو گناہ بےلذت بھی ہےاورد نیا میں بھی مصر ہے جب دوسراآ دی سنے گا توعدوات پیدا ہوجائیگی۔اور پھر کیا تمرات اس کے ہوں گے۔ای طرح زبان کے بہت گناہ ہیں سب سے پینا ضروری ہے۔

افطارعلى الحرام

ان کے علاوہ ایک گناہ جوخاص روزہ کے متعلق ہے افطار علی الحرام ہے۔ برے تبجب کی بات ہے کہ اس مہینہ میں حلال کا کھانا بھی ایک وقت میں حرام ہوگیا اور پھر دن بھر تواہے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کوحرام سے افطار کریں۔اور دراصل بعض لوگوں نے خبط میں ڈال دیا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایانہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں سے مجھلی شکار کر کے کھائی جائے یا سبزی کھا کر رہے گھائی جائے اور پچھ قصے اس کے متعلق مشہور کئے ہیں۔

وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ان کا بیل لڑتے لڑتے ووسرے کے کھیت میں چلا گیا توانہوں نے اس کھیت کاغلہ کھانا چھوڑ دیا کہ نہ معلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جومیرے بیل کے کھر میں لگ کر بلاا جازت چلی آئی کون سے دانہ میں شامل ہوگئی ہو۔

اگریہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال ہے دوسروں کے لئے ان کافعل جمت نہیں ہوسکتا۔ قصداً اتنا مبالغہ کرنا تقویٰ کا ہمیضہ اس کو کہتے ہیں جب اتنے شبہ کوبھی حرام میں داخل سمجھا جائے گا اوراس سے بچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے تو گمان بیہوگا کہ حرام سے بچنا مشکل ہے ہیں سب حراموں میں مبتلا ہو گئے اور حلال کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔

میں کہتا ہوں کیا گنزومدایہ بالکل لغوبی ہیں۔ جب یہی بات تھہری کہ حلال کا وجود ہی نہیں تو ناحق اتنابسط کیا۔صرف اتنا کافی تھا کہ الحلال لا یوجد ہر گزنہیں جس پر کنز وہدایہ فتو کی دے دیں۔ وہ حلال ہے میں کہتا ہوں کیاسب علماء حرام خور ہیں۔

ایک بزرگ تصمولانامظفر حسین صاحب ان کی بیجالت تھی کدا گرکوئی ان کو مال جرام دھوکے ہے بھی کھلا دیتا تھا تو تے ہوجایا کرتی تھی۔اور پھر بھی وہ دونوں وقت کھانا کھاتے تھے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال کا وجود دنیا میں ضرور ہے درنہ وہ کیا کھاتے تھے۔اگر فرض سیجئے کہ مال جرام ہی کھاتے تھے تو طبیعت کو یفرت نہیں ہو سکتی یا یہ کہ بیشہ تے ہی کیا کرتے ہوں گئو کھانا فضول ہے۔

غرض! دنیا میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے جو مسائل دریافت کرنے ہے معلوم ہو سکتا ہے گر لوگ پوچھتے ہی نہیں اور بیفساد پیدا کا ہے ہے ہوا کہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ جو جی میں آیا کرتے رہے جی کہ اس کے عادی ہوگئے۔اب جو کسی نے منع کیا تو اس کا چھوڑ نا نہایت دشوار معلوم ہوا۔ بس کہہ دیا کہ میاں بیلوگ تو خواہ مخواہ بھی حلال کو بھی حرام ہی کہا کرتے ہیں۔ان کی تو غرض یہی ہے کہ مال نہ بردھے

اورمسلمانوں کوتر تی نہ ہو۔بس ہوتے ہوتے بیزین میں جم گیا کدان کے یہاں توسب چیزحرام ہی ہے کہ مال نہ برد سے اور مسلمانوں کوتر تی نہ ہو۔بس ہوتے ہوتے مید ذہن میں جم گیا کہ ان کے پہال تو سب چیز حرام ہی ہے حلال کاوجود ہی نہیں جوحلال تھا وہ بھی حرام ہی سمجھنے لگے اوراس خوف سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ و مکھنا جا ہیے کہ ہمارے کس معاملہ کوحرام بنادیں یاحلال بنادیں توہماری خاطر ے بی شاید کہددیں اور فی نفسے حرام بی ہوگا کیونکہ حلال کا تو وجود بی نہیں۔

سویہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ جس کومفتی مباح کہے وہ عنداللہ مباح ہے اس میں کچھ حرج نہیں ۔

شیطان کے جال

شیطان کے بہت ہے جال ہیں۔ان میں ہے ایک ریمی ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیسب حرام ہے۔ پھر بعض لوگ حرام وحلال میں خواہ مخواہ شبہ کر کے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اس میں وسوسہ ہے تو چھوڑ ہی دو۔ جا ہے مفتی کتنا ہی کہے کہ بیرحلال ہے مگروہ اس کے چھوڑنے ہی کواو کی سمجھتے ہیں۔ نہیں! اس فعل میں کچھ حرج نہیں جومباح ہے۔ اہل علم سے پوچھ لو کہ کوئی وجہ اس میں اباحت کی بھی ہے مانہیں۔جس سے وہ منع کریں ۔اس پڑمل کرنے کے لئے ہمت با ندھو اورا گرنفس کم ہمتی ہی کر ہے تو اس سے بول کہو کہ بیہ جو حکام وقت کے احکام ہیں ان کو کس طرح مانتا ہے اس کو بھی حاکم حقیقی کا حکم مجھ کر مانو۔ پھر دوسر بےلوگ بھی ان شاء اللہ تم سے معارضہ نہ کریں گے۔ میرای خودقصہ ہے کہ بھی زیور بنواتا تو چونکہ جاندی کے واسطے روپید دینے سے ربوالازم آ جاتا ہے۔اس لئے جب بھی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا۔ میں جا ندی دوسری جگہ سے خرید کرا سے دیدیتا۔ دوایک مرتبہ تواس نے کہا کہ رو پید دیدو پھر تول کرحساب کر دینا۔ میں نے اس سے کہدویا کہ بیمیرے دین کےخلاف بات ہے۔بس اس نے اس کوخوشی سے منظور کرلیا۔

تولوگ سب مان جاتے ہیں۔آ دمی پکا جا ہے اور الله میاں کی طرف سے اسباب ویسے ہی پیدا ہوجاتے ہیں۔خیال کر کیجئے کہ حاکم جب کسی امرشاق کا عکم دیتا ہے تواس پر مامور کی اعانت بھی کیا کرتا ہے۔حاصل میدکہ دل کومضبوط کر واوراس پرعز م کرلوکہ ہم کوئی کام بلا پوچھے نہ کریں گے۔

رزق میں برکت کے معنی

ہاں اس پوچھنے ہے بعض صور تیں عدم جواز کی بھی تکلیں گی۔اوراس میں آمدنی تبھی کم ہوجائے

گی۔ تو خوب مجھ لواور تجربہ کرلوکہ اس کم ہی میں برکت ہوجا ئیگی اوراس کے بیم عن نہیں کہ کم چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے۔ میں بڑھ جاتی ہے کہ بازار سے توایک من گیہوں لائے اور گھر پرآ کردومن اتر مے ممکن تواہیا بھی ہے۔ ایک صاحب خیر نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ مجد بنوار ہے ہیں اورا یک تھیلی میں روپ رکھے تھے اور کا م شروع کیا۔ جب ضرورت ہوتی اس میں ہی سے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے ۔ یہاں تک کہ سب کام بن گیا۔ حساب جولگایا تو جتنا روپیہ تھا اس سے کم نہیں ہوا تو بھی ایہ ہی ہوتا ہے مگر ہمیشہ ضرور نہیں۔ بلکہ اس کے معنی اور ہیں اور وہی اکثر واقع ہیں۔

وہ بید کہ بید مقدار قلیل تنہارے ہی صرف میں آئے بیاری میں خرج نہ ہواور ایسے ہی فضول خرچیون میں مقدمات میں لاطائل (بیکار) تکلفات میں ضائع نہ جائے جو کچھ آئے تمہاری ہی ذات پرصرف ہو۔ چاہے تھوڑا ہواس ہے بہتر ہے کہ زیادہ آئے اور تم پرخرج نہ ہو۔اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو برکت مگر خوداللہ میاں کی رضاہی دنیا وما فیہا ہے بہتر ہے اللہ میاں ملیں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو برکت مگر خوداللہ میاں کی رضاہی دنیا وما فیہا ہے بہتر ہے اللہ میاں ملیس میں کہتا ہوں کے جھ وقعت نہیں سیجھتے ہو۔ محضرت اللہ میاں کی بچھ وقعت نہیں سیجھتے ہو۔ محضرت اللہ میاں کی بھی وقعت نہیں سیجھتے ہو۔ محضرت اللہ میاں کی رضاوہ چیز ہے کہ جس کی نبیت ایک بزرگ کہتے ہیں۔

بمال اع م تكدجز تو پاك نيست

دنیا کے حکام کی صرف خوشنودی کے واسطے کتنے کتنے سفر اور کیا کیا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے اور پھران کی خوشنودی دیریا نہیں۔ ذرای بات پر بگڑ گئے اوراللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم شکور ہیں خیال کیجئے اس لفظ کو!

ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اوروہ اس کی نسبت منظور وعدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے گراس میں کوئی عیب نہ نکالے اور خازن کو حکم دیدے کہ رکھ لو۔ تولے جانے والے کے دماغ آسان پر پہنچ جائیں گے اور سناتا پھرے گا کہ بادشاہ نے ہمارا ہدیدر کھ لیا اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں اور ذراان اعمال کو بھی دیکھے لیجے کہ وہ کس قابل ہیں۔ ہم اور ہماری نمازیں

ایک نماز ہی کولے کیجئے۔اس وقت نظیر کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں ہے باتیں کرنے کواور کرتے ہیں کس سے گاؤخر ہے۔ یایوں مثال دیجئے کہ ایک بادشاہ نے محض اپنی عنایت سے اپنے غلام کودر بار میں حاضری کی اجازت دی۔ بلکہ یوں کہئے کہ زبردی طلب کیا۔ (ہم لوگ ایسے بھلے مانس تو کا ہے کو ہیں کہ حاضری کی اجازت سے ہی دربار میں و پنجنے کوغنیمت سمجھیں) زبردتی بلائے ہوئے بلکہ پابہ زنجیر ہوکر دربار میں پہنچے اور کام ہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کوان پر دم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں پچھ گفتگو کرے کہ درباریوں اور تمام رعایا میں ان کی عزت ہوجائے ابنا پچھ فع مقصور نہیں۔

من نہ کردم خلق تاسودے کئم ہے بلکہ تربربندگان جو دے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدائبیں کیا کہان سے نفع حاصل کروں بلکہاس لئے پیدا کیا کہان پرجودو سخاوت کروں) ہائے ۔

من نہ کردم خلق تا سود ہے کئم کہ بلکہ تابر بندگان جود ہے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدائبیں کیا کہ ان نے نفع حاصل کروں بلکہ اس لئے پیدا کیا کہ اُن پر جودو سخاوت کروں)

الله میاں کا کیا نفع ہے ہمارے پیدا کرنے یا عزت دینے ہے۔ خیر! ان حضرت نے کیا مکافات کی اس بلانے کی کہ چنجتے ہی منہ پھیر کر کھڑے ہوگئے اور کا نوں میں انگلیاں دے لیں ۔ مگر بادشاہ تو کم ظرف نہیں ہے۔ اس گتا خی پرنظیر نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے اپنے خادموں کوکہ اس بے وقوف کی انگلیاں کا نوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ باندھ دو کہ پھرانگلیاں کا نوں میں نہ دے سکے اور منہ اس کا ہماری طرف کر دواور جلدی ہے کھ شفقت آ میز کلمات زبان سے فرمانے لگا کہ ایک دفعہ تو اس کے کان میں پڑجا کیں۔

ریمیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا۔ گریہ تم کھاکر چلے ہیں کہ الٹا ہی کریں گے چٹ سے پھرانگلیاں کانوں کی طرف بوھائیں گرہاتھ بندھے ہوئے تھے جلدی سے اس خوف سے کہ کہیں محبوب کا کلام کان میں پڑجائے اس جگہ ہے بھاگ اصطبل میں گھوڑے کے پاس جاچھے۔ وہاں آدی پکڑنے کے لئے پہنچا گدھے کے پاس جاچھے۔ غرض ایک گھنٹہ بھریہی کیفیت رہی کہ سے بھاگا کئے اور ہا دشاہ کے نوکر بلکہ خود با دشاہ۔ اللہ اکبر! ان کے پیچھے پھراکیا۔ گرانہوں نے وہی کیا۔ جوشامت اعمال سے ہونا تھا۔

اب فرمایئے کہ میخص کس سزا کامستحق ہے۔ یاباوشاہ کواس پررحم آنا جا ہے بیتواس قابل ہے کہ اگرایک وفعہ بھی بیحرکت اس نے کی ہے تو تو بین بادشاہ کے جرم میں اس کو لے لیا جائے اوردربارکی حاضری کی بھی اجازت نہ ہو۔اب آپ اپنے معاملہ کواللہ میاں کے ساتھ و کھے لیجئے کہ ادھرے تو حاضری کی اجازت ہروت یعی نفل نماز کے لئے اجازت ہے جب چا ہو پڑھو (باستناء تھوڑے سے وقتوں کے) گرہمیں تو فیق نہیں ہوتی کہ اس اجازت کو فیمت سمجھیں یہاں تک کہ پکڑ کو بالے نے کی نوبت پینی بینی فرض نماز کا وقت آیا۔ نہایت کا بلی کے ساتھ گرتے پڑتے پہنچ برا بھلا وضو کیا اور با کراہ نیت نماز کی یعنی سامنے با تیں کرنے کو کھڑے کئے گئے ۔ کھڑے ہوتی ہی منہ ایسا کھیوا کہ پچھ خبر نہیں صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں وھوکا دینے کے واسطے آواب شاہی منہ ایسا بھیرا کہ پچھ خبر نہیں صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں وھوکا دینے کے واسطے آواب شاہی بجالارے ہیں یعنی سبحانک اللہم (اے اللہ تو ہرعیب سے پاک ہے) پڑھا۔اللہ میاں نے بجالارے ہیں جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں) پرجواب ملنا حدیثوں میں آیا ہے۔ ذرای اللہ کے بین جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں) پرجواب ملنا حدیثوں میں آیا ہے۔ ذرای بین بین بڑتے ہی ایسے بھاگے کہ سید ہے گھر آکر دم لیا۔ بھی یوی کے پاس، بھی بچوں کے پاس، بھی مکان میں بڑتے ہی ایسے بھاگے کہ سید ہے گھر آکر دم لیا۔ بھی یوی کے پاس، بھی بچوں کے پاس، بھی بور کے بیاں ، بھی مکان میں بڑتے ہی ایسے بھاگے کہ سید ہے گھر آکر دم لیا۔ بھی یوی کے پاس، بھی بچوں کے پاس، بھی بچوں کے پاس، بھی مکان میں برتے ہی ایسے بھاگے کہ سید ہے گھر آکر دم لیا۔ بھی یوی کے پاس، بھی بچوں کے پاس، بھی بیاں ، بھی مکان میں بین کی جوانی ہے۔

عُرض یمی منحراین کیا کئے یہاں تک کہ بمشکل تمام در بار کی حاضری فتم تک پینجی یعنی سلام پھیرا۔ بڑی خیر ہوئی۔ بادشاہ کی ہم کلامی سے نج گئے۔ جانے وہ کاٹ کھا تایا کیا کرتا تھا (پی خبر نہیں کہ کیا کرتااور کیا ہوتااور بیرکیایا تے)

سانبوا اب ان گتاخوں کی سزاوہی ہونی چاہیے تھی یانہیں جومثال میں میں نے عرض کی کو اگرایک دفعہ بھی ہم الی نماز پڑھتے تو بھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو گھنے نددیا جاتا اور فورا دربار سے نکلتے ہی گرفتاری اورجس دوام کاروبکار جاری ہوجا تا ۔ مگرسنیے ! کہ اللہ میاں سے کیاروبکار جاری ہوا تا ۔ مگرسنیے ! کہ اللہ میاں سے کیاروبکار جاری ہوا و کان سعیکم مشکور ا (اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کرتے تھے) مقبول جو گی ۔ اس نے دربار میں آگراتی دیرکی مصاحبت کو بہت اچھی طرح انجام دیا۔

مرجانے کی بات ہے اچھی طرح تو جیسے انجام دی وہ ہم بھی خوب جانے ہیں اور جو وہاں حاضر تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا بلکہ حاضرین کے سامنے شرم رکھنے کے واسطے فرماتے ہیں فاولنک ببدل اللہ سیناتھ محسنات (پس ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں) گویا ہے وقوف ہے تنی بی گتا خیاں کیس مگر ہم اس آنے کو حاضری بی میں کسے بدل دیتے ہیں) گویا ہے بوقوف ہے کتنی بی گتا خیاں کیس مگر ہم اس آنے کو حاضری بی میں کسے لیتے ہیں اوراس کی وہی عزت کی جائے جو با قاعدہ آنے والے کی کی جاتی ہے۔ اب

فرمائے! کداگرایک مرتبہ ایسامعاملہ بادشاہ کس کے ساتھ کرنے تو کیا دوبارہ اس شخص کی ہمت پر سکتی ہے کہ پھرای طرح وحشیا نہ طریق ہے در بار میں جائے ہرگز نہیں۔ بلکہ سرے پیرتک خجالت کے پسینہ میں غرق ہوجائے گا۔ مگرہم ایسے احسان فراموش ہیں کہ ایک دود فعہ کیا معنی سینکڑوں بار بلکہ ہرروز پانچ باریجی جفا کاری کرتے ہیں۔ مگرادھرے مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ اس پرطرہ یہ ہے کہ ان کنگڑے لولے اعمال ( بلکہ اعمال کیے کہا جاسکتا ہے بدا عمالیوں ) میں بھی کمی اورکوتا ہی ہے۔ بلکہ خدا تعالی کے محرمات کی طرف میلان ہے۔

صاحبو! ذرا شرماؤ اورممل کرواورحرام ہے بچو۔خاص کر رمضان کے مہینہ میں بیہ منکرات توروزہ کے ہوئے۔

# تراوتح كي منكرات

اب ایک عمل اور ہے خاص رمضان کا بھیے دن کاعمل روزہ ہے ایسے رات کاعمل قیام ہے۔
اس میں یوں خط کردیا کہ تراوئ کی بیں رکعت گنتی میں تو پوری کرلیں ۔ گریہ پیتنہیں چاتا کہ ان میر،
توریت پڑھی جاتی ہے یا نجیل پڑھی جاتی ہے یا تو شروع کا حرف سمجھ میں آتا ہے یارکوع کی تجبیر۔
ایک حافظ کا قصہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جہاں بھولے وہاں کچھا پی تصنیف سے
پڑھ دیا بڑی تعریف ہوتی رہی مرتوں کہ ان کو کہیں متنا ہے بھی نہیں گلتا لاحول و لاقوۃ الا باللہ!
صاحبو! اللہ میاں کو دھوکا مت دو ہیں رکعتیں گنا کر ذراؤ ھنگ سے بھی تو کرو۔

ایک بیظم ہوتا ہے کہ حافظ مقتد یوں کو بہکا تا ہے اس طرح سے کہ قراۃ کو اتناطول ویتا ہے کہ کو کی تفکیر ہی نہ سکے پانچ پانچ سیپارہ ایک ایک رکعت میں ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بشوا و لا تنفو اویسوا و لا تعسوا خوش خبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ اور آسانی کرو اور تکی میں مت ڈالو۔

## شبينه كي بدعات ومنكرات

ہاں ایسا ہی شوق ہے تو تہجد میں پڑھو جتنا چاہواور اس میں اور جس کا جی چاہے شریک ہوجائے۔مگراس میں بھی امام کےعلاوہ تین سے زیادہ جماعت میں نہ ہوں۔ کہ فقہاءنے مکروہ کہا ہے کیونکہ پھرنفل میں فرض کا سااہتمام ہوجائے گا۔

ل الصحيح للبخاري ٨٤٠٢٠٥،٢٠٥،٢٠٥،٢٠٥١الصحيح لمسلم كتاب الجهاد: ٤، كتاب الأشربة: ١ ٤

بعضاوگ ایک ہی شب میں ختم کرتے ہیں جے شبینہ کہتے ہیں اس میں تو کئی ہوعتیں ہیں۔
غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں نیت صرف نمود کی ہوتی ہے کیاا مام اور کیا مہتم اور کیا سامعین ۔ امام تو واد طنے کے امیدوار رہتے ہیں کہ جہال سلام پھیراا ورلوگوں نے منہ پرتعریف کر دی تو خوش ہوگئے ورنہ پڑھا بھی نہیں جا تا۔ حدیث شریف میں منہ پرتعریف کرنے والے کے لئے تھم ہے کہ اس کے منہ میں خاک جھونک دو۔ اورا مام صاحب کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہی ہے اورای تعریف کرانے کو بعضے امام تو لقمہ بھی نہیں لیتے۔ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اچھایا وزہیں اور مہتم کرانے کو بعضے امام تو لقمہ بھی نہیں ہوتے۔ جائے یائی ہے ہی فرصت ہی نہیں ہوتی۔
تو سامعین میں شامل نہیں ہوتے۔ جائے یائی ہے ہی فرصت ہی نہیں ہوتی۔

میں پوچھتا ہوں کہ شبینہ سے جائے پانی مقصود ہے یا قرات وساعت قرآن ایک شے میں البتہ جائے سے مدول جاتی ہوجائے البتہ جائے سے مدول جاتی ہے ساعت اور قرات میں ۔ مگر جب ذریعہ مقصود میں نخل ہوجائے تو ذریعہ کہاں رہا۔ اور یہ بھی جانے و بیجے مہتم صاحب کوتو یہ ثابت کرنامنظور ہے کہ ہمارے یہاں فانی مسجد سے اہتمام اچھار ہا۔ بس جائے یانی اچھار ہا مگراصل شی تو اچھی نہیں رہی ۔

رہ سامعین توانساف ہے کہدو یکے کہ وہ قرآن شریف سننے کے لئے آتے یا تماز کے ساتھ دل گی کرنے کو۔ پھھ کھڑے ہیں ، پھی بھی جیں ، پھی بھی کھڑے ہوں ہیں ہی بیٹے ہیں ، پھی کھڑے ہوں کا کھر کے کھڑے ہیں ہیں۔ بھی کھڑے ہیں ہیں اور کریں بھی کیا۔ بھارے گھنٹوں تک کیے کھڑے دو ہتے ہیں اور کو لیٹے لیٹے مئن رہے ہیں اور کریں بھی کیا۔ بھارے گھنٹوں تک کیے کھڑے دو ہتے ہیں اور بعضے جواب اوپر جبر کرکے کھڑے بھی ہیں توامام کی زلتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ وہ خواہ کیسی ہی غلطی کرتا چلا جائے بتلائمیں سنے کیونکہ حرج ہوگا اور قرآن شریف ختم سے رہ جائے اور بعضے تو یہ غضب کرتے ہیں کہ خارج صلا قالے مقمد دیے جاتے ہیں اس صورت میں اگرامام نے لیا تو نماز سب کی فاسد ہوئی اور نہ لیا تو وہ غلطی اگر مغیر معنی ہیں تو یوں نماز فاسد ہوئی ۔ اور پہر کرنا بالکل ضائع گیا۔ علیحد ہ علیحد ہ بیٹھ کرسنتا اور پہر برابر ہوا۔ اور تکلیف مفت ہیں ہوئی ۔ غرض لقمہ لینے کی صورت میں بھی معصیت ابطال عمل کی لازم آئی۔ اور نہ لینے ہے بھی نماز فاسد ہوئی۔ اب سب صورتوں کو طاکر آپ ہی کہد و بچئے کہ نماز ہے گھیل ۔ احکام ظاہری کے لحاظ ہے بھی تو نماز جسی ختم ختم وضوع کا توذکر ہی کیا۔

ایک خرابی شبینہ کی بیجی ہے کہ اکثر نقل کی جماعت لازم آتی ہے کیونکہ بعض ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کوتر اور کے کی جماعت میں کرتے ہیں کیونکہ سب مقتدیوں نے ہیں ہوسکتا کہ اول ے آخرتک شریک رہیں اورای کوتر اور کے رکھیں اس لئے تر اور کے علیحدہ پڑھ لیتے ہیں پھرنفلوں میں اس کو پڑھتے ہیں اورنفلوں میں نماز مکروہ ہے۔

غرض! بہت ہے منگرات اس شبینہ میں لازم آتے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض حفاظ اپنا پڑھنے کے بعد مغالطہ دینے آتے ہیں۔ یہاں آپ کہد سکتے ہیں کہ یہ سننے کوآئے ہیں اور یہ بے ادبی نہیں ہے اورا لیے ہی بہت ہے بدعات ہیں۔

ہاں اگرشبینہ میں ختم ہی مدنظر ہے (گراخلاص کوغورکر لیجئے گا) توامر حسن ہے۔ اس میں اعلان کی ضرورت نہیں تا کہ ریاوسمع سے خالی رہے۔ جتنی ہمت ہوقر آن شریف پڑھو۔ امام کوگڑ بڑمیں نہ ڈالو۔اورسب منکرات مذکور سے بچو۔

ایک بدعت رمضان میں ہیہ ہے کہ نامحرم حفاظ گھروں میں جا کرعورتوں کومحراب سناتے ہیں۔اس میں چند قباحتیں ہیں۔ایک ہی کہ اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوش آواز کی کا قصد کرے عورت کے لئے ایس ہیں چند قباحی عورت کی آواز مرد کے لئے ۔اوررواج بہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کئے جاتے ہیں اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ ہی پڑھتے ہیں یہاں خوب بنابنا کر اداکرتے ہیں۔سوعورتوں کے لئے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے اپنی ایک ایک پڑھیں اور کچھ ضرورت محراب سننے کی نہیں ہے۔اگر حافظ ہیں تو فراد کی فراد کی اپنی ایک بڑھیں اور کچھ ضرورت محراب سننے کی نہیں ہے۔اگر حافظ ہیں تو فراد کی فراد کی اپنی تراوی کے میں ختم کرلیں اور اگر حافظ نہیں ہیں تو الم ترکیف سے پڑھ لیں اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔کیوں روپیچڑج کرے گناہ مول لیا جائے۔

اجرتأ قرآن خواني

دوسری بدعت اس میں استیجارعلی العبادۃ ہے بیعنی حافظ صاحب سے اجرت دیکر قرآن شریف پڑھوایا جاتا ہے ادراستیجارعلی العبادۃ حرام ہے۔ یہاں سے بیجی معلوم ہوگیا کہ قبر پرحافظ کومقرر کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی استیجارعلی العبادۃ ہے۔

اس پربعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے علماء کومیت کا ثواب ہی بند کردیا۔ہم کہتے ہیں اس کا ثواب ہی نہیں پہنچتا پھر بند کیا کردیا۔ کیونکہ ثواب پہنچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول عمل خیر کرنے والے کو ثواب ملتاہے پھراس کو اختیارہے جے جیاہے بخش دے۔ جیسے اپنا مال جے جیاہے دیدے اور یہاں خود کو ہی ثواب نہیں ملاتو بخشا ہی کیا۔ اگرکوئی کے کہ قرآن شرایف کا پڑھنا ثواب کی بات ہے اوراجرت لینا گناہ ۔ توایک معصیت اورایک ثواب ہوگیا تو ثواب پہنچ جائے گا اور گناہ ہمارے ذمہرہ جائے گا۔ پھرہم توبہ کرلیں گے تو بیمل حسن رہ گیا۔ تو ہم کہیں گے انماالاعمال بالنیات (بیشک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے) قاری کی نیت دکھے لیجئے کہ استحصال مال ہے نہ ثواب ۔ پھر ثواب کہاں جب ای کوثواب نہ ملاتو دوسرے کو کیا بخشے گا۔

لوگ يہاں كہتے ہيں كہ يہ استجارعلى العبادة نہيں كيونكہ ہم كوئى مقدار مقررنہيں كرتے جو ہمارے مقدر ميں ہے وہ پہنچتا ہے ہجان اللہ!المعروف كالمشروط ۔ جو بات مشہور ہوتی ہے اس ميں تھہرانے كى كيا ضرورت ہے۔اگر كى طرح معلوم ہوجائے كہ يہاں پجھنہ ملے گا وسطرمضان ہى ميں حافظ صاحب چھوڑ كر بيٹھر ہيں۔ ثابت يہ ہوا كہ مقصود حافظ كوا جرت ہى ہے ختم ہے بحث نہيں ۔اگركوئی شخص خالى الذہن ہوا وراس جگہرواج بھى دينے كانہ ہوتو جو بچھ ہدية بول كيا جائے اس ميں بچھ حرج نہيں ۔ بلكہ ان كوان كى ضرورت كے موافق بطور ہديد يديا كرواور چونكہ اس طرح اس ميں بحد حرج نہيں ۔ بلكہ ان كوان كى ضرورت كے موافق بطور ہديد يديا كرواور چونكہ اس طرح كے دينے كى عادت نہيں اى وجہ ہے ان كى نيتوں ميں فساد پيدا ہوگئے اگر بلاسوال وحيلہ ان كودے ديا جايا كرے تو بينو بت كا ہے كوآئے۔

ایک طالب علم کا قصدہے کہ وہ ایک جگہ پڑھنے گئے کھانا مقرر نہ ہوا۔ اتفاق سے ایک موت ہوگئی۔ اوروں کے لئے توغمی تھی۔ گراس بیچارے کے لئے عید کا دن آگیا۔ ان کا کھانا چالیس دن کے لئے مقرر ہوگیاغنیمت سمجھا۔ جب چلہ قریب ختم پہنچا تو فکر ہوئی کہ پھروہی فاقد آتا ہے۔ اتفاق سے چلہ ختم بھی نہ ہوا تھا۔ کہ ایک اور موت ہوگئی۔ ان کے ایک چلہ کا سامان اور ہوگیا۔

غرض! ای طرح کئی موٹے موٹے کیے بعد دیگر سے لڑھک گئے۔ ان طالب علم کوچاٹ لگ گئی اور ہروفت انتظار میں رہنے لگے کہ سی طرح کوئی مرے۔ ایک روز ایک شخص نے کہا بیطالب علم سارے محلّہ کواسی طرح کھا جائے گاور نداس کا کھانا مقرر کردو۔ کہیں اس طرح بھی اللّہ میاں پہنچادیتے ہیں۔

غرض! یہ نوبت بدنیتی کی کا ہے ہے پہنچی ۔ صرف مستحقین کی خبر نہ لینے ہے۔ یوں تو بہمی سالن بھی ڈھنگ سے نہ ملے ہاں جمعرات کے دن حلوے آ جا ئیں گے اور جوکوئی جمعرات کی مخصیص ہے منع کرے تو برامعلوم ہوگا۔

لـ الصحيح للبخاری:۱۲۵:۸٬۲:۱۱ ۲۹:۹، سنن أبی داؤد: ۲۲۰۱ ، سنن الترمذی:۱۹۳۵، سنن النسائی کتاب الطهارة ب: ۵۹

صاحبوا کیا آٹھ دن کا کھانا ایک دن کھا تھے ہو۔ طالب علم غریب نے کیا تصور کیا ہے کہ ہفتہ جر تک تو فاقہ کراؤ اور ایک دن اتنالا کر رکھ دو کہ کھانہ سکے۔ چاہیئے کہ ان کی خدمت کر دی جایا کر سے تا کہ ان کی نیت نہ بڑے ۔ لوگوں نے اس کوتو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ خاد مان دین کولوگ حقیر سجھتے ہیں اس لئے نہ ان کی بچھ وقعت ہے نہ خدمت ۔ اور ای وجہ سے یہ بھی رواج ہوگیا کہ موذن وہی ہوتا ہے جو کی کام کا نہ ہو ۔ لولے ، لنگڑے ، ایا جج جو کی کام کے نہ رہیں وہ موذن بن جاتے ہیں چھرکوئی خرنہیں لیتا۔ اس وجہ سے نیتیں بگڑگئیں۔

ایک میت کا چا دراکس نے ایک فقیر کو دیدیا تھا۔موذن کو جوخبر لگی تو فورا پہنچ کہ واہ صاحب میراحق اس کو دیدیا۔خدا خدا کر کے توبید ن آتا ہے اس میں بھی ہماراحق اور وں کو دیدیتے ہو۔

بے شک بہی بات ہے بہت انظار کے بعدید دن نصیب ہوتا ہے گراس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ بلکہ ایک پورے محلّہ کا قصور ہے کیوں یہ نوبت پہنچائی اگر ہم لوگ مقرر کرلیں کہ گیارہ مہینوں میں اپنے کیڑوں کے ساتھ ایک کیڑاان کو بھی بنادیں اور جہاں آپ کھاتے ہیں بھی بھی ان کی بھی دوست کردیا کریں اور اپنے خرج کے دو پول کے ساتھ ان کے لئے بھی کچھردو بیہ نکال دیا کریں۔

غرض! غیررمضان میں ان کی برابرخبر گیری کرتے رہا کریں۔ پھررمضان شریف میں ان سے سوال کیا جائے کہ قرآن شریف سناد پہنے تو کیانہیں سنادیں گے ضرور اور بخوشی منظور کرلیس گے۔اس میں استیجارعلی العبادۃ وغیرہ کی کوئی قباحت لازم نہآئے گی۔

غرض! اجرت برحافظ سے قرآن شریف پڑھوا نا جا ترنہیں اورا یہے ہی عورتوں کو گھروں میں سانا مناسب نہیں۔ میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقلند سمجھ سکتا ہے کہ مقصودر سول الله صلی الله علیہ وسلم کا صرف مباعدت ہے مردوں اور عورتوں میں اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے۔ کیا حاجت ہے عورتوں کو قرآن ختم سننے کی۔ جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمہ پچھ ضرور نہیں ہے۔ بس الم تو کیف سے پڑھ لیا کریں۔

ایک خرابی اور ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عور توں کے سنانے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلّہ سے عور تیں آ کر جمع ہوتی ہیں اور اس میں خروج بلاضرورت ہے اور فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المعراۃ عورۃ عورت چھیانے کی چیز ہے۔

\_ منن الترمذي: ٣٤ ا ١ ، كنز العمال ١٩٦٠٥ الدر المنثور للسيوطي ١٩٦٠٥

# چراغال کی بدعت

ایک بدعت رمضان شریف میں چراغوں کی کثرت ہے ختم کے روز لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں شوکت اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں ہی اظہار شوکت اسلام کی ضرورت ہے باباتی تمام مہینوں میں بھی تو ہمیشہ چراغ بہت سے جلایا کیجئے ۔ یایوں کہنے کداور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا بھم ہے۔
میں بھی ۔ تو ہمیشہ چراغ بہت سے جلایا کیجئے ۔ یایوں کہنے کداور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا بھم ہے۔
خوب جان لیجئے کہ شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عند کا قصہ عناہوگا کہ جس وقت شام کو گئے ہیں اور نصار کی کے شہر کے پاس پہنچے تو کیٹروں میں پوند گلے ہوئے تھے اور سوار کی میں اونٹ تھا۔ اس پر بھی خود سوار نہیں تھے۔ غلام سوار تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے کم سے کم گھوڑ سے پر سوار ہوجا ہے آپ نے بہت اصرار سے منظور کرلیا جب سوار ہوئے تو گھوڑ سے نے کو دنا، اچھلنا شروع کیا۔ آپ فورا انز پڑ سے کہ اس سے منظور کرلیا جب سوار ہوتا ہے ( اللہ اکبر! کیا پاکیزہ نفس حضرات تھے اپنے قلب کا خیال ہروقت رہتا تھا ) اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا۔ نبحن قوم اعز نا اللہ بالاسلام۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام سے بی ہماری عزت ہے۔

چراغوں ہے کہیں شوکت ہو سکتی ہے۔شوکت اسلام تو اسلام ہی ہے ہے۔اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں شوٰل کر دیکھ لو دلوں کو کہ اگر کوئی اور شخص تمہارے سوامسا جد کی زینت کردے تو تمہیں و لیمی خوشی ہوگی۔جیسی کہ اس بات ہے ہوتی کہ ہم نے اپنے خرج یا اہتمام سے زینت کی ہے غور کر لیجئے کہ نہ ہوگی۔

بس معلوم ہوا کہ صرف اپنانام جمانے کیلئے ہے۔ ورنداظہار شوکت تو دونوں حالت میں برابرتھا۔ پھرایک صورت میں فرحت کم کیوں ہوئی اوراس سے توبید روپید باؤن مالک اگرموذن کودے دیاجا تا تواولی تھا۔ گراس کو کیوں دیتے نام کیے ہوتا کیا بیاسراف نہیں ہے؟

میں کہتا ہوں اسراف کے معنی ہیں صرف المال بلاغرض محمود۔اورغرض کئی طرح کی ہوتی ہے اول غرض رفع ضرورت ہے۔ یعنی ہر چیز کواس مقدار پراختیار کرنا کہاس ہے کم میں نہ ہو سکے۔ لیاس کی اغراض

مثلالباس كه درجه اول اس كى غرض كار فع ضرورت ہے۔ يعنى ستر اور بيغرض ثاث ہے بھى

حاصل ہو سکتی ہے دوسری غرض آ سائش ہے۔ بیلباس میں ٹاٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ سردی کے موسم میں تھوڑی روئی کے لحاف ہے بھی حاصل نہیں ہوتی جب تک کافی روئی نہ ہوشر بعت میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تیسری غرض آ رائش ہے اور یہ بھی شریعت میں جائز ہے ان الله جمیل و بحب الجمال لے بی آرائش مباح ہے اور اس میں طبائع مختلف ہوتی ہیں۔

بعضوں کوغرض تو آرائش سے تحدیث بالنعمت یعنی خداتعالی کی نعمت کا ظہار ہوا کرتی ہے۔
اور بیٹھود ہے اور بعضوں کی غرض آسائش ہے یہ ہوتی ہے کہ بختاج لوگ اس کی وسعت کودیکھیں
اور اپنی حاجت کا سوال کریں (جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے) وہ یہ
کہ اللہ میاں کو اچھا معلوم ہوا ور اس سے اچھی کوئی غرض نہیں ہو سکتی ۔ دکھایا بھی جائے تو اللہ میاں کو۔
ایک غرض مباح ہے آرائش سے ۔ وہ یہ کہ اپنے ہی نفس کولذت وفرحت ہو۔ اس میں بھی
کوئی کچھ حرج نہیں ۔ یہ غرض صرف مال کی تو محمود ہیں ۔ اور اغراض میں سے ایک غرض مذموم بھی
ہے اور وہ ریا ونمائش ہے ۔ تو جان لوکہ اول تو نفس ریا ہی جائز نہیں ۔ پھر اس کثر ت جراغ کے متعلق ایک دوسرامقدمہ اور قابل نظر ہے۔

وہ یہ کہ معصیت کومعصیت سمجھ کر کرنااسہل ہے اس سے کہ معصیت کودین سمجھ کر کیا جائے تو چراغ ریاء کے لئے جلائے جاتے ہیں اور ریا معصیت ہے پھر بیلوگ اس کودین اور ثواب سمجھتے ہیں تو کتنی سخت بات ہوئی بیرقباحتیں ہیں روشنی میں۔

علاوہ بریں اہتمام کرنے والے توروشی ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نماز میں ان کا ول نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات جسمی شرکت بھی نہیں ہوتی۔ اس روز گی تر اوت کا ان کومعاف ہوجاتی ہے کہیں صفول کے بھی میں چرتے ہیں۔ کہیں ایک صف سے دوسری صف میں جاتے ہیں۔ حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے کہ جوکوئی گردنوں کو پچلا نگے گا اس کو پل کی طرح وال ویا جائے گا قیامت کے روز کر مخلوق اس پر سے ہوکر گزرے گی۔

اتنے احکام کی مخالفت لازم آتی ہے روشی میں ۔ میں کہتا ہوں قر آن شریف اورا حادیث کے احکام کی مخالفت لازم آتی ہے روشی میں ۔ میں کہتا ہوں قر آن شریف اورا حادیث کے احکام کیااس لئے کہ بت پرست اس پڑمل کریں یانصاری عمل کریں اور مسلمان اپنے ہاتھوں میں لئے کہ بت پرست میں شکایت میں شکایت میں شکایت میں شکایت کے اس کے کربس فخر ہی کرلیا کریں ۔ کچھ بعید نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شکایت کے الصحیح لعسلم محتاب الإیمان : ۱۳۵ ، مسد احمد ۳۳۱،۱۵۱،۱۳۴،۱۳۳، منسکونة: ۱۰۵ ه

فرمادیں۔ یارب ان قومی اتنحذوا ہذا القران مھجوڑا۔ قرآن کوصاف اپنے گھروں میں رکھنااورزبان سے پڑھنا کافی نہیں بلکہ جو پچھاس کے اندرہے اس کو بھی دیکھواوردل پراٹر ڈالو۔ ختم کی مٹھائی کے منکرات

ایک منکرختم کے دن شیرینی کاتشیم کرنا ہے اوراس کامنکر ہونا خلاف ظاہر ہے مگریں سے مجھائے دیتا ہوں۔ یہ مشائی اگرایک شخص کی رقم ہے آتی ہے تواس کامقصود ریاء واشتہار وافتخار ہوتا ہے۔ اوراگر چندہ ہے ہوتی ہے تواس کی تخصیل میں جبرے کام لیاجا تا ہے اور جبر جیسا ایلام بدن ہے ہوتا ہے۔ ایسا بی ایلام تقلب ہے بھی۔ جب دوسرے کود بایا شرمایا تو جبر میں کیا شہد ہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا بھم ای فصب کا ساہے جو الحقی کے زورے ہو۔ اللہ میاں! اس تھوڑے بی میں برکت دیتے ہیں جورضا وخوثی کے ساتھ دیا جائے۔ اسکا خیال بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اکثر مجدوں کے لئے بھی لوگوں مے محصل کی وجاہت کے ذریعہ سے وصول کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی بعضے تحض فضول زینت کے لئے جس وجاہت کے ذریعہ سے وصول کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی بعضے تحض فضول زینت کے لئے جس وجاہت کے ذریعہ سے مشرورت بی نہیں کہ لوگوں سے غصب کر کرکے آ رائش میں خرج کی ممانعت آئی ہے اگر چہ اپنے بھی مال سے ہو ہاں! آ رائش بالطبع کی قدر ہوتو مضا نقہ نہیں۔ اور اس کی تو کسی درجہ میں ضرورت بی نہیں کہ لوگوں سے غصب کر کرکے آ رائش میں خرج کی ممانعت آئی ہے اگر چہ اپنے بھی ادائے نماز کے لئے کافی ہے بلکہ جو مقصود ہے یعنی خشوع وہ چھیر میں اداراس کی تو کسی درجہ میں ضرورت بی نہیں کہ تو گوں ہے بلکہ جو مقصود ہے بعنی خشوع وہ چھیر میں کیا جائے۔ محمد چھیر کی بھی ادائے نماز کے لئے کافی ہے بلکہ جو مقصود ہے بعنی خشوع وہ چھیر میں کیا جہ سے بھی خبر ہورے اسل مقصود بی حاصل نہ ہوا تو ہیز کین کیا کر بھی۔

ایسا ہی حال ہے مٹھائی میں کہاس میں بھی کہیں جرکہیں تفاخر ہوتا ہے اوراس کا امتحان یوں ہوسکتا ہے کہا گروسط صلوق میں آ دمی زیادہ جمع ہوجا کیں تو مٹھائی کی فکر پڑجاتی ہے نمازیوں کو بھی اور مہتمین کو تھا ہے کہ اب ایک ایک ایک اور مہتمین کو بھی مہتمین کو تواپنی آبرو کی پڑجائے اور نمازیوں کو بید خیال ہوتا ہے کہ اب ایک ایک بتا شدہی ملے گا۔ خشوع تو کوسوں دور گیا مٹھائی کیا آئی کہ استے گناہ چیکالائی۔

علاوہ بریں اکثر عام بے نمازلوگ آتے ہیں اور تبجب نہیں کہ بعضے جب بھی ہوں۔ پھرلوگ باتیں کرتے اور مغالطہ حیاتے ہیں۔ کرتے اور مغالطہ حیاتے ہیں۔ عنبتیں کرتے ہیں اورایک دوسرے کاظلم حیاتے ہیں۔ کرتے اور مغالطہ حیاتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عال ہے مولود شریف کی مٹھائی کا یہ بعضے لوگ اس میں عرب کے فعل ہے جست پہلوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اول تو کسی کافعل جست نہیں۔ پھرتم اپنے فعل کو ان کے فعل پر قیاس بھی نہیں۔ پھرتم اپنے فعل کو ان کے فعل پر قیاس بھی نہیں

کر سکتے۔ان کی توالی بے تکلف عادت ہے کہ جب کچھ آدمی رہ جا کیں اور مضائی ختم ہوجائے

کہہ دیتے ہیں خلاص یعنی ہو پچلی جس کی ان کو یہاں کی طرح ہے آبر ووغیرہ کی فکرنہیں ہوتی جس

کو پہنچ گئی نہ پہنچ تو کچھ خیال نہیں۔ پس کہاں تمہارانعل اور کہاں ان کانعل ہے

کار پاکاں راقیاس ازخود مگیر ہے گرچہ ماند درنوشتن شیروشیر

(نیک لوگوں کے کاموں کو اپنی طرح گمان نہ کرواگر چہ شیراور شیر(دودھ) ایک طرح

کا جھے جاتے ہیں)

میں کہتا ہوں شیرینی کی ایجاد کی وجہ اصل میں اظہار سرت ہے''شکر اُلڈ علی حصول النعمة'' لیکن مباح میں ایک منکر منضم ہوجائے بلکہ ستحب میں بھی تو اس کا ترک ضروری ہے اور اس سے تو بہتر سیہ ہے کہتا جوں کو دیدیا جائے ۔ جورو پید منھائی میں صرف ہوتا ہے تتاج کی خبر گیری بالا تفاق امر سن ہے۔ تمام زمانہ میں کوئی بھی اس کا مخالف نہ ہوگا اور نہ منکرات لازم آئیں گے جونماز میں مخل تھے۔

شیر پی میں فی نفسہ پچھ حرج نہیں۔ بلکہ حرج اس بیئت میں ہے۔ بلکہ اس بیئت کے ساتھ بھی فسادات دورہوجا ئیں۔ فسادلازم بھی فساد متعدی بھی اوراس کے لئے بچاس برس ہے کم میں کافی نہیں بچھتا جب کہ اصلاح کا سلسلہ برابرجاری رہاوراصلاح میں اس وقت بیرکا فی نہیں کہ خاص لوگ منکرات سے بچ جا ئیں۔ کیونکہ عوام اپنے فعل کے لئے ای کوسندگردانیں گے اورعوام سے جلدی ازالہ منکرات کی تو تع نہیں پس اس وقت اصلاح بیہ ہے کہ بیمل بالکل ہی ترک کردیا جائے اور پھراصلاح عقیدہ کا سلسلہ جاری رہے۔ جب عام طور سے عقیدے درست ہوجا کیں تب میں بھی اجازت دیدوں گا لیکن اب تو بس ترک ہی کرایا جائے گا ۔غور کر لیجئے ور لاتھ ربوالصلاق کا قصہ نہ سیجئے۔ جہاں شیر بنی کا جواز ہے وہاں ان منکرات کی حرمت بھی ہو اور جب تک دونوں جمع ہیں حرمت بھی ہوگی۔

يوم عيد كى بدعت

مجملہ اوررسوم کے ہمارے قصبات میں ایک بیرہم ہے کہ عید کے دن محری کے وقت اذان فی فیر کا نظار کرتے ہیں اوراذان کے وقت کہتے ہیں کہ روزہ کھول لو۔ پھر پچھ کھاتے ہیں توان کے نزدیک ابتکار کرتے ہیں اوراذان کے وقت کہتے ہیں کہ روزہ کو کی ابتکار مضان ہی ہاتی تھا۔ شوال کی پہلی رات بھی گزری اوران کے یہاں ابھی روزہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں تو افطر الرؤیة ہے اوران کے یہاں ایک شب اور گزرتا جا ہے۔

کوئی میہ نہ کہے کہ''افطرالرؤیۃ'' پرتوعمل ہوگیا۔ چاند دیکھ کرافطار کرلیا تھا۔ اب رات میں کھانا نہ کھانا اوراؤان کے وقت کھانا اپنافعل ہے۔ میں کہتا ہوں کہا نگاراکل یاعدم اکل پرنہیں۔ بلکہ یہاں عقیدہ میں فساد ہے۔ چنانچاس کوروزہ کھو لئے ہے تعبیراس کی دلیل ہے۔ اور زیادت فی الدین نہیں تو کیا ہے؟ ایسے موقع پرتو بالقصدر سم تو ڑنے کے لئے فجر سے پہلے ہی کھانا چاہیئے۔

بعض کا خیال یوں ہے کہ عقیدہ بدل وواور درست کر دولیکن اعمال کے بدلنے میں عام مخالفت ہوتی ہے۔ اگر عمل باقی رہے جو کہ مباح ہے اور عقیدہ درست ہوجائے تو کیا حرج ہے۔ لیکن بیخیال غلط ہے۔اس لئے کہ ثابت ہوتا ہے تجربہ سے کہ جیسا کہ عقیدہ کواثر ہے عمل میں ایسا ہی اس کاعکس بھی ہے۔ایک مدت تک میں اس خیال میں رہا کہ علماء کیوں پیچھے پڑے ہیں نکاح ٹانی کے۔جائز ہی توہے کیا کیانہ کیانہ کیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ حرج صدرے نہیں لکتا مرعمل کوایک مدت تک بدل دینے ہے۔اس لئے رسوم میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔میرایہ مطلب نہیں كه عيد كى شب ميں كھانا فرض ہے بلكہ اخراج حرج كے لئے ايساكرنے سے ضرور ما جور ہوگا۔اس کی نظیری حدیث شریف میں موجود ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع فرمادیا بعضے روغنی برتنوں میں نبیذ بنانے سے پھرفرماتے ہیں۔کنت نھیتکم عن الدباء والحنتم فانبذوافيها فان الظرف لايحل شينا ولايحرم ليني پہلے ميں نے منع كرديا تھا۔اباس میں نبیذ بنایا کرو۔اورعلت ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ برتن نہ کسی چیز کوحرام کرتا ہےاور نہ حلال کرتا ہے۔ پھر باوجو داس کے بھی منع فر مادیا تھا۔صرف وجہ بیتھی کہلوگ شراب کے عادی ہیں تھوڑے ے نشہ کومحسوس نہ کر عمیس کے۔اوران برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی۔اس لئے خمرے پورا اجتناب نه کرسکیس گے اور گنهگار موں گے۔ پس پورے اجتناب کا طریقہ یہی ہے کہ ان برتنوں میں نبیز بنانے سے مطلقاً روک دیا جائے۔ جب طبیعتیں خمر سے بالکل نفور ہو جا کیں اور ذرا ہے نشہ کو پیچانے لگیں تو پھراجازت دے دی جائے۔

 عام طورے دور ہوجا کیں سو ہمارے امکان سے توبا ہرہے۔ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سیر طریقه اختیار فرمایا تھا تو ہم کیا ہیں۔اس کے سوااور تدبیریں اختیار کرتے پھریں۔اور جب ایک تدبیر عقلاً بھی مفید معلوم ہوتی ہے اور نقلا ٹابت ہو چکی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے۔ سوبول كالمحصيص

ا یک رسم عید کے دن ایک کھانے کی تعیین کی ہے کہ سوئیاں ہی پکائی جاتی ہیں۔اس میں ایک مصلحت ہے جس کی وجہ ہے اس کواختیار کیا گیا ہے۔ وہ بیرکہ اس کی تیاری میں زیاوہ بھیٹرے کی ضرورت نہیں اور دن کوعید کا کام کاج ہوتا ہے اورمستحب ہے کہ کچھ کھا کرعید گاہ کوجانا۔اس لئے سہل الحصول چیز کواختیار کرلیا۔ بعدازاں دوست احباب کے یہاں بھیجنے کارواج ہوگیا۔اس کی نظیر میں نتہادی الی العروس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہوا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ جیسے دولہا کے پاس خوشی کا دن دیکھ کر ہدیہ بھیجنامستحسن ہے اسی طرح عید کا دن بھی

خوشی کا ہے احباب کے پاس کیوں نہ تحفے بھیجے جا کیں۔

میں کہتا ہوں کہ قلیس علیہ ہی دیکھ لیجئے کہ ہر چند کہ تہادی الی العروس فی نفسہ موجب زیاد تی محبت ہے لیکن واللہ بطریق رسم بھیجنا بغض کو بڑھا تا ہے تجربہاس پردال ہے ہاں خلوص کے ساتھ جھیجے سے محبت بوھتی ہے جبیا کہ دودوست آپس میں ہدیہ بھی بھی جھیج دیا کریں اور رسم سے تو محبت بردهتی نہیں محبت اور خلوص کا جواعلی فرد ہے اس کود کیھئے کہ رسم کو وخل دیے سے کیا حقیقت اس کی رہ جاتی ہےاوروہ فردوہ محبت ہے جو پیرومرید میں ہوتی ہے کہالی کہیں دو شخصوں میں نہیں پائی جاتی کہ جان سے زیادہ عزیز مرید کے نزد یک شیخ ہوتا ہے اور مال تو کیا چیز ہے اور بھی مجھی شیخ کی خدمت میں نذرگزارا کرتے ہیں اوراس سے خلوص بڑھ جاتا ہے مگر جب ای نذرکورسم قرار دیدیا تو دکھے لیجئے کہ زمانہ کی پیری مریدی کا کیا حال ہے۔خلوص تو کیساجس جگہ پیرصاحب پہنچ گئے مریدا ہے آپ کو چھپانے گئے کہ ایسانہ ہو کہ چندہ کی فہرست آپنچے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کسی طرح پیرصاحب جلدی ملیں۔اب فرمائے کہ فی نفسہ تو شیخ کوہدید دینا موجب محبت تھا یہاں موجب بغض کا ہے ہو گیا صرف رسم ہے۔

میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ ایک مدت تک انہوں نے حضرت حاجی صاحبؓ کے پاس خطنہیں بھیجا۔ میں نے ان سے دجہ پوچھی تو کہا میں اس عرصہ میں خالی ہاتھ تھا۔ فکر میں ہوں کچھ روپیے کہیں سے ل جائے تؤعریضہ لکھوں۔ میں نے کہااس خیال میں مت پڑو۔اب تو ضرور بلا ہدیہ خط بھیجو۔اب دیکھ لیجئے کہا کی عرصہ تک اس خیال نے ان کواستفادہ سے روک دیا۔ فی نفسہ حسن ہو گرقیدر سم سے فتح آگیا۔

ایسے بی عید کے دن کے ہدایہ ہیں۔اورا گرغور کیجئے گا توان ہدایہ کو قرض پایئے گا کیونکہ دیتے وقت بیضرور نیت ہوتی ہے کہ اس کے یہاں سے بھی آئے گا اورا گرایک مرتبہ نہ آئے توادھر سے بھی بند ہوجا تا ہے اور ہدیہ کی تعریف میں بلاعض کی شرط ماخوذ ہے پس یہ ہدیہ بھی نہ رہا۔ پھر تر ضدار ہونے سے یا قرضد ارکرنے سے کیا فائدہ۔

#### وعظاكا خلاصه

حاصل میرکہ جن اعمال میں فساد ہے ان اعمال سے ہی اجتناب چاہیئے۔ ذرای خوبی کود کیے کر بڑے بڑے مشکرات میں پڑ جاناعقل سے بعید ہے۔اب بیان ختم کرتا ہوں اوراصل مقصود کا خلاصہ پھرمختفراً اعادہ کرتا ہوں کہ روزہ رکھا۔ گر پیٹے حرام سے بھرااور دن کو بھی غیبت وغیرہ میں مبتلار ہے تو بیروزہ کس شار میں ہے۔

حاصل یہ کہ روزہ کے آ داب سیکھوا ورغورتوں کو بھی سکھلاؤ۔ فرمایار سول اللہ علیہ وسلم نے کم من صائم (الحدیث) یعنی بہت ہے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے وہ بیں کہ ان کی بھوک اور پیاس کی طرف اللہ میاں کو پچھ حاجت نہیں۔ اور آ داب کے موافق اگرختم کرلیا تواس کے حق میں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم تشفعان یعنی روزہ ونماز دونوں شفاعت تواس کے حق میں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم تشفعان یعنی روزہ ونماز دونوں شفاعت کریں گے۔ پس اس محفق کے ساتھ دومحافظ ہوں گے عذاب سے بچانے کے لئے۔ پھر آپ کہد سکتے کہ جس کے دومحافظ سرکاری موجود ہوں کیا اس کی نجات نہ ہوگ۔ خدا تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائیں۔ والسلام خدا تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائیں۔ والسلام

# عصم الصنوف

سہولت صوم کے متعلق یہ وعظ اخیر جمعہ ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۴۵ هے کومسجد خانقاہ تھانہ بھون میں کری پر بیٹھ کرساڑھے تین گھنٹے میں بیان فرمایا۔ حاضری تقریباً ایک ہزار کی تھی۔مولانا ظفراحمدصاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

بست عُ بُراللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمَ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمَنُ سَيِّئَاتِ ٱعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنُ لَّاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. اَمَّابَعُدُ فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. كلو اواشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية

ترجمہ: اور حکم ہوگا کھاؤاور پیومزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جوتم نے ایا م گزشتہ یعنی قیام زمانہ دنیامیں کئے ہیں۔

#### نامهاعمال

بیا یک آیت ہے سورہ حاقہ کی۔جس کے ممل مفسرین کے کلام میں مختلف ہیں۔ میں نے ا یک محمل کواختیار کرلیا ہے جواس وفت کے اور اس حالت موجودہ کے مناسب ہے۔اس لئے میں ایک ہی محمل کو بیان کروں گا اور چونکہ مقصود دوسرے دلائل ہے بھی ثابت ہے اس لئے دوسرے محمل کا احتمال جو کہ طالب علمانہ احتمال ہے مصر نہیں۔ بیدو فع وخل مقدر ہے۔ اب میں آیت کی تفسیرای محمل کےموافق بیان کرتا ہوں۔جومیں نے اختیار کیا ہے اورای سے اس کا مناسب مقام ہونا بھی معلوم ہوجائیگا۔اس آیت ہےاو پرذکر ہے نامہ اعمال کا کہ قیامت کے دن کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیاجائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اور ساتھ ساتھ ہرشخص کا حال بھی مذکور ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیاجائے گااس کا کیا حال ہوگا اور جس کے بائیں ہاتھ

میں دیا جائیگااس کا کیا حال ہوگا۔

یہ آ بت جوہیں نے تلاوت کی ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے اوراس کے اوپراس شخص کا حال ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا چنا نچرارشاد ہے : فاما من او تبی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقر اُو کتابیه انبی ظننت انبی ملق حسابیه . یعنی وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جانے کے بعدلوگوں کو بلائے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پردھو۔ مجھے تو یقین تھا کہ ایک دن ماب بھی ہونے والا ہے اس تول کے بیان کرنے کے بعدت تعالی اس کی جزابیان فرماتے ہیں : صاب بھی ہونے والا ہے اس تول کے بیان کرنے کے بعدت تعالی اس کی جزابیان فرماتے ہیں : فہو فی عیشة راضیه فی جنة عالیة قطو فها دانیه ، کلوا واشر ہوا هنینا م مااسلفتم فی الایام المخالیه .

''کہ وہ شخص نہایت چین میں ہوگا۔ بلند جنت میں ہوگا۔ جس کے میوے نز دیک ہیں (یعنی جھکے ہوئے ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دشواری نہیں پھرارشاد ہے کلواواشر بواالخ کہان ہے کہا جائے گا کھاؤ پیوبعوض اس کے کہتم نے ایام خالیہ میں کیا ہے۔

چونکہ ایام خالیہ کی تفییر مختلف ہے اس لئے میں ابھی اس کاتر جمہ نہیں کرتا۔ بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد ترجمہ کروں گا۔

# کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ بتلا ناچاہتا ہوں کہت تعالی نے اکل وشرب (کھانے پینے) کاؤکر مستقل طور پر
کیوں کیا۔ حالانکہ فہو فی عیشہ واضیہ (وہ تحض نہایت پین میں ہوگا) میں یہ بھی واخل ہو چکا تھا
تواس افراد بالذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کاسب سے زیادہ عاشق ہے اوراس کے
سواجتنی مستیاں ہیں وہ سب ای کے تابع ہیں مثلاً اگر کمی تحض کو جو کی عورت یا امر د پر عاشق ہوچار پانچ
دن کھانے پینے کونہ دیا جائے پھراس سے پوچھا جائے کہ بتلاؤروٹی اور پانی لائیس یا عورت اورامر د
کو بلائیس۔ تو وہ اس وقت روٹی اور پانی ہی کی ورخواست کریگا۔ اور عورت اورامرد کے عشق کو بھول
جائےگا۔ ای طرح اور سارے مطلوبات کود کھے لیا جائے توسب کا مداراتی پر ہے چنانچہ اس کے گھراکر
اور ملازمت کی جاتی ہے اوراس کے لئے تیری میری غلائی کی جاتی ہے بعض وفعہ آ دی اس سے گھراکر
یوں بھی کہنے گئا ہے کہ بیدوزخ کہاں کا لگ گیا۔ مگر پھر بھی اس دوزخ کے بھر نے سے چارہ نہیں۔ ایک
وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے قکر ہے کہ شام کواسے کس چیز سے بھراجائے گا۔

اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقالی نے ہارے جذبات کی س قدررعایت فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ کی توجہ

واقعی اپنے ساتھ حق تعالی کے برتاؤ کود کی کرجیرت ہوتی ہے کہ وہ کس کرم کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں ہمارے اور مربی ہیں اول تو ان میں زیادہ تروہ ہیں جواپی اغراض کوصاحب حاجت کی اغراض پر مقدم رکھتے ہیں۔ البتہ والدین اس سے کس قدر مشتیٰ ہیں کہ وہ اولا د کے جذبات کی بغرضانہ رعایت کرتے ہیں۔ گوبعض دفعہ وہ بھی اپنے جذبات سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ گرحق تعالی چونکہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہیں وہ تو بندہ کے ساتھ بالکل ای کے جذبات کی رعایت سے معاملہ فرماتے ہیں۔

بھلاغورتو سیجے کیا تق تعالی کیابندہ۔ان کی عظمت کا مقتضا تو یہ تھا کہ وہ بندہ کے ساتھ داشتہ داشتہ معاملہ کرتے ۔گرنہیں وہ نہایت درجہ توجہ فرماتے ہیں حالانکہ عقل تو اس کو بھی تجویز نہیں کر سکتی کہ حق تعالیٰ بندہ کے اوپر بچھ بھی توجہ فرمائیں کیونکہ توجہ ہوتی ہے مناسب سے۔اور بندہ کو حق تعالیٰ کا علم بھی کی ذات وصفات سے کیا نسبت ؟ بچھ بھی نہیں ۔اس کو تو اتن بھی نسبت نہیں کہ حق تعالیٰ کا علم بھی اس کو ہو سکے۔حالا نکہ علم ومعرفت تعلق کا ادنیٰ درجہ ہے گرہم میں یہ بھی مفقود ہے ۔انسان کو ذات وصفات اللہ کے کنہ تو کیا معلوم ہوتی ان کا پورا انکشاف بالوجہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ کوحق تعالیٰ وصفات اللہ کے کہ نہیں تو بتلا ہے توجہ کا دائی کون ہے ؟ کوئی بھی نہیں ۔ بس حق تعالیٰ کو بدوں کسی دائی اورسب ہی کے ہمارے حال پر توجہ ہے۔

من نہ کردم خلق تاسودے کئم کئے بلکہ تابر بندگاں جودے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدانہیں کیا کہان سے نفع حاصل کروں بلکہاس لئے پیدا کیا کہان پر جود وکرم کروں)

پھرتوجہ بھی معمولی نہیں بلکہ اس ورجہ کی توجہ کہ کسی کو بھی اتنی توجہ نہیں اور جس کی نظیر نہیں مل سکتی ۔ حتیٰ کہ ماں باپ کی توجہ بھی اس کی نظیر نہیں کیونکہ ماں باپ بالکلیہ مستغنی نہیں۔ ان کو بھی اولا دکی کسی قدراحتیاج ہے اور وہ اولا دکی پرورش میں اپنے بہت سے منافع مدنظرر کھتے ہیں اور حق تعالیٰ بالکل مستغنی ہیں۔ ان کو کسی کی ذرہ برابر بھی احتیاج نہیں۔

اب بتلائے اگرحق تعالی اپنی شان استغنا کے موافق ہم سے معاملہ فرماتے تو کیا کوئی اس

کا تحل کرسکتا تھا ہر گزنہیں۔ بلکہ وہ تو ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ جس میں بالکل بندہ ہی کے جذبات کی رعایت ہوتی ہے۔ تو یہ س قدر رحت وکرم ہے کہ جن تعالیٰ ہمارے ساتھا پی شان استغناء کے مناسب معاملہ فہرماتے۔ بلکہ بالکل ہمارے جذبات کی رعایت سے معاملہ فرماتے ہیں۔ مگر ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی اونی حاکم ہماری ذرای خاطر کردے اور ہم کو اپنے پاس ہی بھلا دے تو اس کا بار بار شکریہ اوا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس کی مدح اور اس پرفخر کرتے پھرتے ہیں۔ مگر حن تعالیٰ کی توجہ اور عنایات کے ساتھ کچھ بھی قدر کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے گویا جن تعالیٰ کی توجہ اور عنایات کے ساتھ کچھ بھی قدر کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے گویا جن تعالیٰ کی توجہ اور عنایات کے ساتھ کچھ بھی اس کے بلکہ قرضد ارکا بھی شکریہ اوا کر لیا جاتا ہے کہ اس نے ہمارا قرضد دبایا نہیں جلدی اوا کردیا۔ یہاں اتنا بھی نہیں۔

صاحبوا بيحالت بهت افسوسناك باس كاعلاج كرنا جا بيد

جنت كاكام

حق تعالی نے کلوا واشر ہوا (کھاؤاور ہو) فرماکر ہمارے جذبات کی رعایت فرمائی ہاورغایت درجہ کی رعایت فرمائی ہے ور ندان کی شان کا مقتضایہ تھا کہ اکل وشرب کا بالکل ذکر نہ فرماتے کیونکہ حق تعالی خوداس سے منزہ ہیں اور ہمارے افعال میں بھی یفعل ادون ہے۔ اس کے فرماتے کیونکہ حق تعالی خوداس سے منزم ہیں اور ہمارے افعال میں بھی یفعل ادون ہے۔ اس کے ماشنے کیڑا پہنے سب کے سامنے کیڑا پہنے سب کے سامنے کیڑا پہنے سے شرم نہیں آتی ۔ جو لئے سے شرم نہیں آتی ۔ عطاوا خذسے شرم نہیں آتی ۔ گرکھانے پینے سے شرم آتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بڑے نقص کا کام ہے۔

ای لئے حق تعالی نے حضرت عیسیٰ و مریم علیماالسلام کی نسبت کانا یا کلان الطعام (وہ وونوں کھانا کھاتے ہیں) فرمایایتغوطان و یبولان (اوروہ دونوں بول و براز کرتے ہیں) نہیں فرمایا کیونکہ اکل وشرب ان کا جدا مجد ہے جو بول و براز کرے گا وہ پہلے کھائے ہے گا بھی ضرور ۔ تواکل وشرب ہی سبب ہے بول و براز کا ۔ اس لئے حق تعالی نے سبب کو بیان فرمادیا کہ اس ہے مسبب پرخود دلالت ہوجائے گی ۔ صرح نے فرمانا اس وجہ ہے کہ قرآن میں تہذیب کی بہت رعایت کی گئی ہے اس پر دلالت کردی گئی۔

اگرکوئی ہے کہ جنت میں تواکل کو بول و برازے مفارفت ہوگی۔اس کا جواب ہیہ کہ ہمارا وعویٰ پنہیں کہ اکل بول و براز سے مفارق نہیں۔ بلکہ وعویٰ ہیہے کہ بول و براز اکل سے مفارق نہیں۔ دوسرے یہاں گفتگواکل وشرب فی الدنیا میں ہے اور دنیا میں طرفین سے تلازم ہے اور یہاں عیسیٰ ومریم علیہا السلام کے متعلق دنیا ہی میں اکل طعام کا ذکر ہے۔ پس اس سے بول و براز پر کنا پیچے ہے۔ علاوہ ازیں بید کہا گراس طعام کے بعد بول و براز دنیا میں بھی نہ ہوتا جب بھی اکل وشرب صفات نقص سے ایک تواس کئے ہے کہ۔

ابروبادومه وخورشید وفلک درکارند الله تاتوتونانے بکف آری و به غفلت نه خوری (ابروہوا' چاندوسورج سب کام میں مصروف ہیں تا کہ تو ایک روٹی بھی ہتھیلی پررکھ کر غفلت سے نہ کھائے )

یعنی اس میں احتیاج سب سے زیادہ ہے سارے عالم کو چکر لگانے کے بعد انسان کی غذا حاصل ہوتی ہے۔ دوسر ہے جیسااو پر فذکور ہوا۔خودشہادت حالیہ اس کے ادون ہونے پردال ہے کہ انسان اس کوخود حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کے سامنے کھانے چینے سے ایسا شرما تا ہے گویا کوئی عیب کا کام کر رہا ہے۔

ہرعیب کے سلطان بہ پہندد ہنرست (جس عیب کو بادشاہ بھی پہند کرے وہ عیب ہے)
توالی ادنیٰ چیز کا ہماری خاطرے ذکر فرمانا نہایت ہی شفقت کی دلیل ہے اب اس کا
ذکر فرمانے کے بعدان کے ذکر فرمانے سے اس کے وناً ت بھی مبدل بہ شرف ہوئے یعنی جب سرکار
نے اس کو پہند فرمالیا اور کلو اواشو ہو ا(کھاؤاور پیو) فرمادیا تواب بیعیب شرف کو پہنچ گیا۔

ہمارے ایک دوست مولوی احمد علی صاحب مرحوم جب کھانا کھانے بیٹھتے تورفقاء سے کہا کرتے تھے کہ آ وُ جنت کا کام کرلویعنی کھانا کھالو۔لوگ پوچھتے کہ حضرت! بیہ جنت کا کام ہے یاد نیا کاتو کہتے ہیں کہ میاں دنیا کا کام تو نماز پڑھنا اورروز ہ رکھنا ہے اور کھانا پینا تو جنت ہی کا کام ہے کہ وہاں سوائے اس کے اور کچھکام نہ ہوگا۔ نہ نماز ہوگی ندروز ہ نہ جج نہ ذکو ۃ۔

تواب بیرعیب ایسامقبول ہوا کہ جنت کا کام ہوگیا۔ گربیسب ای عنایت کا نتیجہ ہے جوحق تعالیٰ کو بندوں کے حال پر ہے کہ وہ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں ای لئے اکل وشرب کو باوجوداس کے کہ ہمارے نزدیک بھی عیب کا کام ہے گرچونکہ ہم اس کے عاشق ہیں اوراس کے بدوں ہم کوچارہ نہیں حق تعالیٰ نے جنت میں بھی رکھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر مستقلاً فرمایا۔ ورنہ اگروہ اپنی شان کے موافق ہم سے معاملہ فرماتے تو اکل وشرب کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا۔

ايام خاليه

پس ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں اصحاب الیمین سے کہاجائے گا کلو او اشربو اھنینا بما اسلفتہ فی الا یام المخالیہ ، (جوتم نے ایام ماضیہ میں کئے تھے) کہ کھا وُ پیوان اعمال کے بوض میں جوتم نے ایام خالیہ میں کے ہیں۔ ایام خالیہ کی ایک تفییر! بن عدی و پہنی نے وہ فقل کی ہے جو پہلے سے میرے دل میں تھی اورای کی بنا پر میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ مگر مجھے تلاش تھی کہ اس کی تا میں سلف کے کلام سے بھی مل جائے۔ بدوں تا میر سلف کے میں قرآن کے ایک لفظ کی تفییر بھی گوارا نہیں کرتا۔ تفییر بالرائے سے ڈرلگتا ہے۔ ہاں نکات ولطائف بیان کرنے کا مضا نقہ نہیں۔ کیونکہ وہ تفییر میں واخل نہیں۔ بلکہ امرزائد کی قبیل سے ہیں۔

بہرحال مجھے تلاش تھی کہ ایام خالیہ ہے میں نے جو سمجھا ہے اس کی تائید منقول سے مل جائے۔ اول اور تفاسیر دیکھیں جلالین وغیرہ مگر کی میں اس کی موافقت نہ ملی۔ پھرا خیر میں ورمنثور میں تلاش کیا تواس میں ابن منذروا بن عدی اور بیہ تی گی تخ تنج نے تقل کیا ہے کہ عبداللہ بن رفیع نے بمااسلفتم فی الایام المحالیہ (جوتم نے ایام ماضیہ میں کئے تھے) کی تفیر میں فرمایا ہے: موالصوم (وہ روزہ ہے) (قلت و عزاہ القمی فی تفسیر الی مجاهد و الکلبی قالا ھی ایام الصیام قال القمی فیکون الاکل والسرب فی الحنة بدل الامساک عنهما فی الدنیا اھ (کھانا بینا جنت میں دنیا میں المجنة بدل الامساک عنهما فی الدنیا اھ (کھانا بینا جنت میں دنیا میں

کھانے پینے سے رکنے کابدل ہوجائے گا) (ص ۲۹ ج ۲۹)

اگریہ تائید نہ ملتی تو بڑی فکر ہوتی اور مجھے کوئی دوسری آیت تلاش کرنا پڑتی ۔ مگر دل اس کے بیان کو چاہتا تھا کیونکہ اول ذہن میں بہی آئی تھی اور اس کے متعلق ہی ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آئی تھی آئی تھی اور اس کے متعلق ہی ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آگیا تھا۔ مگر خدا کاشکر ہے کہ تائیدل گئی اور مجھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی۔

ابسنیئے کہ مشہور تفسیر توایا م خالیہ کی ایام ماضیہ ہے اور میر ہے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایام خالیہ سے مرادوہ ایام ہیں جوطعام وشرب سے خالی تھے بعنی ایام صیام، چنانچے سلف کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوگئی۔ دوسر سے عقلی طور پر یہ ظاہر ہے کہ جزامنا سب عمل ہوا در نصوص میں غور کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور صوفیاء نے تو اس کو کشفی طور پر بیان کیا ہے۔ اس قاعدہ سے بھی صوم کا عوض اکل وشرب ہی ہونا جا ہے۔ اب میں مقصود کو بیان کرتا ہوں۔

#### آسانعبادت

میرامقصوداس وقت بیربیان کرنا ہے کدروزہ اپی حقیقت کے اعتبار سے نہایت ہل ہے اوراس
آیت میں لفظ خالیداس پردلالت کررہا ہے کیونکد ابھی معلوم ہوا کداس کی تفییر خلوص الطبعام ہے اور ظاہر
ہے کہ خلوصفت عدمیہ ہے جس سے اس پردلالت ہورہی ہے کہ صوم عبادت عدمیہ ہے نہ کہ وجود ہیں۔
دوسری عبادات صلاق وجج وز کوق وذکر وغیرہ وجودی اور فعلی ہیں۔ان میں کچھکام کرنا پڑتا ہے۔ جج میں
تو بہت ہی بڑا کام کرنا پڑتا ہے کہ دور دراز کا سفر ہوتا ہے اور نماز میں ارکان کثیرہ اداکرنے پڑتے ہیں
اور مردوں کوتو مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے ورند نماز ناقص ہوگی کیونکہ ترک جماعت پروعید آئی ہے۔

اس پرایک لطیفہ یادآیا۔ ایک غیر مقلد کی عادت تھی کہ وہ گھرے اپنے گھیت پر جوذرادورتھا جاتا تو وہاں پہنچ کر نماز میں قصر کرتا اور گھر پرآ کر پوری نماز پڑھتا۔ کسی نے کہا بندہ خدا تمہارا کھیت تو گھر سے نزدیک ہے مسافت سفر تو نہیں ہے جوتم وہاں قصر کرتے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ مسافت سفر کی کیا ضرورت ہے ۔ قرآن میں تو افدا ضو بعتم فی الاد ض (جبتم زمین پر سفر کرو) آیا ہے جس کے معنی سیر فی الارض ہیں اور یہ مفہوم کھیت میں جانے پر بھی صادق ہے ۔ ایک حفی عالم نے اس کا خوب جواب دیا۔ کہا پھر تو تم کو ہمیشہ قصر ہی کرنا چا ہے کیونکہ گھر ہے مجد تک آنے پر بھی "ضو ب فی الاد ض " (زمین پر چلنا) صادق ہے اس کا غیر مقلد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

غرض! اورعبادات میں تو پھے نہ پھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی حقیقت وجودی ہے اورروزہ میں پھے نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کی حقیقت عدمی ہے کہ اس میں صرف بعض اشیاء کوترک کرنا ہے۔
مگر یہاں یہ بات سیھنے کی ہے کہ مطلق ترک کوعبادت نہ سمجھا جائے اور نہ میرا یہ مقصود ہے بلکہ جس ترک کے ساتھ قصد مطلق ہوجس کوفقہاء کف تے جبیر کرتے ہیں وہی عبادت ہے اور ترک اصلی جوعدمی محض ہے وہ عبادت نہیں ہے ور نہ ہرساعت میں ہر محض بے انتہا حسنات کا فاعل ہوگا۔
کیونکہ ہرآن و ہرساعت میں انسان عمل تو ایک ہی کرسکتا ہے اور اس کے سواتمام افعال کا تارک ہوتا ہے تو پھر چاہے وزن اعمال کی ضرورت ہی نہرہے کیونکہ ہر حال میں مومن کے لئے تو غلبہ مسلمانوں کے حسنات و بینات مساوی مسلمانوں کے حسنات و بینات مساوی مسلمانوں کے حسنات و بینات مساوی ہوں گے۔ اور بعض کے سینات اور بعض کے حسنات و بینات مساوی ہوں گے۔ اور ترک اصلی کے عبادت مانے پران صور توں کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف ایک ہوں گے۔ اور ترک اصلی کے عبادت مانے پران صور توں کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف ایک

# ہی صورت کا تحقق ہوگا کہ سب کے حسنات ہی عالب ہوں۔ سلب قدرت گناہ

دوسرے بیر کی تصوص سے ہر عمل کے شرعاً معتبر ہونے میں ارادہ ونبیت کا شرط ہونا معلوم ہور ہا ہے حدیث میں ہے الاعمال بالنیات (تمام اعمال کادارومدار نیوں یرہے)۔اس کامقتضا بھی یمی ہے کہ ترک اصلی عبادت نہ ہو کیونکہ اس میں نیت وارادہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک اصلی نعمت بھی نہیں وہ انعام حق ضرور ہے۔اس وقت حق تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں گناہوں ہے بچارکھا ہے گوہم نے بچنے کاارادہ نہیں کیا مگر ہے ارادہ کے بھی گناہوں سے محفوظ رہنااس کے نعمت ہونے میں شک نہیں اور اس نعمت کا ہم کوشکر بیادا کرنا جاہے بید میں نے اس لئے کہدویا تا کہ اس نعمت کی بے قدری نہ کی جائے ۔ پس خوب مجھلو کہ نعمت ہونا اور چیز ہے طاعت ہونا اور بات ہے۔ میں ترک اصلی سے طاعات وعبادت ہونے کی ففی کررہا ہوں ، نعمت ہونے کی نفی نہیں کررہا۔ اورترک اصلی تو نعمت کیوں نہ ہوتا جس میں گنا ہوں کی طرف التفات ہی نہیں نہ فعلاً نہ تر کا۔ میں توترتی کر کے بیر کہتا ہوں کہ بیجی بوی نعت ہے کہ ارادہ معصیت کے بعد گناہ کی قدرت سلب کر لی جائے کہ بندہ گناہ کاارادہ کرتا ہے مگر کرنہیں سکتا۔ کو مجھے اس مسئلہ کی تحقیق نہیں کہ ارادہ کے بعد اگر گناہ پر قدرت اور قدرت کے بعد میں اس کاار تکاب بھی ہوجائے تواس کے گناہ میں اورارادہ میں جازمہ مجردہ عن الفعل کے گناہ میں فرق ہے یا مساوات ہے۔ ظاہراً توبیہ مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے مساوات نہیں ہے لیکن اگر مساوات بھی ہو جب بھی سلب قدرت فعل نعت ہے کیونکہ ارادہ جازمہ کے بعد ناکا می ہونے سے انسان کوندامت سخت ہوتی ہے کہ میں نے خواہ مخواہ ہی گناہ کا قصد کیا۔اس حالت میں وہ جلدی ہی اینے ارادہ سے تو بہ کرلیتا ہے بخلاف اس مخص کے جس کوارادہ کے بعد کامیابی ہوجائے کہوہ ارادے پر نادم نہیں ہوتا۔ بلکہ اول اول تو اس کوخوشی ہوتی ہے کہ میں اینے ارادہ میں کامیاب ہوگیا۔ پھر پچھ عرصہ تک لذت گناہ کی مستی میں منہمک رہتا ہے۔ اس کوتو بہ کی تو فیق بہت دریمیں ہوتی ہے۔اوربعض کوعمر تھر بھی نہیں ہوتی ۔اس لئے میرایہ دعویٰ صحیح ہے کہ سلب قدرت گناہ بھی نعمت ہے پھرعدم التفات کیوں نفعت ہوگا۔

المحيح للبخاري ۲۹٬۹٬۱۷۵٬۸٬۲۰۱ منن أبي داؤد. ۲۲۰۱ منن الترمذي ۱ ٦٣٧ ، سنن النسائي كتاب الطهارة ب: ٩٩

پس ترک اصلی میں جوہم ہزاروں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں نعمت تو ضرور ہے گر تواعد سے میمعلوم ہوتا ہے کہ بیرعبادت نہیں اور بیا گفتگو بھی قانون کی تحقیق ہے باقی بیری تعالیٰ کافضل وانعام ہے کہ وہ کسی کوترک اصلی پر بھی ثواب دیدیں کیونکہ فضل وانعام کسی قانون کا پابنہ نہیں۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حشر میں ایک شخص کوسیئات کے وض میں گن گن کر حسنات دی جا کیں گی۔ توبیا ور بات ہے مگریہ قانون نہیں۔ قانون قاعدہ وہی ہے کہ معصیت پرعذاب ہو۔ اور تزک اصلی پر ثواب نہ ہو۔ گر قانون تو ہمارے واسطے ہے تی تعالیٰ تو قانون کے پابند نہیں ہیں۔ وہ بطور فضل کے جو چاہیں کریں مگر پیضر ور ہے کہ خلاف قانون کے ممل کم ہوگا زیادہ عملدر آمد قانون ہی کے موافق ہوگا لہذا یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ فضل محمل کے بھروسہ پرعدا قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ ہاں اگر کسی سے قانون کی خلاف ورزی ہوچکی ہو۔ تو وہ محض قانون پرنظر کرکے مایوں بھی نہ ہو۔ بلکہ فضل پرنظر کرکے خداکی ذات سے امیدر کھے کہ ان شاء اللہ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ اور گزشتہ سے پرنظر کرکے خداکی ذات سے امیدر کھے کہ ان شاء اللہ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ اور گزشتہ سے تو بہ واستغفار کرنے کی ہمت کرے اور آئندہ کے یابندی قانون کا پورا اہتمام کرے۔

بہرحال قانون بیہ ہے کہ جس ترک میں ارادہ کا پچھ دخل نہ ہووہ اطاعت نہیں۔ بلکہ طاعت وہی ترک ہے جس میں ارادہ کا بھی پچھ دخل ہو۔

نيتصوم

چنانچہ روزہ کی حقیقت جوترک ہے وہ بھی ترک محض نہیں بلکہ ترک بالارادہ ہے چنانچہ اگر کوئی روزہ کی نیت نہ کرے تو دن بھر فاقہ کرنے اور پیاسا مرنے سے وہ صائم نہ ہوگا۔ای لئے صحت صوم کے لئے نیت شرط ہے۔

اس پرشاید کسی کوید شبہ ہو کہ جب روزہ میں نیت بھی ضروری ہے اور بدوں نیت کے روزہ نہیں ہوتا تو پھرصوم عدی نہ ہوا۔ بلکہ دیگر عبادات کی طرح وہ بھی وجودی ہوگیا۔ کیونکہ نیت امروجودی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ تم ذرامعقولیوں سے تو دریا فت کروکہ وہ مرکب من الوجودی والعدی
کی نبیت کیا کہتے ہیں ۔وہ یہی کہتے ہیں کہ عدی اور وجودی سے مرکب عدی ہوگا کیونکہ مجموعہ
احسن کے تابع ہوتا ہے۔

اگرتم بیکہوکہ ہم توخود عاقل ہیں گومعقولی ہیں ہیں اس لیے ہم معقولیوں کی بات نہیں سننا چاہتے جب تک ہماری عقل میں نہ آئے تو دوسرا جواب ہیہ کے نہیت روزہ کی حقیقت میں داخل نہیں۔ بلکہوہ اس کی شرط اور اس سے مقدم ہے۔ چنانچ جن ائمہ کے نزدیک طلوع فجر کے بعد نیت جائز نہیں۔
اور رات ہی کونیت کرنا لازم ہے ان کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ نیت جزوصوم نہیں ورنہ تقدم لازم نہ ہوتا۔ باتی جن کے نزدیک مطلقاً رات سے نیت کرنا شرط نہیں ان کے نزدیک بھی نیت صوم سے مقدم ہوتا۔ باتی جن کے نزدیک بھی نیت صوم ہے مقدم ہونے کودلیل سے بمز لہ تقدم علی الکل کے قرار دیا ہے۔ چنانچے نصف النہار کے وقت یا اس کے بعد نیت کرنا ان کے نزدیک بھی لغوو غیر معتبر ہے۔

اگرکی کویہ شبہ ہوکہ دن جرروزہ کی نیت کار ہنا تو ضروری ہاور بقاء نیت بھکم نیت ہے تو نیت صوم سے مقدم نہ ہوئی۔ بلکہ مقتر ن ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ مسائل شرعیہ خود کررہے ہیں کہ بقاء نیت واقتر ان ارادہ صوم کے لئے شرط بلکہ محض تقدم نیت شرط ہے حقیقتاً یا حکماً۔ پھرروزہ شروع ہوجانے کے بعدا گر بدوں فطرحی یہ پختہ قصد بھی کرلے کہ میں روزہ نہیں رکھتا تب بھی روزہ باقی رہتا ہے۔

اس سے صاف ثابت ہوا کہ اقتر ان نیت شرط نہیں صرف تقدم کافی ہے البت اگر دوزہ شروع ہونے سے پہلے نیت توڑ چکا ہوتواس کا بیاڑ ہوگا کہ روزہ شروع نہ ہوگا۔ اور بیتکم اس بات کی دلیل ہے کہ نیت شطرصوم نہیں بلکہ محض شرط ہے لیس یہی کہنا غلط ہے کہ صوم عدمی اور وجودی سے مرکب ہے۔ بلکہ صحیح بیہ کہاس کی حقیقت تو عدی ہے البت اس حقیقت عدم یہ کا اعتبارا کی وجودی شرط پر موقوف ہے۔ اعمال و جود بیہ

جب بیمعلوم ہوگیا کہ روزہ عدی ہاوراس کی حقیقت ترک ہے تواب دیکھناچا ہے کہ اٹال وجود یہ شاق ہوں۔ وجود یہ شاق ہوں۔ وجود یہ شاق ہوں ہیں۔ اٹھال عدمیہ بین کیا وشواری ہے۔ اس لئے عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ فعل سے ترک ابون ہے۔ اس پر شاید کوئی یہ شہر کرے کہ یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ روزہ بین تو لوگ رود یہ بین اور بڑی مصیبت معلوم ہوتی ہاور نماز بین کیا دشواری ہے ضاص کر ہماری ولا بی نماز بین جس کی مثال مولا نامجر یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ گھڑی سے دیا کرتے تھے کہ ہماری نماز ایس ہے جیسے مثال مولا نامجر یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ گھڑی سے دیا کرتے تھے کہ ہماری نماز ایس ہے جیسے گھڑی اور تبییر تحریمہ ایس کے جیسے گھڑی ہوجاتی ہے۔ اس طرح تبییر تحریمہ کے بعد بعد خود بخو دیخو دیخو دہ تو کہ اور سلام کے بعد فرائت ورکوع و تجود ہم سے خود بخو د صادر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ مشق ہوچکی ہے اور سلام کے اور سلام کے اور نماز خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ال مشق پرایک حکایت یا و آئی کدایک انگریز حاکم کی پیشی میں دوسررشته دار تھے۔ جن میں ایک نمازی تھا۔ ایک جن ایک حالیہ حاکم دونوں کونماز کے وقت ایک گھنٹہ کی چھٹی و یا کرتا تھا۔ نمازی تو نماز پوری کرکے آتا اور بے نمازی ادھرادھر شمل کرحقہ پان کھا کر آجا تا۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ بے نمازی جلدی واپس آجاتے ہے کہ بے نمازی جلدی واپس آجاتے ہوا ور دوسرا دیر میں آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہتم نماز نہیں پڑھتے تو اس نے کہا نہیں حضور نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں۔ گرمیں جلدی پڑھتا ہوں اور وہ دیر میں۔ کیونکہ میرے آبا وَ اجداد تو کئی صدیوں سے نمازی ہیں۔ تو مجھے نمازی جاس کونمازا چھی طرح یا دنہیں۔ سوچ سوچ کر پڑھتا ہے اس واسطے دیر لگا تا ہے۔

خیرا اس نے توبہ جواب فورا گھڑاتھا گرہماری حالت یہی ہے کہ ہم کونماز کی مشق ہوگئی ہے۔ اس لئے سوپنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اللہ اکبر کہا۔ اورسارے ارکان خود بخود ادا ہونے گئے۔ توالی نماز میں کیا مشقت ہے۔ اورروزہ میں توالی مشقت ہے کہ آج کل تو بعجہ رمضان کے سردی میں آنے کے زیادہ تعب محسوس نہیں ہوتا۔ گر چند روز پہلے جب گری میں رمضان آتا تھا توبہ حالت تھی کہ میں نے خود جنگل میں ایک شخص کو میچ کی نماز کے بعد طلوع شمس میں رمضان آتا تھا توبہ حالت تھی کہ میں نے خود جنگل میں ایک شخص کو میچ کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے دیکھا کہ گھیت میں بیشا ہوا تر بوز کھار ہاہے۔ میں نے اس کو ملامت کی کہ بندہ خدا صبح سے پہلے دیکھا کہ گھیت میں بیشا ہوا تر بوز کھار ہاہے۔ میں نے کہا جب گری ہوتی اور تجھ سے ہی روزہ تو ڑ دیا ہے۔ کہنے لگا کہ گری میں رکھا نہیں جا تا۔ میں نے کہا جب گری ہوتی اور تجھ سے روزہ نہ رکھا جا تا اس وقت تو ڑ دیا ہوتا کہ اس وقت ظاہر میں تو ایک عذر ہوتا۔ اب شھنڈ ہے وقت تو ڑ نے میں تیرے پاس کیا عذر ہے۔ گروہ غالبًا ختظم تھا کہ جوکام بعد کو کرنا پڑے گا اسے پہلے ہی کرلیا جائے ایک قتم انتظام کی یہ بھی ہے۔

چنانچہ ایک شخص سفر کو چلا۔ چلتے ہوئے ابنی مال سے پوچھنے لگا کہ امال کچھ منگانا ہے میں سفر میں جار ہاہوں۔ اس نے کہا کہ وہال سے ایک ہنڈیامٹی کی لینے آتا شاید جھنجانہ جاتا ہوگا کیوں کہ وہال کی ہنڈیاں اچھی ہوتی ہیں۔ آپ نے مال کی فرمائش کو یا در کھا اور ایک ہنڈیا فریدی اور گھر کو چلا۔ جب گاؤں قریب رہ گیا سوچا کہ مال اس ہنڈیا کو لیکر کیا کر گئی۔ ظاہر ہے کہ اس میں وال وغیرہ پکائے گا۔ پھر پچھوٹ جائے گی تو جو کام اتنی مدت میں ہوگا میں اس گی ۔ پھر پچھوٹ جائے گی تو جو کام اتنی مدت میں ہوگا میں اس کو ابھی نہ کر دول۔ یہ سوچ کر ڈھیلوں کو چولہا بنایا۔ ہنڈیا میں یانی بھر کر چو لیم پر رکھا۔ ہے جمع کو ابھی نہ کر دول۔ یہ سوچ کر ڈھیلوں کو چولہا بنایا۔ ہنڈیا میں یانی بھر کر چو لیم پر رکھا۔ ہے جمع

کر کے اس کے بنچے جلائے۔ جب وہ کالی ہوگئ کسی پھر پردے ماری اور پھوڑ دی۔

جب گھر پہنچے ماں نے ہنڈیا مانگی تو کہا جی ہاں میں ہنڈیا لایا ہوں ۔مگر بیتو بتلاؤ کہتم اے کیا کرتیں۔کہامیں اس میں دال سالن رکاتی۔ کہا پھر کیا ہوتا۔ کہا پھر وہ چند روز کے بعد خراب ہوجاتی۔ کہا پھرکیا ہوتا۔ کہا پھر پھوٹ جاتی۔صاحب زاوہ بولے بس بس جوکام تم اتنے عرصہ میں کرتیں۔ میں نے ایک ہی دن میں کردیا۔اورسارا قصفقل کردیا۔تو وہ صبح صبح تربوز کھانے والا بھی ایسا ہی منتظم تھا کہ دو پہر کے بعد جو کام کرنا پڑے گااس کوشیح ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔

# روزه اورتماز میں آسانی

غرض ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہ آسان نہیں بلکہ دشوار ہے اورتم اس کوآسان کہدرہے ہوتو جواب میہ ہے کہ بیدوشواری بوجدایک عارض یعنی امتداد کے ہے کہ گرمیوں کا دن بہت یزاہوتا ہے۔جس کی وجہ سےروز ہ میں امتداد ہوجا تا ہےا گرکہیں نماز اتنی ممتد ہوجائے جس کوآ پ آسان کہتے ہیں تو پھرنانی یادآ جائے۔ چودہ گھنٹے تک تو کوئی کیا نماز پڑھے گا۔اگر کہیں تر اوس میں ایک گھنٹہ سے زیادہ دیر ہوجاتی ہے۔ تولوگ گھبرا جاتے ہیں کا نپور میں ایک محدے نکلتے ہوئے بعض لوگ کہدرہے تھے کہ تراوح کیا ہے قر نطینہ ہے۔ بیتو تراوح کا حال ہے۔

شبینہ میں تو کچھ یو چھے ہی نہیں کیا حال ہوتا ہے۔حالانکہ وہ بھی روزہ کے برابر ممتد نہیں ہوتا۔ پانچ چھ گھنٹے میں شبینہ پڑھنے والے قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ مگروہ یانچ چھ گھنٹے مقتذیوں کو پانچ مہینے کے برابر ہوجاتے ہیں۔ پہلے یہاں بھی شبینہ کارواج تھا۔ بڑی گڑ برد ہوتی تھی۔اب تو رواج نہیں رہا۔ کیونکہ جینے ہی ہے لوگوں کوفرصت نہیں ۔ شبینہ کون سنے ۔ اس گڑ برد کو د مکھ کرمیں نے شبینہ کی مخالفت کی ۔ کیونکہ لوگوں کو یہان شوق تو تھانہیں محض نام ونمود مقصود تھا کہ ہم نے ایک رات میں قرآن سا۔ حالت بیتھی کہ مقتدی پڑے ہوئے ہیں اورامام کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے۔ پھروہ بھی ایسا تیز پڑھتا تھا کہ قرآن بھی بہت کم سمجھ میں آتا تھا۔اور سمجھانے کی اس کوضرورت ہی کیاتھی جب سننے اور سمجھنے ہی والے نہ ہوں ۔ کیونکہ مقتذی تواکثر لیٹے ہوتے ستھے۔ باقی جن مقامات پرلوگوں کوقر آن سفنے کا شوق ہے اور پنہیں جا ہے کہ امام گڑ برو کر کے قر آن ختم کردے وہاں میں شبینہ کوئبیں روکتا۔ چنانچہ یانی بت میں اس کا اب تک رواج ہے۔وہاں کے لوگوں کو میں منع نہیں کرتا کیونکہان کوشوق ہے بشرطیکہ تراویج میں ہو۔

یہاں تو یہ حالت تھی کہ ایک حافظ صاحب شبینہ میں پانگ پر لیٹے ہوئے امام کولقمہ دے رہے تھے۔ جس سے ساری رات کی محنت ہی ضائع گئی۔ کیونکہ یہ لقمہ مشل لقمہ طعام کے مفسد صلوٰۃ ہے۔ اورایک شبینہ میں قرآن ختم ہونے سے پہلے سبح ہوگئی اور شبح صادق کے بعد کا ذبین نے شبینہ پورا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں سہولت اس وقت تک ہے جب تک امتداد نہ ہوا درا متداد کے ساتھ تو وہ روزہ سے بھی اشد ہے کیونکہ روزہ میں وہ پابندیاں نہیں جو نماز میں ہیں۔ روزہ اپنی ذات میں ہیں۔ روزہ اپنی ذات میں ہیں۔ روزہ اپنی ذات میں ہیں ہیں۔ روزہ اپنی دارہ وجاتا ہے۔

روحصوم

رہا ہے کہ جب روزہ میں مشقت نہیں تو گھراس میں اوّاب بی کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ ہے

کیا ضرور ہے کہ اوّاب مشقت ہی ہے ہوا کرے اور بدوں اس کے اُواب نہ ہو۔ دوسرے تجربہ ہے کہ

روزہ میں گوجاڑوں ہی کاروزہ ہواور گودن بھی چھوٹا ہو پھر بھی کچھ نہ پچھ مشقت ضرور ہوتی ہے۔ گوہم

سحر میں کتنا ہی پیٹ بھرلیں۔ اور یہ میں اسلئے کہتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کو جواب دینا مقصود ہے جنہوں

نے حری میں پیٹ بھر کے کھانے ہے منع کیا ہے۔ اور بیکہا ہے کہ اس سے روح صوم باطل ہوجاتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مبطل روح صوم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع

فرماتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول زور وعمل سے روزہ میں منع فر مایا ہے کہ وہ بھی مبطل

مرف انہیں مفسدات کو بیان نہیں فرمایا جس سے صورت صوم باطل ہوتی تھی بلکہ ان امور سے بھی

مرف انہیں مفسدات کو بیان نہیں فرمایا جس سے صورت صوم باطل ہوتی تھی بلکہ ان امور سے بھی

علیہ وسلم آپ ربھی ضرور متنب فرماتے ۔ مگر صدیث میں کہیں اس سے ممانعت نہیں ہے۔ حالا تکہ حضور صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنا فع وضا ردیئی ہے ہم کو مطلع فرما دیا ہے اور قسم کھا کر فرمایا ہے کہ کوئی چیز مصر نہتی ۔ جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہوا ورکوئی چیز مصر نہتی جس سے منع نہ کیا ہو۔ یہی ان ان عنو نہتی ۔ جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہوا ورکوئی چیز مصر نہتی جس سے منع نہ کیا ہو۔ یہی ان فع نہتی ۔ جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہوا ورکوئی چیز مصر نہتی جس سے من نہ کیا ہو۔ یہی ان

دوسراجواب یہ ہے کہ ہم کوبھی مسلم نہیں کہ سحری میں پیٹ بھرکے کھانے سے روزہ میں مشقت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرور ہوتی ہے۔خواہ سحری میں کتنا ہی کھالوت بھی وقت معتاد پر کھانے کی طلب ضرور ہوتی ہے اوراس وقت کھانا نہ ملنے ہے کسی قدر کلفت ہوتی ہے اگر کسی کو اس

کا حساس نہ ہوتو وہ بیار ہے اپنا علاج کرے گری کے روزہ میں تو کھانے سے زیادہ پانی کی طلب ہوتی ہے۔ پیاس بھڑکتی ہے اور سردی کے روزہ میں بھوک زیادہ گئی ہے اور اس کا مقتضا بیضرور تھا کہ ہردی کے روزہ میں بھوک زیادہ گئی ہے اور اس کا مقتضا بیضرور تھا کہ ہردی کے روزہ میں ضعف زیادہ ہوگردن جھوٹا ہونے کی وجہ سے ضعف زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ روزہ وارا ورمشغولیت

بہر حال روزہ میں مشقت بھی ہے گروہ امتداد عارض یا مخالفت عادت کی وجہ ہے ہے۔ نی
نفہ اس کی حقیقت میں کوئی الی بات داخل نہیں جوموجب مشقت ہو۔ کیونکہ روزہ میں کوئی عمل
تلاوت قرآن یاذکروغیرہ ضروری نہیں اگر کوئی دن بھرسوتا رہے روزہ ہوجائے گا۔ ہان اس طرح
سونا حرام ہے جس سے نماز فوت ہواور نماز کے وقت بیدار ہونے کی امید نہ ہواورا گرابیا کی نے
کیا بھی تب بھی نماز فوت کرنے کا تو گناہ ہوگا گرروزہ پھر بھی سے جے یا کوئی شطرنج کھیلتا رہے جب
بھی روزہ فاسد نہ ہوگا گوشطرنج کا گناہ ہوگا۔ توفی نفہ روزہ خود آسان ہی ہوا۔ جس کا رازیہ ہے کہ
اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا۔

امتدادوغیرہ کی وجہ ہے جوبعضوں کوروزہ لگتا ہے تواس کے بارے میں بھی تجربہ ہے کہ تذکرہ کرنے ہے روزہ زیادہ لگتا ہے کہ آج تو بہت گری ہے۔ آج بیاس زیادہ ہے آج کاروزہ بہت ہے کہ آج تو بہت گری ہے۔ آج بیاس زیادہ ہے آج کاروزہ بہت ہے کہ آج ہماراروزہ ہے اوراس کا تذکرہ بہت ہخت ہے۔ اوراگراس بات کوذہن ہے بھلاد یا جائے کہ آج ہماراروزہ ہوتو کھر باوجودامتداد کے بھی نہ کیا جائے اور کسی ایسے کام میں لگ جائے جس میں مشغولی زیادہ ہوتو کھر باوجودامتداد کے بھی روزہ زیادہ نہیں لگتا۔ تجربہ کرکے دیکھ لیا جائے بہی حالت ہر خم افزاء واقعہ میں ہے کہ اس کے تذکرہ نے مضعیف ہوجاتا ہے۔

اس تقریر سے ایک برداد کال حل ہوگیا۔ وہ یہ کرتی تعالیٰ شانۂ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے قصہ میں فرمایا ہے۔ فاذا حفت علیہ فالقیہ فی الیم و لا تعخافی و لا تعخزنی انارادوہ الیک و جاعلوہ من الموسلین. ''کہ جب تم کومویٰ علیہ السلام پرکوئی اندیشہ ہوتو ان کودریا میں ڈال دینا اور کے خوف فی نہرنا ہم ان کوتہ ارسے یاس واپس کردیں گے اوران کورسول بنا کیں گئے۔

یہاں سوال بیہوتا ہے کہ خوف وحزن توامر غیراختیاری ہے اورامور غیراختیار بیے کے ساتھ کیلے متعلق نہیں ہوتی کے کہ خوف وحزن توامر غیراختیاری ہے اورامور غیراختیار بیے کے ساتھ کیلے متعلق نہیں ہوتی کے کوئکہ نص میں ہے لایکلف الله نفساً الاوسعها (اللہ تعالی کسی شخص کو اسکی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ) تو پھریہاں لاتحافی و لاتحزنی (نہ ڈرنا

اور نہ اندیشہ کرنا) بصیغہ نہی کیوں فرمایا گیا جس میں خوف وحزن سے ممانعت ہے حالانکہ امرونہی امورا ختیار بیرے متعلق ہوتی ہے نہ کہ غیرا ختیار بیرے۔

اس کا جواب وہ ہے جومیری تقریر ہے ابھی معلوم ہوا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خوف وجن عاد تا تو غیراختیاری ہے مگر بقاء اختیاری ہے کہ تذکرہ و تذکر ہے بڑھتا اور عدم تذکر ہے گھٹتا ہے۔
پس یہاں لا تعجافی و لا تحونی کا مطلب ہیہ کہ خوف وجن کو لے کرنہ بیٹھنا۔ اوراس کا بار
بار تذکرہ اور خیال نہ کرنا کہ اس سے غم بڑھے گا۔ عورتیں اس بات کوخوب جانتی ہیں کیونکہ ان
میں تذکرہ بہت ہوتا ہے اس لئے ان کاغم برسوں ہوتا ہے اور مردوں میں تذکرہ کم ہوتا ہے ان کاغم
بہت جلد کم ہوجا تا ہے اور چاردن میں گویا مفقو و ہوجا تا ہے۔

والدين كى محبت

ای لئے بعض عورتیں مردوں کوسنگدل مجھتی ہیں گریہ بالکل غلط ہے مردسنگدل نہیں بلکہ قوی دل ہے۔سنگ دل ہونااور ہےاورقوی دل ہونااور ہے۔سنگ دل کہتے ہیں بےرحم ظالم کواورقوی دل کہتے ہیں بہادر کو۔اور تجربہ ہے کہ شجاع ہمیشہ رحمال ہوتا ہے سنگ دلی اکثر ہز دلوں میں ہوتی ہے۔چنانچیزکشجاع ہیں مگرنہایت رحم ول ہیں جن کی رحم دلی مشہور ہے۔اور ہندوستان کی بعض قومیں نہایت بزول ہیں۔مگراس کے ساتھ سنگ دل کنفک بھی ہیں۔ یعنی خودغرض! پس عورتیں مردوں سے زیادہ رحمد لنہیں ہیں بلکہ ضعیف القلب ہیں اور مرد سنگد لنہیں بلکہ قوی القلب ہیں۔ ای طرح نیہ بات بھی سیح نہیں جومشہور ہے کہ اولا دے ماں کومحبت زیادہ ہوتی ہے باپ کو کم ۔ چنانچہ مال کی ممتامشہور ہے اور تقریباً مرد بھی سب اس کوتشلیم کئے ہوئے ہیں۔اورایک مجمع نسواں میں تواس پرا تفاق ہوگیا تھا۔اور قریب تھا کہ بیہ سئلہ اجماعی ہوجائے مگر ایک سات آٹھ سال کی لڑکی نے جس کے متعلق وہم بھی نہ تھا کہ یہ بھی اس کمیٹی کی ممبر بننے کے لائق ہے بولی کہ بیہ دعویٰ غلط ہے کہ اولا دے محبت مال کوزیادہ ہوتی ہے اور باپ کو کم ۔ میں اس کوشلیم نہیں کرتی ۔ بلکہ میرے نزدیک اولا د کی محبت تو دونوں کو برابر ہوتی ہے مگر چونکہ اولا د ماں کے پاس زیادہ رہتی ہے توزیادہ رہنے کے حصہ کی محبت ماں میں بڑھ جاتی ہے۔اگر کوئی بچہ ماں کے پاس زیادہ نہ رہے باپ کے پاس زیادہ رہے تواس کی محبت باپ کومال سے زیادہ ہوگی۔ چونکداس نوعمرائر کی نے بات پتہ کی کہی اور دلیل کے ساتھ کہی اسلئے کوئی اس کور دنہ کرسکا۔اور و ہ اتفاق باطل ہو گیا۔

پسن و توریس مجت میں مردوں سے زیادہ ہیں ندر ہم دلی میں (اور صدیث میں جواللہ تعالی کو مال سے زیادہ رحیم فرمایا ہے اس کا صدق رحمت للعوارض سے بھی ہوسکتا ہے۔ ۱۲ منہ) اوران کو جوزیادہ مدت تک غم رہتا ہے اس کا رازیہ ہے کہ بید ذکرہ واقعہ کا عرصہ تک رکھتی ہیں اس سے حق تعالیٰ نے ام موسی علیہ السلام کومنع فرمایا ہے۔ آگے ایک شغل بتلادیا کہ بجائے واقعہ نم کویاد کرنے کے تم دوسری بات کا تصور کرتی رہناوہ کیا افا را دوہ الیک و جاعلوہ من المور سلین کہ خداتعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کو واپس جیجیں گے اوران کورسول بنا ئیں گے۔ تو اس امر کا تصور کرتی رہو کہ دیکھئے حق تعالیٰ کس طریق سے اور کس طرز سے ان کو واپس کرتے ہیں اورای خیال میں رہنا کہ بس اب آئے اور آج آئے یاکل آئے۔ اس خیال کو رفع غم میں بڑاد شل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔

اور آج آئے یاکل آئے۔ اس خیال کو رفع غم میں بڑاد شل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔

اگر چہ دورافقادم بدیں امید خرسندم ہے کہ کہ شاید وست من بار دگر جانان من گیرو

گرچہ دورافقادم بدیں امید خرسندم کھ کہ شاید دست من بار دگرجانان من گیرد (اگرچہ میں محبوب سے دور پڑا ہوں اس امید میں خوش ہوں کہ شاید میرا محبوب میرا دوبارہ ہاتھ پکڑلے)

یہ تو پیچارہ شاید بی پرخوش ہے اور جس کو انا را دوہ الیک کا تصور تعلیم کیا گیا ہو جس میں ''ان'' اور جملہ اسمیہ سے تاکید ہے اور حق تعالی کا وعدہ ہونا سب سے بڑھ کرتا کید ہے وہاں تو خوشی کا کیا حال ہوگا۔ عدم النفات اور خوف وحزن

\_ البداية والنهاية: ١: ٠٠ ، صحيح أبوعوانة: ١: ٨٢

پیدا کیااورفلاں چیزکوکس نے بنایا یہاں تک کہ کہے گاتمہارے رب کوکس نے پیدا کیا۔اس وفت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی جا ہے اور جا ہے کہ وہ اس وسوسہ نے دور ہوجائے )

یہاں ولینتہ صیغدا مرہے جس میں انتہا کا امرہے اگر اس سے مراد انتہا عن الوسوسہ ہے کہ اس وسوسہ سے رک جائے تولازم آئے گا۔ کہ وسوسہ امرا ختیاری ہوجالا نکہ وسوسہ امرغیرا ختیاری ہے اوراگریہ مراذبیں تو پھر کیا مرادہے۔

عارفین کہتے ہیں کہ ولیعۃ ہے مرادا نتہائن الالتفات ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے اورالتفات امرغیرا ختیاری ہے اس ہے معلوم ہوا کہ عدم التفات کو دفع وساوس میں خاص دخل ہے۔ یہ تو حدیث ہے استدلال تھا۔ آگے تجربہ شاہد ہے کہ عدم التفات ہے بڑھ کر اس کا کوئی علاج نہیں اور جتنی تد ابیر کی جاتی ہیں سب ہے وسوسہ کواضا فہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ان تد ابیر میں اس طرف التفات ہوتا ہے کہ ہم وسوسہ کو دفع کرنا چا ہے ہیں اورا تناالتفات بھی غضب ہے ۔ بس طرف التفات بھی غضب ہے ۔ بس

ترابع جتناجال کے اندر کی جال گھے گا کھال کے اندر ایک جال گھے گا کھال کے اندر وسوسہ کی مثال تاربرتی جیسی ہے کہ اس کونہ تو پکڑنے کے واسطے ہاتھ لگاؤنہ ہٹانے کے واسطے ہاتھ لگاؤنہ ہٹانے کے واسطے ہاتھ لگاؤنہ ہٹان کو خلطی یہ واسطے ہاتھ لگاؤں۔ بلکہ اس سے دور بی رہو۔ جولوگ وسوسہ کی طرف التفات کرتے ہیں ان کو خلطی یہ پیش آتی ہے کہ وہ وسوسہ کو مفر بجھتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سے وساوس پر مواخذہ ہوگا۔ اس لئے ان پڑم سوار ہوجا تا ہے اور وہ اس سے عدم التفات پر قادر نہیں رہتے ۔ حالانکہ نص صریح کے ان پڑم سوار ہوجا تا ہے اور وہ اس سے عدم التفات پر قادر نہیں رہتے ۔ حالانکہ نص صریح موجود ہے لایکلف الله نفسا الاوسعها (کی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ) اور ظاہر ہے کہ وسوسہ کا نہ آتا قدرت سے خارج ہے۔

دوسری حدیث میں تصریح ہے کہ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وساوس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ذاک صویع الایمان۔ (بیصریح ایمان ہے) اس نے زیادہ اور کیااطمینان جاہتے ہو۔

بعض لوگول کوایک آیت ہے دھوکا ہوا ہے۔ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتو سوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. (اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جوانسان کے دل میں تھنگتی رہتی ہیں اور ہم اسکی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں) کہ اس سے بظاہر وسوسہ پرمواخذہ ہونامفہوم ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جوانسان کے دل میں کھنگتی رہتی ہیں اور محاورہ قرآنیہ میں بید لفظ تعلم مواخذہ اور وعید پردلالت کرتا ہے۔ کثرت ہے ایسی آمیتیں وارد ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری حالت خوب معلوم ہے۔ یعنی تھہرے رہوتم کو مجھوں گا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ ذرااس آیت کے اوپر نظر کر واور سیاق وسیاق کو ملا کر دیکھواور بیقاعدہ بمیشہ کے لئے یا در کھو کہ کسی آیت کی تفسیر محض اس آیت کے الفاظ کو دیکھے کرنہ کرو۔ بلکہ سیاق وسیاق کو ملاکر تفسیر کیا کر وبغیراس کے تفسیر معتبر نہیں۔ای سے بہت جگہ نلطی واقع ہوتی ہے۔

چنانچ بہت اوگوں کو آیت ولن یجعل الله للکفرین علی المؤمنین سبیلا۔ پرای لئے بیا شکال ہوا ہے کہ ہم تو مسلمانوں پرکفار کا غلبہ مشاہدہ سے دیکھرہ ہیں۔ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ تم نے بیاق کوئیں دیکھا۔ اس سے پہلے بیمضمون ہے فالله یحکم بینکم یوم القیمة کراللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعدارشاد ہے ولن یجعل الله للکافرین الح مطلب بیہ ہوا کہ فیصلہ آخرت میں کفار کومسلمانوں پرغلب نہ ہوگا۔ اس میں مطلق بیل کی فی کہاں ہے جواشکال کیا جائے۔

ایسے ہی یہاں بھی سیاق وسباق کودیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرحق تعالیٰ کامقصود معاد کو ثابت کرنا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم -

قربيق

تواوپر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زمین کواس طرح بنایا اوراس میں درخت ونبا تات پیدا کئے۔

اب کمال علم کوٹا بت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیااور ہم کوان وساوس پر بھی اطلاع ہے جوقلب انسان پر گزرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وساوس نہایت خفی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہے تو ہماراعلم نہایت کائل ہے تو اس ہے وعید ومواخذہ پر ولالت کہاں ہوئی؟ بلکہ محض کمال علم پر دلالت ہوئی۔ اس لئے آ گے بھی سزا کاذکر نہیں۔ بلکہ قرب کاذکر ہے و نحن اقوب الیہ من حبل الودید۔ کہ ہم انسان کےرگ گردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یدر لیل ہے مم کائل کی۔ حبل الودید۔ کہ ہم انسان کےرگ گردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یدر لیل ہے علم کائل کی۔ رہایہ سوال کہ اقرب من حبل الودید کیے ہیں یہ ایک مستقل سوال ہے سواس کا حقیقی

جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کوکوئی حل نہیں کرسکتا۔ چنانچے بعض نے تو یہ کہد دیا ہے کہ یہاں قرب علمی مراد ہے مگر مین حبل الورید (رگ گردن ہے) کالفظ بٹلار ہا ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ کوئی دوسراقرب بٹلانا مقصود ہے کیونکہ حبل الورید ذی علم نہیں ہے۔ جس سے اقرب ہونا اقربیة نی انعظم پردال ہے بلکہ یہاں قرب ذات پردلالت مفہوم ہوتی ہے مگراس کی کیفیت کوہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ حق تعالیٰ کیفیت ہے منزہ ہیں ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے مگر تقریب فہم کے لئے اتنا بتائے دیتا ہوں کہ ہم کو جوا بی ذات سے قرب ہوتا اور خلا ہر ہے کہ وجود میں حق تعالیٰ داسط ہے۔ مربوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کوا پی ذات سے قرب ہوتا اور خلا ہر ہے کہ وجود میں حق تعالیٰ داسط ہے۔ مربوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کوا پی ذات سے قرب ہوتا اور خلا ہر ہے کہ وجود میں حق تعالیٰ داسط ہے۔ کے ساتھ ہوت ہم کواول حق تعالیٰ ہمارے اور اس تعلق کے درمیان میں داسطہ ہیں جوہم کوا پی جان کے ساتھ ہوتا ہے ہیں داستے تعالیٰ ہمارے اور اس تعلق ہے داس تھ تعلق ہے۔ اس تقریر کے استحضار سے حساتھ ہوتا ہے گا گر کیفیت اب بھی واضح نہ ہوگی۔ البتہ عقلاً یہ معلوم ہوائے گا گر کیفیت اب بھی واضح نہ ہوگی۔ البتہ عقلاً یہ معلوم ہوائے گا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب وتعلق ہور ہی مقصود ہے۔ مربوائے گا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب وتعلق ہور ہی مقصود ہے۔ ہو جائے گا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب وتعلق ہور ہی مقصود ہے۔ ان الللہ کی تعلیم

بہرحال وساوس سے بے التفاتی برتنا تجربہ سے صوفیاء کی بھی تعلیم ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوگا۔ وہ میہ کداگر کسی نے وساوس کو دفع کرنے کے لئے ان کی طرف التفات کیا اوراس التفاوت سے وساوس کوتر تی ہوگئی تو اس شخص برمواخذہ عائد ہوگایا نہیں؟

اس کے متعلق عقل کا فتو کی توبیہ ہے کہ اس پرمواخذہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے اختیار سے وسوسہ بڑھا ہے اور پہال سے معلوم ہوگا کہ عقل آپ کی خیرخواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے اور خیرخواہ شریعت ہی ہے جس کوآپ دشوار سمجھتے ہیں۔مولا نااس کوفر ماتے ہیں۔

آزمودم عقل دوراندلیش را ہے بعدازیں دیوانہ سازم خولیش را ہے ایعدازیں دیوانہ سازم خولیش را (میں عقل دوراندلیش کوآ زماچکا ہوں بعد میں اپنے آپ کودیوانہ یعنی احکام شریعت کا متبع بنالیا)

(دیوانگی سے مرادا تباع احکام شرع بدوں تفتیش علل ہے) چنانچے شریعت کا فتوی اس موقع میں سیہے کہاں شخص سے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی نیت بری نہ تھی گواس نے التفات قصد آکیا اورالتفات سے وسوسہ بڑھ نہ جائے گوطریق دفع میں اس نے غلطی کی مگر نیت دفع ہی کی تھی رضا بالوسوسہ کے ساتھ اس نے التفات نہیں کیا۔

پی معدوم ہوا کہ زاہدتو بعض دفعہ قصداً جلب غم کرتا ہے اور عارف قصداً جلب غم نہیں کرتا۔ ہاں بلاقصد کے اگر غم پہنے جائے تو وہ اس کولذائذ ہے بڑھ کر قبول کرتا ہے مگر قصداً طالب غم اور جالب غم نہیں ہوتا۔ کیونکہ عارفین نصوص واشارات نصوص ہے یہ جمجھے ہیں کہ غم کو بڑھا نایا طلب کرتا شرعاً مطلوب نہیں۔ چنا نچے حق تعالی فرماتے ہیں یوید اللہ بکم البسر و لایوید بکم العسر (اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور خوص دشوار کرلیتا ہے اللہ تعالی اس پردشوار بنادیتے ہیں )

دوسرے عارفین نے الذین اذا اصابتھ مصیبة قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون۔ (وہلوگ ایسے ہیں جب ان پرکوئی مصیبت پنچتی ہے تواپسے میں کہ ہم اللہ بی کے لئے ہیں اوراللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں) کے مضمون پرخور کیا توان کومعلوم ہوا کہ اس میں حق تعالیٰ نے تقلیل غم وشہیل حزن کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔

معلوم ہوا کہ ان کو یہ مطلوب نہیں کئم کو بڑھایا جائے بلکہ اس کا کم کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہاول تو اناللہ کی تعلیم ہے کہ یوں سمجھو کہتم خدا کے ہواور تمہاری ہر چیز خدا کی ہے۔ پھراگر اللہ تعالیٰ تمہاری ذات میں یامتعلقین ومتعلقات میں بچھ تصرف کریں تو تم کونا گواری کا کیا حق ہے۔ اور جن عارفین نے وحدۃ الوجود کوظا ہر کیا ہے جن میں اول شخ ابن عربی ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماراو جود ہی کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ ہم کسی شے کے مستحق ہوں۔ عارفین کی تو اس سے تسلی ہوگئی اور انہوں نے بچھ لیا کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں بلکہ اصل مالک اور اصل موجود حق تعالیٰ ہیں۔ ونیا وآخرت دونوں آئہیں کے ہیں۔ ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں آخرت کی طرف بلالیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص کے پاس ایک الماری ہوجس کے اندر متعدد شختے گئے ہوں۔ اوراس نے ایک ظامی ترتیب ہے برتنوں کوان میں لگار کھا ہو۔ اب اگر کسی وقت وہ اس ترتیب کو بدل دے اور نیچے کے برتن او پر اوراو پر کے نیچے رکھ دے تو کسی کواعتر اض یانا گواری کا کمیا حق ہے؟

اس طرح حق تعالی کے یہاں عالم کے دو شختے ہیں۔ ایک و نیا ایک آخرت اگر وہ کسی وقت ان موجودات کی ترتیب کو پلٹ ویں کہ اوپر کی ارواح کو نیچے بھیجے ویں اور نیچے کی ارواح کو اوپر بلالیں تو کسی کواعتر اض کا کمیا حق ہے۔ وہ الماری کے بھی اوراس کے برتنوں کے بھی مالک

له سنن أبي داؤد كتاب الأقضية ب: ١٣، سنن الترمذي : ١٩٣٠ ، سنن ابن ماجة : ٢٣٣٢

میں۔ تم گز برو کرنے والے کون ہو؟

عارفین کوتواس سے پوری تسلی ہوگئ۔ مگراہل ظاہر کوصرف عقلی تسلی ہوئی اورطبعی غم مفارقت کا باتی رہا تواس کی تقلیل و تسہیل کے لئے آگے تعلیم فرماتے ہیں کہتم یوں سمجھوانا للہ و اناالیہ داجعون . (ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اوراللہ کی طرف لوٹے والے ہیں ) کہ ایک دن ہم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ جہاں ہماراعزیز گیا۔ اس تصورے مفارقت کاغم بھی بلکا ہموجائے گا۔

ال کی الی مثال ہے جیسے نظام حیدرا آباد نے ایک بھائی کودکن بلاکروزر کردیا۔ دوسرابھائی مفارفت کے نم میں رونے لگا۔ نظام نے اس کولکھ بھیجا کہ ارب تو کیوں روتا ہے تجھے بھی عنقریب بہیں بلالیاجائے گا۔ اس مضمون سے دوسرے بھائی کی یقیناً تسلی ہوجائے گا۔ اس مضمون سے دوسرے بھائی کی یقیناً تسلی ہوجائے گا۔ تو یہاں اناللہ و اناالیہ داجون ۔ کامطلب یہی ہے کہم مفارفت کاغم نہ کرو۔ بہت جلدی تم بھی وہیں جاؤگے جہاں تہماراعزین کا جون کے حہاں تہماراعزین گیا ہے۔ عارفین کو میضمون ہردم پیش نظرر ہتا ہے اسلے ان کومفارفت حبیب کازیادہ غم نہیں ہوتا۔

ہمارے حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑھاروتا ہوا آیا کہ حضرت میری
ہیوی مرر ہی ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھوکیسی عجیب بات ہے ایک قیدی قیدے چھوٹ رہا ہے
اور دوسرار در ہاہے کہ ہائے بیرقیدے کیوں نگل رہا ہے۔ پھر فرمایا تم بھی ایک دن ای طرح قیدے
چھوٹ جاؤگے۔ میں نے دل میں کہا کہ ادر بیوی کوچھڑانے آؤتم بھی منگوائے گئے۔
میٹ

موت مثل شادی

واقعی عارفین دنیا کوقیدخانہ بمجھتے ہیں اوران کو یہاں سے نکلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے جوقیدی کوجیل خاندے نکلتے ہوئے ہوتی ہے، عارف کہتے ہیں \_

بروم خرم آل روزکزیں منزل ویرال بروم راحت جال طلعم وزیے جاناں بروم (جس دن دنیا ہے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جال طلب کروں اور محبوب حقیق کے پاس جاؤں)

اور بیزی شاعری نہیں ہے معیارے دیکھ لواگر اس کلام سے دل پراٹر ہوتا ہے تو یہ سچا کلام ہے در نہ شاعری ہے۔اب اس کو ہرشخص خود دیکھ لے کہ اہل حقیقت کے کلام میں فرق ہے یا نہیں۔ یقیناً فرق ہے عارف کے کلام کا قلوب پر خاص اثر ہوتا ہے یہی اس کی علامت ہے کہ ان کے کلام میں شاعری نہیں۔ بلکہ سچا کلام ہے آ گے فرماتے ہیں۔ نذرکردم کہ گرآید بسرایں روزے ہے۔ تادرمیکدہ شادال وغزل خوان بروم (میں نے نذرکی ہے کہ اگریدن نصیب ہوجائے تو خوش وخرم اورغزلیں پڑھتا ہواجاؤں) آخر بیخوشی کس چیز کی ہے۔ای کی کہوہ و نیا ہے جانے کوجیل خانہ سے نکلنا سمجھتے ہیں ایک بزرگ نے مرض و فات میں وصیت کی تھی کہ ہمارے وصال کے بعد ہمارے جنازہ کے ساتھ ایک شخص بیشعر پڑھتا ہوا چلے ہے۔

مفلها نیم آمده درکوئے تو 🏗 شیئا للد اجمال روئے تو وست بکشاجانب زنبیل ما ایم آفریں بروست بربازو کے تو ( آ کیے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقے میں کچھ عنایت کیجے .... ہماری زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ آپ کے دست وباز و پر آ فرین ہے ) ان کوکوئی تو خوشی تھی جومرتے ہوئے یہ بے فکری تھی۔اس واسطے اولیاء اللہ کے وصال وموت كوعرس كہاجاتا ہے جس مے عنی شادى كے بیں كيونكدان كے لئے موت مثل شادى كے ہے۔ اہل عرس کواس معنی کی خبر بھی نہیں وہ بدوں سمجھے ہی عرس کرتے ہیں۔اس لیے حدود شرعیہ سے تجاوز کرتے ہیں جوخودان شادی والوں کی خوشی کے بھی خلاف ہے۔ بہر حال موت کا دن خوشی کا دن ہے م کا دن ہیں۔ اولیاءاللہ کے لئے تو خوشی کاون ہے ہی میں ترقی کرکے کہتا ہوں کہ مجرم مسلمان کے لئے بھی خوشی کاون ہے کیونکہ ونیا مصیبت کدہ ہے تو جو خص مرتا ہے اس کی مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں۔ اب آخرت میں جاکراس کوراحت کا ملہ حاصل ہوگی۔اوراگر گئنہگارمسلمان کو پچھ دن جہنم میں رہنا پڑے تووہ بھی راحت ہے کیونکہ مسلمان کے لئے جہنم میں جانا تزکیہ ہے عذاب نہیں ہے۔جس کی دلیل میہ ہے کہ حق تعالیٰ کفارکی بابت فرماتے ہیں۔ان الذین یشترون بعہد الله وایما نہم ثمناً قلیلاً اولتك لاخلاق لهم في الاخرة ولايكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. (يقيناً جولوك حقير معاوضه لے ليتے ہيں بمقابله اس عبدے جوانبول نے الله تعالی ہے کہا ہے اور مقابلہ اپنی قسموں کے ان لوگوں کو بچھ آخرت میں ندملے گا نداللہ تعالی ان کی طرف ویکھیں گے قیامت کے دن اور نہان کو یاک کریں گے اور ان کے لئے ور دناک عذاب ہوگا)

یہاں کفار کی نسبت و لایو کیھم (اور ندان کا تزکیہ کریں گے) فرمایا ہے اور وعید میں مفہوم مخالف بالا تفاق معتبر ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے جہنم کا دخول تزکیہ کے طور پر ہوگا۔ جیسے یہاں جمام کا دخول تنظیف کے لئے ہوتا ہے۔ گواس میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی خوشی زائل نہیں ہوتی ۔ دیکھئے مسہل اور آپریشن میں کیسی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ رونے لگتے ہیں مگر خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس آپریشن کا انجام صحت وراحت ہے۔

ای طرح گنہ گارمسلمان کو بھی موت پرخوش ہونا جا ہے اور سیجھ لے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو تزکیدا ورآ پریشن کے لئے جانا ہوگا جس کا انجام راحت وعافیت ہے۔ ہاں کا فر کے لئے کچھ خوشی نہیں کیونکہ اس کے واسطے جہنم تزکینہیں۔ بلکہ دائی قید خانہ ہے۔ جس تعالی فرماتے ہیں فاتقوا النار النبی وقو دھا الناس و المحجارة اعدت للکفوین۔ (پس بچوتم اس آگ ہے جو کفار کے لئے تیاری گئی ہے) اس میں بھی مسلمان کو بشارت ہے کہ جہنم تمہارا گھر نہیں ہے نہ تمہارے واسطے بنایا گیا ہے۔ گرعصا قاسملمین من واسطے بنایا گیا ہے۔ گرعصا قاسملمین من من عنہ بقوم فھو منھنے (جس نے کی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شارکیا جائے گا) کے جرم میں پکڑے گئے کہ ید دنیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے تو چندون ان کے گھر میں رہنا پرے گا۔ میں پکڑے کہ ید دنیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے تو چندون ان کے گھر میں رہنا پرے گا۔ میں پکڑے کے کہ ید دنیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے تو چندون ان کے گھر میں رہنا پرے گا۔ میں بھر کے کہ ورعا رف

اب يہاں ايک سوال وارد ہوگا کہ جب موت في نفسہ خوشی کی چيز ہے کيونکہ جيل خانہ ہے رہائی ہے۔ تو پھر چاہيے کہ اپنے کسی عزيز کی موت پر رويا بھی نہ جائے۔ بلکہ خوش ہونا چاہيے اس کا جواب بيہ کہ ہاں جن لوگوں نے صرف اسی پہلوکود يکھا وہ تو اپنے موقع پر خوش ہی ہوئے ہيں ۔ چنا نچ بعض اولياء ہے منقول ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مرنے پر ہنتے تھے اور ذرا بھی نہيں روئے مگر عارف اس کے ساتھ دوسرے پہلو پر بھی نظر کرتا ہے بعنی حق اولا دوحت اقربا پر وہ اپنی اولاد یا عزیز کی موت پر روئے ہیں کے مرنے بیا عزیز کی موت پر روئے بھی ہیں کے ونکہ ان کے نزد یک اولاد کا پر بھی ایک حق ہے کہ اس کے مرنے بیرویا جائے اور اس کے ساتھ حق تعالی کاحق بھی اداکرتے ہیں کہ دل میں راضی رہتے ہیں۔

نیز ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ تمام جذبات کا اور ای طرح صفات حمیدہ کا بقاء ان کے استعال ہے ہوتا ہے اور صفات حمیدہ میں سے ایک صفت رحم بھی ہے۔اگرااس کا استعال ہوتار ہاتو یہ باقی رہے گی ورنہ فناء ہوجائے گی اور استعال کی صورت یہ ہے کہ کسی اپنے

له سنن أبى داؤد: ٢ ٣٠٣ ، مسند أحمد ١٠٥٢:٥٩٢،٥٠٠ المصنف لابن أبى شيبة ١٣:٥ ٣، ٢٠٠٠ كنز العمال: ٢٣١٠٠، مشكونة المصابيح: ٣٣٣٧

متعلق پر کلفت وارد ہو۔ اور بیہ بات اپنے اختیار سے خارج ہے بلکہ قصداً کلفت وارد کرنا جائز بھی نہیں تو حق تعالیٰ بھی بھی عارف کے کسی عزیز کو مصیبت یا موت دیتے ہیں جس سے دل پر چوٹ لگتی ہے تا کہ صفت رحم مستعمل ہوتی رہے۔ اس وقت عارف گوظا ہر میں روتا ہے اوراس کے ول پر بھی اثر ہوتا ہے مگر عقلاً راضی اور خوش ہوتا ہے کیونکہ اس واقعہ کی حمیت اسے منکشف ہو چکی ہے کہ اس سے میری تربیت منظور ہے کہ صفت رحم فنانہ ہو بلکہ باتی رہے۔

اس کئے کہا گیا ہے کہ عارف جامع اضداد ہوتا ہے۔ وہ خوشی اورغم دونوں کوجمع کردیتا ہے۔ اور ناوا قف توالیے موقع میں پریشان ہوکر میہ کہ ڈالتا ہے ۔

درمیان قعردریا تخت بندم کردهٔ اللہ بازمیگوئی که دامن ترکمن بشیار باش (گہرے دریا میں تختہ ہے جکڑ ڈالاہے پھر کہتے ہوکہ ہوشیاررہ کددامن تر نہ ہونے پائے) اور بیشعرتر جمہہے ایک عربی شعرکا

القاہ فی الیم مکتوفاوقال لہ ایک ایاک ایاک ان تبتل بالماء (اس کو گہرے دریا میں جکڑ کرڈال دیااوراس ہے کہاد کھے پانی میں نہ بھیگ)

علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ اس شعر کا پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس میں اعتراض ہے ت تعالی پر کہ وہ تکلیف مالا بطاق دیتے ہیں حالانکہ نفس میں اس کی نفی ہو پیکی ہے لا یکلف الله نفسا الاوسعها (اللہ تعالی سی شخص کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ) اور جن دو چیزوں کے جمع کو یہ خال سمجھتا ہے اور پریشان ہوکر \_

درمیان قعردریا تختہ بندم کردہ (گہرے دریا میں تختہ سے جکڑ ڈالاہے) کہتا ہے بیاس کی کوتاہ نظری ہے۔اگر ذرا آئکھیں کھول کر دیکھیا تو معلوم ہوا جاتا کہ شفاخانہ کاایک معمولی دنیا دار مریض بھی ان دونوں کوجمع کردیتا ہے اوراس معترض کے قول کوغلط کررہاہے کیونکہ وہ اپریشن کے وقت چیختا چلاتا بھی ہے اورنشتر سے کا نیتا بھی ہے گراس کے ساتھ ہی خوش بھی ہے کہ بعد میں ڈاکٹر کوفیس اورانعام بھی دیتا ہے۔

اب بتلاؤاگریہ آپریشن کے خوش نہ تھا تو ڈاکٹر کوانعام کس چیز کا دیتا ہے اوراگر تکلیف نہ تھی تو روتا چلاتا کیوں تھا۔بس معلوم ہوا کہ وہ عقلاً خوش تھا اور طبعًا تمکین تھا۔تو خوشی اور تم وونوں جمع ہوگئے۔ یہ ضمون اس پر چلاتھا کہ روزہ میں گرانی تذکرہ واستحضارے بڑھ جاتی ہے پھراس پرموکی علیہ السلام کی والدہ کا قصد درمیان کیا گیا تھا کہ ان کوئل تعالی نے لاتعافی و لاتعوز نبی (نہ خوف کرنا اور خمگین ہونا) میں تذکرہ واستحضار حزن ہی ہے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں نے بید مسئلہ متفرع کیا تھا کہ عارفین نے وساوس کے علاج میں بھی ای قاعدہ سے کام لیا ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ پھریہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ عارف قصد آجلب غم نہیں کرتا۔ اس پر گفتگو طویل ہوگئی۔ منذ کرہ کا انر

اب میں پھرمقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ روز ہ فی نفسہ بھی اورا متداد ہے بھی گراں نہیں ہے۔ بلکہ عارضی تذکرہ ہے اس میں گرانی پیدا ہوجاتی ہے۔ پستم روزہ میں شدت کا تذکرہ نہ کیا کرو۔اورکسی ایسے کام میں لگ جایا کروجس میں زیادہ مشغولی ہو کہ روز ہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔اوراس فتم کی باتیں نہ کروکہ آج گرمی بہت ہے۔ پیاس زیادہ ہے کیونکہ تذکرہ مصیبت ے مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ تذکرہ وہ چیز ہے کہ بعض لوگوں نے ہمارے وطن ہی میں تذکرہ ہی ے ایک ثقة مخص کو جوکہ بزرگوں سے گوناگول تعلقات رکھتے تھے ایک مردار پرعاشق کردیا تھا کیونکہ محبت جیسے دیدار سے ہوتی ہے تذکرہ سے بھی ہوجاتی ہے۔مولا نا جامی فرماتے ہیں \_ نه تنها عشق ازديدار خيزد ١٠٠٠ بناكيس دولت ازگفتار خيزد (عشق دیدار سے نہیں پیدا ہوتا بسااوقات بیمجت تذکرہ ہے بھی پیدا ہوجاتی ہے) كهراس شخص نے حضرت مولانا گنگوبى اور حضرت مولانامحمر قاسم صاحب رحمة الله عليها سے مشورہ كياكه مين اس عورت سے نكاح كرلول يانبين؟ حضرت مولانا كنگوبي في فرماياكه برگز نكاح نه كروتم شریف خاندانی ہواوروہ بازاری عورت ہے۔اس نےسل پر برااثر پڑے گااور مولا نامحر قاسم صاحب ؒ نے يه مشوره ديا كه نكاح كرلو\_مولانا ال مخض كى حالت عدمتار موكة \_ادرية مجهيك اس كى بيد بقرارى جب ہی زائل ہوگی جب کماس سے نکاح کرلےگا۔اس واسطےمولا نانے نسل کی خرابی پرنظر نہ کی۔

فضائل وہدیہ کال الاخلاق دونوں تھاور دونوں ایس کی جالت سے متاثر ہوئے گر ایک

کامل الاخلاق دونوں تھے اور دونوں اس کی حالت سے متاثر ہوئے۔گر ایک غالب علی الاخلاق حضے درگر ایک غالب علی الاخلاق تھے اور بیام غیراختیاری ہے اور گوکمال بیہ ہے کہ سالک غالب علی الاخلاق ہو گر بید کمال غیراختیاری ہے اس لئے اس میں ایک کودوسرے پر رشک نہ

ئر، چ ہے۔اور نہ بیتمنا کرنا جا ہے کہ کاش میں بھی فلاں کی طرح غالب الاخلاق ہوتا۔بعض بعض ساللین تربیت السالک میں دوسروں کے احوال دیکھ کردشک کیا کرتے ہیں کہ کاش ہم کوبھی ایسے احوال بیش آئیں جیسے ان کو پیش آتے ہیں۔ مگر یقص ہے عارف کورشک نہ کرنا جا ہے کیونکہ احوال غيراختياري بين اورامورغيراختياريه كافيصله خوذص مين مذكور بحق تعالى فرماتے بين و لا تعصنو اها فضل الله به بعضكم على بعض كمتم ايكمي امركى تمنامت كروجس مين الله تعالى في بعض كوبعض ير (بلا خل ان كے كسي عمل كے محض وہا) فوقيت بخشى ہے آ گے اس كى علت بيان فرماتے ہيں ك فضائل وبهيه غيرافتياريك تمناممنوع كيول إلى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصیب ممااکتسبن اس لئے کہ مردول کے واسط ان کے اعمال کا حصہ (آخرت میں) ثابت ہےاورعورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ ( یعنی مدارنجات قانو نا یہی اعمال ہیں ) جن میں کسب واختیار کودخل ہے۔ امور غیر اختیار بیکواس میں دخل نہیں۔ اس کئے مماا کتسبوا (ان اعمال سے جو کئے ہیں) فرمایاممافضلو ابد (ای سے جس سے وہ فوقیت دیئے گئے) نہیں فرمایا۔ ادراعمال اختیار بیمیں کسی کی کوئی شخصیص نہیں تواگر دوسروں سے فوقیت حاصل کرنے کا شوق ہے تو فضائل کسبیہ میں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل کرلو۔ باوجوداس برقادر ہونے کے فضائل خاصہ وہید کی تمنامحض ہوں اور فضول ہے۔ پھر فضائل وہید کی دوشمیں ہیں۔ایک وہ جس میں عادۃ اللہ میں تغیر نہیں ہوتا جیسے مروہونا،شریف ہونایا نبی ہونا۔ان کے لئے تو دعا بھی جائز نہیں کہ کوئی عورت مردہونے کی یاجلا ہاسید ہونے کی یامتی بنی ہونے کی کرنے لگے ایسی دعا بھی ناجائز · ہے۔اورایک قتم وہ ہے جس میں عادۃ اللہ میں تغیر ہوتا ہے۔ مگر بعداستقامت علی الشرع کے تواہیے امور دہیبیہ کی تمنائے محض تومحض ہوں ہے۔ ہاں!اس طرح دعا کرناجائز ہے۔ کہ دہ ان اعمال کو اختیار کرے جن پرحصول وہب کا ترتب عادۃ ہوتا ہے پھران امور دہیدے کیلئے دعا کرے۔ای کا ذکر ہے واستلوا الله من فضله (الله تعالى ساس كففل كى درخواست كرو) ميس كمالله تعالى سدوعا كرنا ایسے کمالات کے لئے جائز ہے جن میں فی الجملہ بطریق مذکور عمل کووخل ہے۔

آگے اور ارشاد ہے ان الله کان بکل شیءِ علیما۔ کہ اللہ تعالی بلاشبہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں۔ اس میں جواب ہے ان لوگوں کو جو کہا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعا کی محرقبول نہیں ہوئی جواب کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالی ہر چیز کوخوب جانے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہارے لئے ان

احوال وکمالات وہبیہ کاحصول مصلحت نہ ہویا دیر میں حاصل ہونامصلحت ہو۔ **احوال و کیفیات** 

دوسری بات سالکین کواور بھی یا در کھناچاہے وہ بیر کہ جن پراحوال و کیفیات کا ورووزیادہ ہوتا ہے۔ ان کوخطرات بھی زیادہ پیش آتے ہیں۔ پس آپ نے ان کی ایک چیز کی تمنا تو کر لی دوسری کی بھی تو تمنا کرو اور خطرات کی تمنا نہ تم کر سکتے ہوا ورنہ کرناچاہیے کیونکہ جن پر بلا درخواست کر تما درخواست کر کے درخواست کر کے خطرات وارد ہوتے ہیں ان کی ایداد بھی بہت کی جاتی ہے اور تم درخواست کر کے خطرہ مانگو گے تو نہ معلوم تمہارا کیاانجام ہو۔

لوگ سجھتے ہیں کہ یہ عارفین بڑے مزے میں ہیں۔ ہاں ہاں! بے شک ان کومزہ بھی ایسا حاصل ہے جوکسی کونصیب نہیں اوراس وفت وہ جوش میں آ کریوں بھی کہتے ہیں گلائے میکدہ ام لیک وفت مستی ہیں ہے کہ ناز برفلک وعلم برستارہ کنم

(گدائے میکدہ ہوں کیکن مستی کی حالت میں دیکھوکہ آسان پرنازاورستارے پر تھم کرتا ہوں) مگردوسرے وقت وہ صاحب الم بھی ایسے ہیں کہ کوئی الم ان کے الم کے برابر نہیں۔واللہ! بعض اوقات ان پرایسی حالت گزرتی ہے جس کوکوئی بیان نہیں کرسکتا۔اس وقت وہ ان لوگوں کو جوانہیں مزے میں سمجھتے ہیں اور ان کے احوال و کمالات کی تمنا کیا کرتے ہیں یوں خطاب کرتے ہیں

اے ترا خارے بیانشکسۃ کے دانی کہ چیست ہے حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسر خورند (تمہارے پاؤں میں کا نٹا بھی نہیں لگائم کوان لوگوں کی حالت کی کیا خبر جن کے سروں پر بلااور مصیبت کی تکوار چل رہی ہے)

کہ میاں تم کوتو ابھی تک کا نٹا بھی نہیں لگا اس لئے ہارے احوال کی تمنا کرتے ہو۔ تم کوہاری حالت کی کیا خبر ہے کہ کیسی کیسی تلواریں ہارے سر پرچل رہی ہیں۔ مگر بیالم قہر کا المنہیں بلکہ محبت کا الم ہے جولذیذ ہے کیونکہ ان کوئین حالت الم میں محبوب کی توجہ عنایت کا بھی انکشاف ہوتا ہے جس پرنظر کرتے ہویوں کہتے ہیں ہے

بجرم عشق تو ام می کشند غوغائیت ﴿ ﴿ تَوْنِیز برسر بام آعجب تماشا ئیت (تیرے عشق کے جرم میں قبل کرتے ہیں اورغوغائی ہیں تو بھی برسر بام آعجب تماشائی ہے) اس الم کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو بچھڑا ہوا محبوب مدت کے بعد آجائے اور بے خبری میں چیجے ہے آکر دفعۃ عاشق کود بانے لگے اور ایساز ورسے دبائے کہ پہلیاں ٹوٹے لگیں۔ اول اول توعاشق کو تکلیف ہوگا کہ میکون قاتل آگیا۔ گر جب معلوم ہوگا کہ مجبوب دبار ہاہے تو وہ اس وقت خوش ہوگر کہے گا ۔

درداز یارست ودرمال نیزجم این خدائے اوشد وجال نیزجم اوردورداز یارست ودرمال نیزجم این خدائے اوشد وجال نیزجم (دردمجوب کی طرف سے ہاورعلاج بھی اس پردل فداہادرجان بھی) اور کیے گائے

ناخوش توخوش بودبرجان من ﴿ دل فدائے یاردل رنجان من ﴿ وَلَ مُحْدِبُ كَا جَانَ مِن الْحَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اس وفت اگرمحبوب بیہ کیے کتم کو تکلیف ہوتی ہوتو لا وسمبیں چھوڑ کرر قیب کود بالوں تو وہ کیے گا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک سیغت ہے سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آز مائی ( دشمن کا ایسانصیب نہ ہوجو تیری تکوارے ہلاک ہو، دوستوں کا سرسلامت رہے کہ آپ ان پرخبخر آز مائی کریں )

نوعارفین کوالم بھی سب سے زیادہ ہے گران کولخی الم میں بھی لذت آتی ہے اوراس کی زندہ نظیر دہلی کاحلیم ہے جس کی مرچوں کی تیزی ہے تکلیف ہوتی ہے آتکھوں اور ناک منہ سے پانی بھی بہتا ہے اور سی بھی کرتے جاتے ہیں گرلذت بھی ایس ہے کہ چھوڑتے نہیں۔

ای طرح تمباکو کھانے والے یوں چاہتے ہیں کہ خوب تیز اور کڑوا ہو۔ مگر باوجود تلخی کے ان کے نزدیک پھر لذیذ ہے۔ حتی کہ ایک و کا ندار نے تو غضب کیا کہ اس سے ایک خریدار نے تمباکو مانگا۔ اس نے وکھایا خریدار نے کہا کہ بیتو کڑوا نہیں اس سے بھی کڑوا وکھلا۔ اس نے دوسرا دکھلایا۔ خریدار نے اس سے بھی کڑوا مانگا تو وہ کہتا ہے بس جی اس سے کڑوا اللہ کا نام (توبہتو بہ)۔

تواس کے نزویک کڑوا ہونااییا محبوب تھا کہ نعوذ باللہ خدا کے نام کواس سے زیاوہ کڑوا کہنے لگاوہ دکا نداراس بات سے کا فرنہیں ہوا۔ کیونکہ اس کے نزدیک کڑوا ہونا صفت کمال تھی۔مطلب یہ تھا کہ اس سے کمال تراللہ کا نام ہے۔ گرالفاظ بہت واہیات ہیں۔ میں بیرکہ رہاتھا کہ تذکرہ سے مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ پھراس پرایک قصہ یادآ گیا تھا کہ
ایک صالح شخص کو محض تذکرہ سے لوگوں نے ایک مردار کاعاشق بنادیا۔ پھرمولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مشورہ کا ذکرآ گیا تھا کہ ایک بزرگ نے تو نکاح کامشورہ دیا ایک نے منع کیا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ ایک غالب علی الاخلاق تھے۔ ایک مغلوب علی الاخلاق تھے۔ ایک مغلوب علی الاخلاق تھے۔ اور بیامر غیراضیاری ہے۔ اس پر امور وہیہ کے احکام کی تفصیل چل پڑی تھی۔ موز دہ اور گرانی تھے۔ اور بیامر غیراضیاری ہے۔ اس پر امور وہیہ کے احکام کی تفصیل چل پڑی تھی۔ موز دہ اور گرانی

اب میں پھراصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کدروزہ میں فی نفہ گرانی نہیں ہے۔ عوارض سے
اس میں گرانی آ جاتی ہے درخہ گردشواری ہے تواکل میں ہے۔ ترک اکل میں کیادشواری ہے۔ وہ تو عدی
ہے اس عدمیت کی طرف کونص میں اشارہ فرمایا ہے۔ کلوا و انشو ہوا ھنینا ہمااسلفتہ فی الایام
المحالیہ کہ قیامت میں روزہ داروں کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیوا پے اعمال کے عوض میں جوتم نے ایسے ایا میں کئے تھے۔ جن میں تم کو پچھکام کرنا نہیں پڑا۔ بلکہ یوں ہی خالی بعض اشیاء کے تارک رہتے تھے جس معلوم ہواکہ ترک اکل میں پچھکام نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ کھانے میں کام کرنا پڑتا ہے۔

مگرایک پیرجی جوبہت کھائے تھے ان کے نزدیک البتہ کھا نا آتا آسان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کھا نا کیا مشکل ہے ہیں کہ کھا نا کیا مشکل ہے ہیں منہ میں رکھا۔اورنگل لیا،رکھا اورنگل لیا۔لیکن بیلوگ توشکمی کا شتکار ہیں یا جسمی استفار ہیں یا جسمی دمیندار۔ان ہے اس قوت میں بحث نہیں۔ یہاں حقیقت میں کلام ہور ہاہے۔اورحقیقت میں ترک اکل دشوار نہیں۔ بلکہ اکل دشوار ہے۔بعض دفعہ کھانے ہے موت آگئی ہے۔

خود ہمارے قصبہ میں ایک قصہ ہوگیا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں باہر سے اندرایک جنازہ آ رہا ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی گھر میں مرنے والا ہے تو جنازہ گھر میں جنازہ آ رہا ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی گھر میں مرنے والا ہے تو جنازہ گھر سے باہر جانا چاہیے۔ بیدالٹامعا ملہ کیسا کہ باہر سے گھر میں جنازہ آیا۔ پھرا گلے ہی دن بید قصہ ہوا کہ ان کے بھائی ایک ولیمہ کی دعوت میں گئے اور وہاں کھانا کھاتے ہوئے ان کے گلے میں لقمہ انکا جس سے سانس بند ہوگیا اور آ تکھیں باہر نکل آئیں۔ لوگ پائی ہوئے ان کے گلے میں لقمہ انکا جس سے سانس بند ہوگیا اور آ تکھیں باہر نکل آئیں۔ لوگ پائی لانے کودوڑے۔ پائی کے آتے آتے ان کا کام تمام ہوگیا۔ پھروہاں سے جنازہ گھر میں لایا گیا۔ تا کہ مسل وگفن کیا جائے اس وقت بیمعلوم ہوا کہ باہر سے جنازہ آنے کا بیمطلب تھا۔

تو کھانے میں تواہیے قصے بہت ہوئے ہیں کہ کھاناموت کا سبب ہوگیا اور نہ کھاناموت کا سبب

بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں اگر عدم اکل ممتد ہوجائے تو عارض امتدا د کی وجہ ہے موت کا واقع ہوجانا ممکن ہ۔ فی نفسہ عدم اکل سبب موت نہیں بخلاف اکل کے کہ وہ بعض دفعہ خود سبب موت ہوجا تا ہے خواہ پھندا لگ جائے یابر مضمی ہوجائے۔ پھرسب باتوں نے طع نظر کر کے عقل کا فیصلہ دیکھاجائے توعقل یمی فیصلہ کرتی ہے کفعل سے ترک فعل اہون ہے۔اس لئے اکل دشوار ہے اور ترک اکل مہل ہے۔ عقل کے اس فیصلہ میں شریعت نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک مہل ممل کوعبادت مشروعہ کر دیا۔ گراس کے بعد بعجیل افطارو تاخیر حور کے بارے میں شریعت نے عقل کے فتویٰ ہے موافقت نہیں کی ۔ کیونکہاس میں عقل ہےفتو کی لیاجا تا تو اس کا فتو کی توبیہ ہوتا کہ فطرمیں تا خیرا ور حور میں تعجیل افضل ہےتا کہ ترک اکل کا زمانہ زیادہ ہوجس ہے جاہدہ کا تحقق کامل ہوگا۔اور عقل تعجیل فطرو تاخیر سحور کو بے صبری اور حص پرمحمول کرتی کہ جب دن بھرروزہ سے رہے توالی بھی کیا بے صبری ہے کہ غروب شمس کے ساتھ ہی کھانے پر پڑ گئے۔ ذراوقار وسکون سے اطمینان کے ساتھ افطار کرنا جا ہے مگرشر بعت خود ہی بدوں کسی کے بوجھے فتویٰ دیتی ہے کہ بجیل قطروتا خیر سحور میں ثواب زیادہ ہے۔ ہائے اس برکوئی وجدنہیں کرتا کہ اللہ تعالی نے ہمارے جذبات کی کس قدررعایت فرمائی ے۔ کیا پی خدا کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کی رعایت کریں آخرخدا کے ذمہ یہ بات کیوں ہے؟ آپ نے کیا کمال کیا ہے جس کی وجہ ہے آپ پر بیعنایات کی جائیں۔ اگرتم اپنے کمالات بیان بھی کرو گے تو وہ سب کے سب خدا ہی کے عطا کر دہ تکلیں گے۔ کہیں تو ہارو گے کیونکہ سلسلہ غیرمتنا ہی محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعالی کوخود ہی آپ سے محبت ہے آپ کا کوئی کمال اس کو مقتضی نہیں اس کومولا نافر ماتے ہیں \_

مانبودیم و تقاضا مانه بود ایم لطف تونا گفته مای شنود (نه ہم تصنه ہمارا تقاضا تھا آپ کا لطف و کرم ہمارے بے کہے ہوئے کو سنتا تھا) ماہ رمضان اور زیادتی رزق

صاحبو! اگرکوئی عاقل فلسفی روزہ کومشروع کرتا تو یقیناً وہ بہی تھم کرتا کہ جس تھمت کے لئے روزہ مشروع ہور ہاہے۔اس کا مقتضا بہی ہے کہ افطار میں تا خیرا ورسحر میں تعجیل کی جائے تا کہ مجاہدہ کامل ہو۔ مگر شریعت اس کومنظور نہیں کرتی۔وہ تعجیل افطار وتا خیر بحور ہی کو کمال صوم بتلاتی ہے۔ نیز فلسفی یہ بھی کہتا کہ سحری میں کم کھانا جا ہے ورنہ مجاہدہ ناقص ہوگا۔وہ روزہ ہی کیا ہوا جس کے لئے رات کوخوب پید بھرلیا گیا۔ مگرشریعت کہتی ہے کہ کم کھانا افضل نہیں ہے اور جن صوفیا نے کم کھانے کو افضل کہا ہے بیان کی رائے ہے۔ اور ہررائے قبول نہیں ہواکرتی۔ اور ہیں ہے تامل کہتا ہوں کہان حضرات کی اس رائے کا منشامحض اتباع عقل ہے اتباع نقل نہیں۔ ورنہ کوئی صدیث دکھلائی جائے جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پید بھر کے کھانے کومفرصوم بتلایا ہو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے اشارہ نے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درمضان میں مومن کوزیادہ کھانا چا ہے۔ اور میں اشارہ کا لفظ بھی احتیاطاً کہدر ماہوں ورنہ حدیث تو قریب بھراحت ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

شھویزادفیہ دزق الموز من۔ کہاس مہینہ میں مومن کارزق بڑھادیا جاتا ہے اب بتلاؤ بیزیادت کھانے کے واسطے ہے یادھرنے کے واسطے ہے۔ جب حق تعالی اس مہینہ میں رزق بڑھاتے ہیں توجا ہے کہاس مہینہ میں اور مہینوں سے زیادہ کھایا جائے اور فرماتے ہیں:

هوشهرا لمواساة كديمهينه بمدردي كاب

مشاہدہ ہے کہ رمضان میں خود بخو دول تقاضا کرتا ہے کہ احباب اور دوستوں کو بھی کچھ بھیجا جائے جس کے گھر میں کوئی نئی چیز بکتی ہے وہ افطار کے وفت اپنے دوستوں کو بھی کھلا نا جا ہتا ہے کسی کے ہاں سے پھلکیاں آتی ہیں۔کوئی جلیبی بھیجتا ہے کوئی کباب بھیجتا ہے کوئی پھل اور میوہ جات بھیجتا ہے۔

اب بتلاؤ کیاان نعتوں کونہ کھا کیں ؟ جب خدا تعالی نے یہ چیزیں کھانے کے واسطے بھیجی ہیں ہم کی سے مانگئے نہیں گئے تھے۔ تو یہ صاف اس کی علامت ہے کہ خدا تعالی نے ہی ہمارے واسطے من حیث الا یعتسب بھیجی ہیں توان کونہ کھا کیں اورا ٹھا کر دھر دیں۔ حضرت اگر کوئی یا دشاہ آپ کوامرودو ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں تو زاہد ہوں میوے نہیں کھایا کرتا تو گردن نے گی۔ ایسے ہی یہاں زہد بھگار نا اور حق تعالی کی بھیجی ہوئی نعتوں کونہ کھانا خلاف ادب ہوگا۔

ای سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی حقیقت واضح ہوگئی جوحدیث بیں ہے۔ کان
یاکل اکلادریغا۔ کہ آپ جلدی جلدی کھایا کرتے تھے۔ اس کوبعض برتہذیب لوگوں نے
خلاف تہذیب کہا ہے۔ بیس کہنا ہوں کہ اس بد ذات نے تو صرف اس فعل ہی کودیکھا ہے یعن
جلدی کھانے کو۔ اور اس ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کھانا دینے والے پر پہنچی ہوئی تھی۔
اگریڈ خص اس ذات مقدس کے مشاہدہ کے لاکھویں حصہ کے برابر بھی معظم ذات کود کھے لیتا تو یہ

ل الترغيب والترهيب للمنذري: ٩٣:٢

حضورصلی الله علیه وسلم سے بھی تیز کھا تا۔

بتلاؤاگرایک بادشاہ تم کوامرودو نے کیااس کووقاراور متانت سے اس طرح کھاؤ گے جس سے استغناء ظاہر ہویا فورا ہی شوق ورغبت ظاہر کر کے جلدی جلدی کھاؤ گے ای کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اس جملہ میں کہ اکل حصا یا کل العبد. بعنی میں تواس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھایا کرتا ہے

صاحبو! جولوگ وقارومتانت و تکبرے کھاٹا کھاتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہیں ان پر کھانے کے وقت ذات حق کی جلی نہیں ہوتی۔اس لئے وہ استغناء کے ساتھ کھاتے ہیں اور جس پر ذات حق کی جلی ہوگی وہ یقینا سرایا احتیاج اور سرایا غلام بن کر کھاٹا کھائے گا۔اس کے ہاتھ سے اگر لقمہ گریز ہے گاتو فوراً صاف کر کے کھالے گا اور ہرگز اس کو پڑا ہوانہیں چھوڑے گا۔

د کیمو!اگر باوشاہ نے تم کوایک پھل دیا ہواورتم اس کے سامنے قاشیں کرکے کھارہے ہواور ایک قاش زمین پرگرجائے تو کیاتم اس کوزمین پر ہی چھوڑ دو گے؟ ہرگزنہیں۔ بلکہ عطیہ شاہی کی عظمت کر کے فوراز مین سے اٹھا کر کھالو گے۔ یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھا تا کھار ہے تھے اس وقت ایک مجمی رئیس بھی آپ کے پاس بیٹا تھا۔ آپ کے ہاتھ ہے ایک لقمہ گرگیا تو آپ نے اس کوصاف کر کے کھالیا۔ خادم نے کہا کہ یہ مجمی لوگ اس فعل کو معیوب سجھتے ہیں ان کے سامنے یہ فعل مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا اتو ک سنة حبیبی لھو لاء الحمقاء کہ کیاان بو وقو فول کی وجہ سے میں این حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دول۔ یہیں ہوسکتا۔

ایک دفعہ خود مجھے یہ قصہ پیش آیا کہ رئیل میں ایک مسلمان رئیس میرے ساتھ کھانا کھار ہے سے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نے کے تختہ پرگر پڑی۔ توان حضرت نے اس کو بوٹ سے بنچ کے نئے کہ کردیا۔ یہ دکھ کرمیرا رونگا کھڑا ہوگیا۔ اور میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ ذراای بوٹی کو اٹھا کریائی سے دھو لیجئے اور دھوکر مجھے دیجئے میں اس کو کھاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے اس کو دھویا اور دھوکر کہنے گئے کہ اگر کوئی دوسرا مخص اس کو کھالے تو اجازت ہے۔ میں نے کہا ہاں اجازت ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا ہاں اجازت ہے۔ تو خواجہ صاحب نے خود کھائی۔ وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس مملی سمبیہ کا میرے او پر

له كنز العمال: ٥- ٥٠، ٨٠ ٥٠٠، تفسير البغوى ٥: ٥ ٩

ایبااثر ہوا کہ میں کٹ کٹ گیااوراس دن سے میں نے بھی گرے ہوئے لقمہ کوز مین پڑہیں چھوڑا بلکہ صاف کرکے کھالیتا ہوں۔

تو حضرت بیز ہدآ پکوہی مبارک ہو کہ حق تعالی تورمضان میں قتم تھ کی تعمیں بھیجیں اور طرح طرح کے کھانے بھجوا ئیں اور آپ کہیں میں تو زاہد ہوں۔ میں تو زیادہ نہیں کھا سکتا۔ ہمارا مذاتی تو بیہے۔ طب

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں 🏗 خاک برفرق قناعت بعدازیں

جب حق تعالی رمضان میں رزق بر هاتے ہیں اور نے نے کھانے بجواتے ہیں تو ہم کو بھی اپنی خوراک بر هانا جا ہے اور میں انشراح کیساتھ کہتا ہوں کہ پیٹ بحر کر کھانا محری میں ہرگز مفرصوم نہیں اور جن

صوفیائے اس کومبطل روح صوم کیا ہوہ اس قول میں فلسفیت کے رنگ سے مغلوب ہو گئے ہیں۔

بہرحال بیددوسری آسانی ہےروزہ میں کہ شریعت نے دن بھرکھانا پینا بندکر کے بینہیں جاہا کہ ترک اکل ممتد ہو۔ بلکہ تجیل افطار کومتحب کہا کہ غروب ہوتے ہی افطار کردو۔اب دیر ندلگاؤ اور سحری میں تا خیر کومتحب کہا کہ جتنا وقت کھانے کا دیا گیا ہے اس کو پوری طرح وصول کرواور سحری دیر کرکے کھاؤ تا کہ ترک اکل ممتد نہ ہو پھراس کی بھی اجازت دی ہے کہ سحری میں خوب کھاؤ کم کھانے کی ضرورت نہیں اور کمال ہیہ ہے کہ روزہ اس پر بھی مجاہدہ ہے کہ جومقصود مجاہدہ سے وہ اب بھی حاصل ہوتا ہے گرفا ہرہے کہ اتنی آسانیوں کے بعد بیمجاہدہ سہل ہوگانہ کہ دشوار۔

اب ان احکام کود کیے کرمعلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کوراحت ہی دینا چاہتے ہیں دشواری میں ڈالنائہیں چاہتے۔ جب وہ روز ہ میں اتن آ سانیاں کررہے ہیں جس سے مقصود ہی مجاہدہ ہے تو اوراحکام میں توجن میں شان مجاہدہ بھی غالب نہیں ہے کس قدرآ سانیاں ہوں گی۔

آخریدی تعالی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ پھر تو اور عبادات روزہ سے آسان ہوگئیں۔اصل بیہ ہے کہ حیثیات آسانی کی مختلف ہیں اور میر امقصوداس تقریر سے صرف اس وسوسہ کا دفع کرنا ہے کہ ان کوسب سے مشکل سمجھتے ہیں اور یہی وسوسہ دفع صوم ہوجاتا ہے اور عبادات کامن کل الوجوہ سہل ثابت کرنامقصور نہیں۔

# مصائب كى حكمتيں

اس پرشایدتم بیکہو کدا حکام تشریعیہ میں تو بے شک الی ہی آسانیاں ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ دق تعالیٰ کوہم ہے بہت محبت ہے مگر تکو بینیات میں تو بیرحالت ہے کہ بھی بیاری ہے بھی بھوڑا پھنسی نکل رہاہے بھی طاعون ہے بھی ہیفنہ ہے بھی اولا د کا صدمہ دیتے ہیں بھی بیوی اور ماں بہن کے مرنے کا۔کسی کے بدن میں کیڑے پڑگئے ہیں کسی کو دمہ پاسل اور دق کی تکلیف دی جارہی ہے۔محبت توجب ہوتی کہ تکالیف تکویزیہ بھی نہ آیا کرتیں۔

اس کا جواب ہیہ کہ ہیجی محبت ہی ہے گراس میں ماں کی محبت کارنگ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کی محبت کارنگ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کی محبت بہی ہے کہ جب اڑکا شرارت کرے تو چارادھرلگائے اور چار ادھر۔ حضرات ان مصائب ہے جن تعالی ہم کومہذب بنانا چاہتے ہیں۔ تا کہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔ ہم لوگ اپ انکال بدے اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کسر نہیں کرتے ۔ جن تعالی ان سزاؤں ہے ہم کوراستہ پرلگاد ہے ہیں اور د ماغ درست کرد ہے ہیں۔

پھرحدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے مصائب ہے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ بعض دفعہ تق تعالی اپنے بندہ کوکوئی خاص درجہ اور مرتبہ عطافر مانا جا ہتے ہیں جس کووہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کرسکتا۔ تواللہ تعالی اس کو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے وہ اس درجہ عالیہ کو یالیتا ہے۔

اب بتلائے یہ مصائب ومتاعب تکویذیہ محبت حق سے ناشی ہیں یانہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اہل مصائب کوثواب کثیر ملتا ہواد کھے کر اہل نغم کہیں گے۔ یالیت جلود نا قرضت بالمقاریض مثل مااوتوا (اوکما قال)۔ کہا ہے کاش! ہماری کھالیس دنیا میں قینچیوں سے گائی گئ ہوتیں تا کہ آج ہم کوبھی یہ درجات ملتے تو۔

صاحبوااللہ تعالی تو آپ کوسلطنت اور بادشاہت دیناچاہتے ہیں اور آپ روتے ہیں کہ ہائے مارد یا ہائے ذرج کردیا۔ آپ کی وہی مثال ہے جیسے ایک جمار کالڑکا بگولے میں لیٹ کراڑگیا۔ اورایک راجہ کے لی حجمت پر جاپڑا تھا۔ لوگوں کو چیرت ہوئی کہ بیآ دی آسان سے کیونکرآ گرا۔ راجہ نے پنڈتوں کو بلایا۔ انہوں نے آکر کہد دیا کہ بیفی انسان ہے۔ خدا تعالی نے اس کو بھیجا ہے اس کی تعظیم کرناچاہیے۔ بیس کرراجہ نے کہا کہ پھر میری لڑکی جوان ہوگئی ہے اوراس کے لئے بہت جگہ تعظیم کرناچاہیے۔ بیس کرراجہ نے کہا کہ پھر میری لڑکی جوان ہوگئی ہے اوراس کے لئے بہت جگہ کے بہت جگہ کوشاہی جا کہ آپ آسانی لڑکے کے پیغام آرہے ہیں۔ میں نے کسی جگہ کومنظور نہیں کیا۔ میری رائے یہ ہے کہ ای آسانی لڑکے کوشاہی جمام میں لیے جا کراچھی طرح عسل دیا جائے اور نہایت قیمتی لباس پہنا کر لا یا جائے۔ اس کو جوجمام میں لیے جانے گئے تو اس نے رونا چلانا شروع کیا کہ مجھے کہاں لیے جاتے ہواور جب

حمام میں اس پرگرم گرم پانی ڈالا گیا تو اور زیادہ چلایا پھرلباس قیمتی لایا گیا تو بہت ہی چیخا اور کسی طرح خاموش نہ ہوا۔اطباء کی رائے ہوئی کہ شنرادی کواس کے سامنے لایا جائے شاید اس کود کھے کر مانوس ہوشنرادی سامنے آئی تو اس نے ڈرکر آئکھیں بند کرلیں اور پہلے سے زیادہ چلانے لگا۔

پھروزراء کی رائے بیہ ہوئی کہ بیآ سمان سے ابھی ٹازہ آیا ہے۔ زمین کے آدمیوں سے اس
کو وحشت ہے۔ بہتر میہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے ۔ پچھ دنوں کے بعد جب بیہم سے مانوس
ہوجائے گا۔ پھرشادی کا انتظام کیا جائے گا۔ آخر کا رائے چھوڑ دیا گیا تو وہ سیدھا اپنے وطن میں
اپنی مال کے باس پہنچا اور دوروکر ساراقصہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں اس طرح اڑگیا۔ پھر مجھے
بہت سے آدمی پکڑ کرلے گئے اور سب نے مجھے طرح طرح سے مارنا چاہا میرے اوپر تنا تنا یعنی
(گرم گرم) پانی ڈالا میں جب بھی نہ مرامیا۔ پھر میرے سامنے دہکتے دہکتے انگارے لائے (بیہ
جواہرات کی گت بنائی ۔ میں جب بھی نہ مرامیا۔ پھر میرے سامنے ایک ڈائن کولائے تا کہ مجھے
کھالے۔ (بیشنراوی کی گت بنائی )۔ میں جب بھی نہ مرامیا۔

توجیے اس احمق نے ساری قدر ومنزلت اور عروج وراحت کومصیبت اور سامان موت سمجھا۔ ایسا ہی ہم لوگ حق تعالیٰ کے امتحانات وابتلاءات کومصیبت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت میں غایت عروج وراحت کا سبب ہیں۔اور میے مسیس تو آخرت میں جا کرمنکشف ہوں گی۔

حضرات! دنیا بین بھی عارفین کوان مصائب کی حکمتیں بکٹرت منکشف ہوتی ہیں۔ جن سے وہ مصائب ہی نہیں رہتے۔ بلکہ تعم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایک سحائی گایاؤں کی صدمہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ان کواس کا پچھٹم تھا پچھ دنوں کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی چھڑی اور دونوں طرف کے لوگوں نے ان صحائی گوا پناشریک کرنا چاہا تو انہوں نے دونوں سے عذر کردیا کہ میں تو چلنے پھر نے سے بھی معذور ہوں اس وقت وہ اپنی اس بیاری پرخوش ہوتے تھے اور کہتے تھے میں تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں اس وقت وہ اپنی اس بیاری پرخوش ہوتے تھے اور کہتے تھے الحمد لله الذی طهریدی من هذه الدماء باذهاب رجلی.

''کہاللہ کاشکرے کہاں نے پیر لے کرمیرے ہاتھ اس محتر مخون سے پاک رکھے۔'' اور میں بچے کہتا ہوں کہ اگرانسان مصائب وبلیات کی حکمتیں سوچا کرے تواس کوا کثر مصائب کی حکمتیں ونیا ہی میں منکشف ہوجا ئیں گے۔ پھروہ مصائب ہی نہ رہیں گے بلکہ نعمتیں بن جائیں گی۔

سهل احكام

بہر حال تکوین صعوبتوں کی حکمتیں تو نظری بھی ہیں۔ مگرتشریعی سہولتوں کی حکمتیں تواس قدر بدیمی بلکے حسی میں کہان میں بجزمحب حق کے دوسرا خیال ہی نہیں کیا۔ بدوں محبت کے احکام بھی ہل ہوسکتے ہیں۔ ہر گزنہیں!

پھرانسوس ہے کہایک طبیب پراعتاد کر کے تو آپ کومسہل اور آپریش بھی گواراہے اور خدا پر اعتماد کرکے بیں سہل سہل احکام بجالا نا بھی گوارانہیں۔ بلکہ ان میں سوال کیاجا تا ہے کہ اس تحکم میں کیامصلحت ہے اور فلال حکم کی کیا حکمت ہے اور روز ہ کی کیا فلاسفی ہے نہ معلوم پی فلاسفی کون سالغت ہے۔اگرتم کواعتماد نہیں نہ ہوحق تعالیٰ کوتو تم ہے محبت ہے اس کئے وہ تمہاری اصلاح و تحمیل کے داسطے برابراحکام بیان فرماتے رہیں گےاور بہت سے احکام کی حکمت بھی نہیں بتلا ئیں گے۔ کیونکہ شفیق باپ اپنے بچے کو حکمتیں نہیں بتلایا کرتا۔ بلکہ جس کام میں اس کی مصلحت و میکھتا ہے اس کاامرکیا کرتاہے جاہے بیٹا حکمت سمجھے یانہ سمجھے اور اگروہ سعادت مندہے اور باپ کے احکام کی تغیل کرنے لگا توعمل کے بعداس کوخود ہی ان احکام کےمصالح وحکم معلوم ہوجا یمیں گے۔ ای طرح احکام شرعیه کی مصالح وحکم در یافت کرنے کا بیطریقے نہیں کہ پہلے حکمتیں معلوم کرو

پھر عمل کرو۔ بلکہ تم عمل شروع کردو عمل ہی ہے تم کو حکمتوں کاعلم بھی ہوجائے گا۔

پس حق تعالیٰ کی ایک توبروی عنایت یہ ہے کہ ہمارے واسطے مہل احکام تجویز کئے ہیں۔ پھرعنایت پرعنایت بیہ ہے کہ ان مہل احکام میں بھی اگر ہم پر پچھ گرانی تھی تو اس گرانی کے بھی رفع کرنے کا اہتمام فرمادیا ہے اور تسہیل ورتسہیل کردی ہے چنانچہ نماز کے متعلق ارشاد ہے وانھا لكبيرة كدبے شك نمازگرال ہاس ميں محض بندوں كے جذبات كى رعايت ہے كہ جس آ سان بات کووہ گراں سمجھتے تھے حق تعالیٰ نے بھی ان کی رعایت ہے اس کوگراں شلیم کرلیا ہے۔ ورندان کو یہ بھی حق تھا کہ ہمارے جذبات کی رعایت نہ فرماتے۔ بلکہ حقیقت کوواضح کرکے ہارےاس خیال کی فلطی ظاہر کردیتے کہتم جونماز کو گراں کہتے ہوغلط ہے۔

مگر قربان جائے ان کی رحت کے کہ انہوں نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ یوں فرمایا کہ بھائی ہم بھی تتلیم کرتے ہیں کہ نماز گراں ہے۔ گرسب کوگراں نہیں ۔ بلکہ بعض لوگوں پرآ سان بھی ہے آ گےان لوگوں کی صفات مذکور ہیں جن میں ہم کوتعلیم دی گئی ہے کہ اگرتم بھی ان صفات کوحاصل کرلوگے تو تم پربھی نمازگراں نہ رہے گی۔ چنانچے فرماتے ہیں الا علی المحاشعین الذین یطنون انھم ملقوا ربھم وانھم الیه راجعون۔ اس میں اس گرانی کی تسہیل ہے جس کا حاصل ہے خشوع حاصل ہوجائے کے بعد نمازگراں نہ رہے گی۔اور تخصیل خشوع کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم لقاءرب کا استحضار رکھوا ورموت کا دھیان رکھواس سے خشوع حاصل ہوجائے گا۔

ائی طرح روزہ کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ فی نفہ ہمل ہے۔ مگرحق تعالیٰ پھر بھی عنوان حکم ہی میں اس کی تسہیل کا اہتمام فر ماتے ہیں ۔

كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم.

"كتم پرروز وفرض كيا كيا ب جبيا كتم سے پہلے لوگوں پر فرض كيا كيا تھا۔"

اس عنوان میں تہیں مور کا پوراا ہتمام ہے کہ روزہ کا حکم من کر یوں مرے جاتے ہو۔ یہ کوئی مہمارے ہی اس عنوان میں تہیں مورا ہتمام ہے کہ روزہ کا حکم من کر یوں مرے جاتے ہو۔ یہ کوئی تمہارے ہی واسطے مشروع نہیں ہوا۔ بلکہ تم سے پہلوں پرفرض تھا۔ آ گے انبیاء کی تسہیل ملاحظہ ہو کہ نمازیں اول اول پچاس فرض ہوئی تھیں۔ مگریہ معلوم نہیں کہ پچاس وقت کی فرض ہوئی تھیں یا پچاس کہ تعتیں تھیں یا پچاس شفعات تھے اس کی تفصیل روایات میں نہیں ہے اس لئے سب اختالات جاری ہیں کہ پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہوں یا پچاس رکعات یا پچاس شفعات فیر! جو پچھ بھی ہو حضور ہیں کہ پچاس شفعات فیر! جو پچھ بھی ہو حضور مسلی اللہ علیہ وست کی نمازیں فرض ہوئی ہوں یا پچاس رکعات یا پچاس شفعات فیر! جو پچھا کہ حق تعلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا حکم کے کروایس ہوئے تو موی علیہ الصلاق والسلام نے یو چھا کہ حق تعالی نے آپ پراورآپ کی امت پر کیا فرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پچاس نمازیں فرض فرما تیں۔ موی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اس کموی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اسکیل مونہ نباہ سکے۔ آپ بحق مول علیہ السلام نے فرمایا کہ امت ضعیف ہے میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے جو کہ آپ کی امت سے قوی تھے وہ اس سے بھی آسان احکام کونہ نباہ سکے۔ آپ بحق تعالی سے تحقیف کی درخواست سے تھی۔ ۔

حضرت موسیٰ کےافسوس کی حقیقت

یہاں سے ایک بات پر متنبہ کرتا ہوں وہ بیہ کہ قصہ معراج میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت عروج میں موئی علیہ السلام پر گزرے اور سلام وغیرہ کر کے آگے ہوتے تو موئی علیہ السلام رونے لگے کئی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو فرمایا کہ میں اسلئے روتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں اور یہ میرے سامنے جوان لڑکے ہیں گران کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔

امضیت فویضتی و خففت عن عبادی هن نحمس و هی خمسون که میں نے اپنافریضہ بھی پورا کردیا اور بندوں سے تخفیف بھی کردی بیہ پانچ نمازیں ہیں اور حقیقت میں یہ بچاس ہی ہیں۔ کیونکہ ایک بمنز لہ دس نماز وں کے ہے۔

کہ پھران بچاس میں عشرامثال کی تضعیف الگ ہوگی۔انہوں نے صیحے نہیں سمجھا۔ تودیکھئے انبیاء میں ماسلام کی بھی تسہیل وتخفیف کا کتناا ہتمام ہے اور یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی محبت کااثر ہے کیونکہ انبیاء میں ہم اسلام میں جوشفقت ورحمت ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی شفقت ورحمت کاظل ہے۔ روز وال میں شخفیف

اب یہال ہے ایک بات اور سجھے وہ رید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویٰ علیہ السلام کے کہنے ہے نمازوں میں تو شخفیف کی ورخواست کی اوراس وفت آپ کومعلوم ہو گیا کہ میری امت پہلے لوگوں سے کمزورہ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس سے شخفیف کی ورخواست کر کے یا نے کر الیس لیکن روزہ کا عدد تمیں سے تین نہیں کرایا۔

ال سے صاف میرے دعوے کی تائید ہوتی ہے یعنی اس سے بھی معلوم ہوگیا کہ روزہ سال بھر میں ایک مہینہ کا پچھ دشوار نہیں ورنہ ایک تجربہ ہوجانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی شخفیف کی ضرور درخواست کرتے اور تمیں دن کے تین کرالیتے اورا گرعد دبھی کم نہ کراتے تو کم از کم کیفیت ہی میں تخفیف کرالیتے۔ اس طرح سے کہ رمضان کے روزہ کو مشکل کشاعلی کے روزہ جیسا بعض جہلار کھتے ہیں جو سے دو پہر کو ہوتا ہے۔ خیر غنیمت ہے کہ ان جا ہلوں نے حضرت علی گاروزہ روزہ کو خدا کے روزہ ور بہر کو ہوتا ہے۔ خیر غنیمت ہے کہ ان جا ہلوں نے حضرت علی گاروزہ روزہ کو خدا کے روزہ ور ارتیری میر کی بندہ ہی کے کہنے سے کھلتا ہے خور نہیں کھول سکتے چنانچہ دو پہر کوالیے روزہ دارتیری میر ک خوشامہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فہ اتی لوگ پچھ خوشامہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فہ اتی لوگ پچھ دریتک ان کونگ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے۔

وافعی ان بدعات کابدعت وجہل ہونا خودان کی حالت سے ظاہر ہے بھلار یہ بھی کوئی بات ہے کہ دوسرے کے کہنے سے روز ہ کھولا جائے اور کہنا اس طرح کا جس میں خوشامدیں کی جائیں اور زبردستی دوسرے سے کہلوایا جائے۔

غرض! روزہ کے کم منفعل یعنی عدد میں یااس کی کم متصل یعنی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخفیف نہ کرانا باوجود بکہ نماز میں آپ نے بہت تخفیف کرائی ہے اس بات کی مستقل دلیل ہے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھنا اور سال بھر میں ایک مہینہ کے روزے رکھنا کچھ بھی دشوار نہیں۔ بلکہ آسان ہے پس اس فتم کی تخفیف توروزہ میں نہیں ہوئی۔ البتہ اور تغیرات اور تبدیلیاں ہوئی

ہیں۔ مثلاً ابتدائے اسلام میں سوجانے کے بعد بحری کھانا حرام تھا۔ جا ہے کوئی عشاء کے بعد متصلاً ہی سوجائے بعد میں اس کومنسوخ کیا گیاا ورضبح صادق تک کھانے یینے کی اجازت دی گئی۔

ایک سہولت روزہ میں بیر کھی گئی کہ نماز میں تو جمع صوری سفر کی حالت میں جائز ہے اور سال میں ایک دن جمع حقیقی بھی جائز ہے عرفات ومز دلفہ میں مگر روزہ کے اندر جمع نہیں یعنی دوروزوں کے درمیان افطار بھی نہ ہو۔ بیوصال کہلاتا ہے سوبیامت پرحرام ہے۔

تویہ آسانیاں ہیں روزہ میں۔اس کے بعد غور کیجئے کہ عرف یہ ہے اور آج کل عرفیات
کوعقلیات کے برابر سمجھا جاتا ہے۔اس موقع پر ہم بھی بطور ججۃ الزامیہ کے اس قاعدہ کو برتے ہیں
کہ اگر کوئی محبوب یا حاکم اپنے محب اور محکوم کوکوئی بہت ہی آسان کام بتلائے تو اس کی تعمیل نہ
کرنا سخت عمّا ب کا سبب ہوتا ہے کیونکہ مشکل اور دشوار کام میں سستی ہونا تو ایک ورجہ میں عذر بھی
ہے لیکن ہمل اور آسان کام میں سستی کرنے کا کیا عذر ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی بدوعا

اس قاعده پرغور کرکے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روز ہے نہ رکھنا سخت عمّا ب وجرم کا سبب ہے اس قاعدہ پرغور کرکے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے حدیث شریف میں ہے: رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصل علی رغم انف رجل ادر ک والدہ اواحد هما انف رجل ادر ک والدہ اواحد هما الکبر عندہ فلم ید خل الجنہ (او کماقال) (ترجمہ وتشریک آ گئودو عظمی ہے)

اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں پر بددعا کی ہے کہ ان کی ناگر گر جائے یہ ذلیل ہوجا کیں اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی شخص پر بددعا کر سکتے ہیں جس کا جرم بہت تعلین ہواوران تینوں شخصوں کا جرم اسلے تعلین ہے کہ انہوں نے نہایت ہل اور آسان کام میں کوتا ہی گی ہے۔
اس پر شاید کوئی کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے تو ہم کو بے فکری ہے کہ یونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے دعا کر رکھی ہے کہ جس کو میں بددعا دوں اس کے حق میں میری بددعا کو قربت وصلوٰ ہوز کو ہ ورحمت بنادیا جائے تو آپ کی بدوعا ہی دعا ہوکرگتی ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ گوآپ کی بددعاد عام وکر گلے مگراس سے بے فکری نہایت بھدا پن ہے کیونکہ یقیناً بددعا غصہ میں ہواکرتی ہے تو جس کوآپ صلی الله علیہ وسلم نے بددعادی ہے وہ حضور صلی لے سن الترمذی: ۳۵۳۵، مسند احمد ۲۵۳۲،مشکونة المصابيع: ۹۲۷۵ الله عليه وسلم كے غضب وغصه كامل ضرور بن تو كيا آپ كويد گوارا ب كه حضور صلى الله عليه وسلم آپ سے ناراض ہول ۔ يقيناً كوئى عاشق اپ محبوب كى ناراضى اور غصه كاخل نہيں كرسكتا گواس كا انجام سز ابھى نه ہو۔ بلكه عشق كامفتضى تو يہ ہے كہ سزا گوارا ہوتى ہے گرمجوب كا غصه اور ناراض ہونا گوارا نہيں ہوتا۔

دوسرے آپ کو بی جھی معلوم ہے کہ جس صدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے بدعا کی ہے کہ میری بددعا کو دعابنادیا جائے وہ کون می بددعا کے متعلق ہے وہ خاص ہے۔ اس بددعا کے ساتھ جوبطور بشریت کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے نکل جائے ہر بددعا کے لئے بددخواست عام نہیں اور اس کا قرینہ خود اس صدیث کے الفاظ میں موجود ہے۔ چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم انما انابشر اغضب کمایغضبون فایما عبدا ذیته او شتمته اولعنه فاجعلها له زکوة ورحمة وقربة تقربه بها الیک ! (اے اللہ میں بشری ہوں غصہ ہوتا ہوں جسے بندہ غصہ کرتے ہیں ایس جس بندہ کو میں تکلیف پہنچاؤں یا اُس کو برا کہوں یا اس پرلعنت کروں تو اسکوز کو قاور رحمت اور قربت اس کیلئے کرد ہے تا کہ اسکے ذریعہ کہوں یا اس پرلعنت کروں تو اسکوز کو قاور رحمت اور قربت اس کیلئے کرد ہے تا کہ اسکے ذریعہ سے وہ آپ کا قرب حاصل کرے)

اس میں اول ہی لفظ انما انا بشر موجود ہے جواس کا قرینہ ہے کہ اس کے بعد جومضمون ہے وہ کسی ایسے امر کے متعلق ہے جس کا منشا بشریت ہے ورنہ یہ لفظ فضول ہوگا۔ پس جو بدد عا تشریع سے ناشی ہواس کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بھی زگوۃ ورحمت وقربت ہواور حدیث دغم انف رجل النع میں جو بدعا ہے وہ بشریت کی وجہ نہیں۔ بلکہ بطور تشریع سے ہے کیونکہ بشریت کے طور پر جو بدد عا ہوتی ہے وہ کی معین شخص یا معین جماعت پر ہواکرتی ہے جب کہ اس کی طرف سے کوئی امر ناگوار ظاہر ہوا ہو۔ اور اس حدیث میں عام الفاظ کے ساتھ بدد عاہے۔

ینزاس کاسب ورود ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا
کی ہے اس وقت کسی کی طرف ہے کوئی امرنا گوار پیش نہ آیا تھا۔ بلکہ قصداس کا یہ ہے کہ ایک وفعہ
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لئے منبر پرجارہ سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک ورجہ پرقدم رکھا فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجہ پر پیررکھ کرفر مایا آمین۔ پھر تیسرے ورجہ
پرتشریف فرما ہوکرفر مایا آمین ۔ صحابہ کو جرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی آمین آمین تین مرتبہ

پرتشریف فرما ہوکرفر مایا آمین ۔ صحابہ کو جرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی آمین آمین تین مرتبہ
سے المعنی عن حمل الاسفار للعرافی ۱۱۷۵۳ ، إنساف السادة المعقین ۱۵۱۸

کس بات پرفرمارہ بین حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جرئیل علیہ السلام تشریف الائے تھے۔ جب میں نے مغبر کے ایک درجہ پر پیررکھا توانہوں نے کہا: دغم انف دجل ذکر ت عندہ فلم یصل علیک یعنی اس شخص کی ناک رگڑ جائے اوروہ ذلیل وخوار ہوجائے جس کے سامنے آپ صلی الله علیہ وسلم کا ذکر آئے اوروہ آپ صلی الله علیہ وسلم پرورود نہ بھیج ۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجہ پر میں نے پیررکھا تو جرئیل علیہ السلام نے کہا مین دوسرے درجہ پر میں نے پیررکھا تو جرئیل علیہ السلام نے کہا دی کے معان ولم یعفوله (سن الترمذی: ۳۵۳۵) بعض دینی و شخص بھی ذلیل وخوار ہوجائے جس نے رمضان کو پایا اور سارا رمضان گزرگیا اور اسٹانی مغفرت نہ کرائی۔

میں نے کہا آمین تیسرے درجہ پر میں پہنچاتو جرئیل علیہ السلام نے کہا: دغم انف دجل ادرک والدہ اواحد هماالکبر عندہ فلم یدخل الجند (مسند أحمد ۳۴۲:۲) و الدہ اواحد هماالکبر عندہ فلم یدخل الجند (مسند أحمد ۳۴۲:۲۳) و شخص بھی ذلیل ہوجائے جس کے والدین بیان میں سے ایک بوڑ ها ہوگیا ہو۔ اور وہ اس

کی خدمت کر کے جنت میں واخل نہ ہوا۔ میں نے کہا آمین ۔ میں میں میں ایک اسٹری کے کہا آمین ۔

توبیہ بددعا تو وہ ہے جوحصرت جرئیل علیہ السلام لے کرآئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرآمین فرمائی۔اس میں بیاحتمال بالکل نہیں ہوسکتا کہ بشریت کے طور پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہوگی ۔پس بیمعمولی بددعانہیں۔اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بشریت کے طور پرغصہ میں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بددعا نکلے گی وہ تو بدوں قصد وارادہ کے صادر ہوگی اورالی بددعا وبددعا تو خودہ ی تبول نہیں ہوتی ۔ جس کے ساتھ قصد وارادہ متعلق نہ ہو۔ تو پھراس کے متعلق اس قدرا ہتمام کی کہ اس کیا ضرور سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور براس کے لئے یہ درخواست کی کہ اس کوزکو ہ ورحمت قربت بنادیا جائے۔

## ابل الله كلمات

اس کا جواب ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ادنی غلام ایسے ہوئے ہیں کہ ان کی زبان سے جونکل گیا وہی ہو گیا خواہ ارادہ سے نکلا ہو یا ہے ۔

اللہ سنن الترمذی: ۳۵۴۵، مسند احمد ۲۵۴: ۲۵۴، مشکونة المصابع ، ۹۳۷۵

ارادہ کے۔میرےایک دوست کہتے تھے کہ بہاڑ میں میں نے ایک جسم دیکھا کہ اس کا بعض حصہ پھر ہے اوربعض کرئے ہے اوربعض کہ ہے اور ہے اور مشہور یہ ہے کہ ایک بزرگ بہاڑ میں چلے جارہے تھے۔کسی چیز کی ان کوٹھوکر لگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ لکڑی ہے؟ تواس کا کچھ حصہ فوراً لکڑی ہوگیا۔ پھرفرمایا یا چھ حصہ فوراً لکڑی ہوگیا۔ پھرفرمایا یا چھ حصہ فوراً لوم ہوگیا۔

غرض! جوان کی زبان ہے ہوتا گیا وہی ہوتا گیا۔ حالانکہ ان کامقصود محض استفسارتھا۔ بددعا یا دعامقصود نہ تھی ۔ اولیاء اللہ کے عجیب عجیب حالات ہیں اور ہرا یک کارنگ الگ ہے۔ بلکہ خود ایک شخص ہی کے حالات مختلف ہوتے ہیں بھی کچھ ہے بھی کچھ ،مولا نافر ماتے ہیں \_

ہیں کا کے طاقات سف ہوتے ہیں ہو ہے ہے۔ کا پھی ہولانا کرمائے ہیں ہے ۔ کا پھی ہولانا کرمائے ہیں ہے ۔ کا گربعلم آئیم ماایوان اوست ﴿ وَرَجِيل آئیم مازاندان اوست گربخواب آئیم مستان وئیم ﴿ ورب بیداری بدستان وئیم (اگر علم تک ہماری رسائی ہوجائے تو یہ بھی ان ہی کا ایوان ہے کہ درجیلم ان ہی کے تصرف سے عطا ہوا ہے اورا گرجہل میں مبتلار ہیں تو یہ ان ہی کا زندان ہے یعنی حق تعالی کا تصرف ہے کہ

جہل کے زندان سے نہیں نکلے۔اگر سور ہیں تو ان ہی کے بے ہوش کئے ہوئے ہیں اورا گر جاگ اٹھیں تو بھی ان ہی کی گفتگو میں ہیں یعنی بیقو ت بیانیان ہی کی عطا کی ہوئی ہے ) اور \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رہایہ کہ فضیلت کلید کے حاصل ہے تو پیضوص ہے معلوم کرو۔اورمرزامظہر جان جانال کوحضور

له العلل المتناهية ١٠٥٢:

سلى الله عليه وسلم سے بھلا كيانسبت ہو على ہے؟ كچھ بھى نہيں ۔ مگران ميں مجبوبيت كى بيشان تھى كہ جس سے آپ كوايذا بينجى يا كچھ نا گوارى پيش آتى تواس پر كچھ نه كچھ ضرور وبال آتا۔ اى لئے آخر ميں آپ نے لوگوں سے ملنابالكل ترك كرديا تھا بعض خدام نے عرض كيا كہ حضرت لوگ بہت شوق سے زيارت كو آتے ہيں اور محروم ہوكرر نجيدہ واپس جاتے ہيں تو فر مايا ميں كيا كروں لوگ بدتميزى بہت كرتے ہيں۔ مرز امظہر جا شجال رحمہ الله كى لطيف المن اجى

حضرت کے نزو یک تو تقریباً سارے ہی ہے تمیز تھے کیونکہ آپ نہایت لطیف المز اج تھے جبیبا کہآپ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ شاہ دہلی آپ کی زیارت کو حاضر ہوئے اتفاق ہے بادشاہ کو پیاس گئی۔اس وقت
کوئی خادم موجود نہ تھا۔ بادشاہ نے خوداٹھ کر صراحی ہے پانی پیااور پانی پی کر حضرت ہے عرض کیا
کہا گراجازت ہوتو کوئی خدمت گار جناب کیلئے بھیج دوں ۔مرزاصاحبؓ نے فرمایا کہ بس معاف
کیجئے وہ خدمتگار بھی آپ ہی جیسا ہوگا۔ آپ کوخودتو تمیز ہے ہی نہیں۔ پانی پی کر کٹورا میڑھار کھ
دیا جس سے میرے سرمیں در دہوگیا۔

اور سنیے ایک دفعہ پ کوجو مجلس میں بیٹھے قاتکھیں سرخ تھیں خدام نے وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ ہما ہُوا کہ کردی کی وجہ سے دات نینز نہیں آئی مجلس میں ایک بڑھیا بھی موجود تھی اس نے پکار کر کہا کہ بھا ہُوا عضرت کے لئے دولائی کا انتظام میں کروں گی۔ اورلوگ فکر نہ کریں۔ چنا نچیاس نے اس روز دولائی تیار کی اورعشاء کے بعد تیار کر کے لائی۔ مرزاصا حب نے فرمایا کہ میرے اوپرڈال دو۔ وہ ڈال کر چلی تیار کی اورعشاء کے بعد تیار کر کے لائی۔ مرزاصا حب نے فرمایا کہ میرے اوپرڈال دو۔ وہ ڈال کر چلی گئی۔ صبح کوجوا تھے تو آئے میں پھر سرخ تھیں۔ خدام نے پوچھا کہ آج بھی سردی لگی فرمایا کہ نہیں سردی تو نہیں گئی مگر لحاف میں نگندے میڑھے تھے اس وجہ سے طبیعت کو البحض رہی اور نیندنہ آئی۔

بھلارات کواندھیرے میں نگندوں کے ٹیڑھے ہونے کا احساس یہ بجز مرزا صاحب جیسے لطیف المز اج کے کسی کو ہوسکتا ہے نیز ایک دفعہ اور آپ کورات بھر نیندنہ آئی۔خدام نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جاریائی میں کان تھی (یعنی نقص مثلاً ٹیڑھا بن ، او پچ نیج)۔ مگر مرزا صاحب کووہ اتن معلوم ہوئی کہ رات بھر نیندنہ آئی۔

مقام مرزامظهرجان جانال

تو ظاہر ہے کہا سے لطیف المز اج کے نزدیک دنیا میں تمیز دار کتنے آدمی ہوں گے یقینا بہت کم ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بے تمیزی بہت کرتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری تکلیف کی وجہ سے اس شخص کو بچھ تکلیف پہنچی ہو تکلیف کی وجہ سے اس شخص کو بچھ تکلیف پہنچی ہو اور اس بارے میں میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔ تو اب میں نے مخلوق کی مصلحت اس میں دیکھی کہ اور اس بارے میں میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔ تو اب میں نے مخلوق کی مصلحت اس میں دیکھی کہ ان سے ملنا چھوڑ دوں ۔ تو میں تو انہی کی خیرخوا ہی کی تا ہوں ۔ مگر لوگوں کو اس خیرخوا ہی کی خیرنہیں ۔

الله اکبر! کیاشان محبوبیت بھی کہ حالانکہ مرزاصاحب زبان سے پچھ کی کیلئے بدد عانہ کرتے تصصرف قلب کو تکلیف ہوتی تھی۔اس پر بھی ایک گونہ گرفت ہوتی تھی۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی غایت رحمت

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو خود ہی سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورنے دینے والے کا کیاا نجام موگا۔ حدیث میں حضرت عائشہ کا قول موجود ہے انی اری ربک بیارع فی ھواک کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالیٰ آپ کی خواہش پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیشان تھی۔ تو چنیں خواہی خدا خواہر چنیں ہے میں دہر یز داں مراد متقیں (توجوچا ہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں حق تعالیٰ متقیوں کی مراد پوری کرتے ہیں)
جب متقین کی بیشان ہے تو رئیس المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیاشان ہوگی خود ہی سمجھ لو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کسی کے حق میں بدد عاکا نگلنا معمولی بات نبھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اندیشہ تھا کہ ایسانہ ہوجو میری زبان ہے نگلے وہی نہ ہوجائے اس لئے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ایس بدد عا وُں کے متعلق جواز راہ بشریت غصہ میں ہارادہ نکل جا ئیں حق تعالیٰ علیہ وسلم نے ایس کو مذکو کو سے کہ یوں سے درخواست کی تھی کہ ان کولوگوں کے حق میں دعا بنادیا جائے پھر غایت رحمت میہ ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ اس کو مذکو علیہ کے لئے زکو ق بنادیج کے کہ دہ پہلے سے زیادہ آ ہے کا مقرب ہوجائے۔
لیمن جو بدد عا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریعی طور پر قصدا کی ہواس کا بی تھم نہیں۔ چنانچہ اس

ذلت اورعذاب جهنم

حدیث میں جو بددعا ہے وہ تشریعی ہے جیسا کہ او پر گزر چکا۔

حضورصلی الدعلیہ وسلم فرماتے ہیں دغم انف د جل النے یعنی ذلیل ہوجائے وہ خض اس میں نہایت بخت بددعا ہے کونکد ذلت وہ چیز ہے جوعذاب جہنم ہے بھی اشد ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ محشر میں جب خلوق کھڑی پریشان ہوجائے گی تو مومن اور کافرسبل کرا نہیاء علیہم السلام کے پاس جا کیں گے۔ کہ حق تعالی ہے شفاعت کردو کہ ہمارا حساب و کتاب ہو کرجلد فیصلہ ہوجائے ۔ حالانکہ کفارکو اپنامعذب ہونا اور خالدنی الناراس وقت منکشف ہوجائے گا۔ چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں :اسمع بھم و ابصر یوم یاتو ننا لکن الظالمون اليوم فی خیانچہ حق تعالی فرماتے ہیں :اسمع بھم و ابصر یوم یاتو ننا لکن الظالمون اليوم فی خیان مبین . ( کیسے کچھ شنوا اور بینا ہوجا کیں گین آئے بیالم و نیا ہیں کی فلطی میں ہیں) مگر کھر کھی محشر میں رہنا ان کوجنم میں رہنے ہوگی زیادہ شاق ہوگا ہر میدان حشر ہی غلیمت تھا۔ مگر کھر بھی محشر میں رہنا ان کوجنم میں رہنے ہے بھی زیادہ شاق ہوگا جس کی وجہ ہے کہ محشر میں رہنا ان کوجنم میں رہنا ہوں کے ان کے لئے تو بظاہر میدان حشر ہی غلیمت تھا۔ میں رہنا ہوگا ۔ تو کفاراس وقت عذاب نارکوعار پرتر جج دیں گے جب خابت ہوگیا میں رہنا ہوگی خواب کے دور سلی اللہ علیہ والی علی اللہ علیہ والی عنوں ہوگی ہا ہوگیت ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

مكرظا هرمين تزك صلوة على الرسول وتزك رعايت رمضان وتزك خدمت والدين \_زنا اورسرقه

اورسود کی طرح تو تنظین گناہ نہیں معلوم ہوتے ۔ مگران پرالی بددعا دار ذہیں غور کرنے ہے وجہ صرف یمی مجھ میں آتی ہے کہ بیاموراس لئے تنظین ہیں کہان میں نہایت مہل وآ سان احکام کا ترک ہے تو جوشخص استے آ سان کاموں میں سستی کرتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ غصہ آتا ہے۔

کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ عرف یہی ہے کہ مہل وآ سان کام کے ترک پر غصہ زیادہ آیا کرتا ہے۔روزہ کی مہولت تو او پر مذکور ہو چکی اور درود کی مہولت بھی واضح ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام من کرصلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیٹا کیا مشکل ہے۔

کی رفقہاء نے اس میں اتنی سہولت اور کردی کہ ایک مجلس میں ایک ہی بار درود پڑھنا فرض ہے۔اس کے بعد پچاس دفعہ بھی اگر آپ کا نام مبارک زبان پر آئے یا کان میں پڑے تو بار بار دروٰ دفرض نہیں۔ ہاں محبت کا مقتضا یہ ہے کہ ہر بارصلی اللہ علیہ وسلم کہو۔

والدین کی خدمت اسلئے آسان ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں احتیاط سے زیادہ تو کوئی کام بی نہیں۔ نہ تمام مال مانگاجا تا ہے۔ بلکہ تھم یہ ہے ابدا بنفسک کہ اول اپنے اوپر مال کوخر پی کردو۔ ابدا مین تعول۔ پھر جن کا نفقہ تمہارے ذمہ واجب ہے ان پرخر پی کرویینی بیوی بچوں پر۔ پھروالدین ودیگر محارم کا نفقہ ہے کہ اپنے اہل وعیال سے جوفاضل ہواس کو والدین وغیر تھم پرخر پی کرو۔ پھر بوڑھوں کی فرمائش بی کیا ہوتی ہے۔ ایک غریب دم ہے۔ تھوڑی سی امداد میں ان کا جی خوش ہوجا تا ہے۔ بوڑھا آ دمی نہ بچھ زیادہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے۔ ایک دورو ٹی میں اس کا پیٹ بھرجا تا ہے۔ تو اس کی خدمت کچھ بھی مشکل نہیں۔ کھانے پینے کا زمانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا ہے کہ خوش ہوجا تا ہے۔ نہ بیتا ہے۔ ایک دورو ٹی میں اس کا پیٹ بھرجا تا ہے۔ تو اس کی خدمت کچھ بھی مشکل نہیں۔ کھانے پینے کا زمانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا ہے بینے کا زمانہ تو جوائی میں ہے۔ برھا ہے میں پچھ لطف بھی نہیں رہتا۔ نہ پہنے کو بی جا ہے نہ کھانے کو۔

خطرت مولا تا گنگوئ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا یہ مصرع کہ 'جوانی گئی زندگانی گئی: دگانی گئی: درگانی گئی: ' من کرجوانی میں ہم کوخیال ہوتا تھا کہ جوانی کے جانے سے زندگی کیونکر جاتی رہے گی۔ آخر ہو ھاپے میں بھی توزندگی رہتی ہی ہے۔ مگر ہو ھاپا آنے کے بعد مشاہدہ ہوگیا کہ حاجی صاحب نے بچے فرمایا تھا۔ واقعی سے ''جوانی گئی زندگانی گئی''

اب كى كام كوجى نہيں چاہتا۔ بس يوں جى چاہتا ہے كہ ہروقت بلنگ پر لينے رہو۔ تو بتلا يے ايے خف كى خدمت كياد شوار ہے جس كاول و نيا سے سرد ہو چكا ہے۔ ية وان احكام كى وجہ ہولت الگ الگ تھى۔ سہولت اور طبیعت

اب ایک وجه مهولت ایسی بتلاتا مول جوان نتیوں میں مشترک ہے۔ بلکہ تمام احکام شرعیہ میں

مشترک ہے وہ یہ کہ ان احکام ثلثہ کی بلکہ تمام احکام شرعیہ کی حالت ہیہ کہ وہ تقاضائے طبیعت کے موافق بھی ہیں۔ صرف حدود میں طبیعت منازعت کرتی ہے۔ گریہ منازعت بھی بے جاہے۔ کیونکہ ہرکام کیلئے حدود کا ہونا ضروری ہے بدوں حد کے کوئی شے متحسن نہیں خصوصاً جب کہ بید کی جائے کہ حدود کا ہونا ضروری ہے بدوں حد کے کوئی شے متحسن نہیں خصوصاً جب کہ بید کے کھا جائے کہ حدود شرعیہ ہے آگے ہلاکت ہے۔ پھرتوان حدود میں منازعت کرنا بھی بہت ہی ہے جاہے۔

بہرحال اگرطبیعت کچھ منازعت کرتی ہے تو حدود میں کرتی ہے۔ ورنداحکام شرعیہ فی نفسہا محل منازعت نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تو عین تقاضائے طبعی کے موافق ہیں اورا گرکہیں طبیعت کے کی حکم کے موافقت نہ ہوتا ہے بعد علم حقیقت کے موافقت کا سبب حقیقت کا معلوم نہ ہوتا ہے بعد علم حقیقت کے ضرور طبیعت کواس حکم کا خود تقاضا ہوگا۔

یہاں ہے معلوم ہوگا کہ احکام شرعیہ کی مخالفت سے دنیا کی بھی بے حلاوتی ہے کیونکہ یہ مخالفت کرنے والاخودا پی طبیعت کے خلاف کام کررہا ہے اوراس سے بڑھ کر کیا بے حلاوتی ہوگی کے خلاف کام کررہا ہے اوراس سے بڑھ کر کیا ہے حلاوتی ہوگی کے کم کریں تقاضا کومردہ کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ مطبیعین کی زندگی شاہانہ زندگی ہے کہ ان کا ہرکام طبیعت کے موافق ہے۔

درود شریف کی اہمیت

گراس علم کے بعد کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم محن ہیں اور سب سے بڑھے محن ہیں خود بخو دیہ تقاضا ہوگا کہ حضور کے احسان کا بدلہ کریں۔ جس کا اقل درجہ بیہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا ہی ویں گرخود دعا کیسے دیں۔ ہم کوآپ کے درجہ کا کما حقہ علم ہی نہیں۔ اس حالت میں خود تصنیف کرکے دعا کرنے میں سخت بے دالی کا ندیشہ تھا کیونکہ اس وقت ہماری دعا و ثنا الی ہوگی کہ۔

دعا کرنے میں سخت بولا ہم نیست ہے ایس نہ مدح است او گرآگا ہ نیست ہوا ہم تاہم تعریف نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کے مرجہ (بادشاہ کوکوئی شخص کے کہ وہ جولا ہانہیں یہ اسکی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کے مرجہ سے واقف نہیں ہے)

اورای لئے اپنی رائے سے تفاضل جائز نہیں جس میں درجہ تفاضل خود تصنیف کرے ہاں جوفضائل منصوص ہے ان سے تفاضل جائز ہے کیونکہ وہ تمہاری طرف منسوب نہ ہوگا بلکہ شارع کی

طرف منسوب ہوگا۔ اس میں ہے ادبی کا ندیشہ نہیں اور محققین نے تو تفاضل میں اولیاء ہے بھی ممانعت کی ہے کیونکہ تفاضل کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ بیہ فیصلہ کرانے والا دونوں کے مقامات سے واقف ہواورا یک ولی کا پورا حال دوسرے ولی کو بھی معلوم نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ ہم جیسوں کو۔ سے واقف ہواورا یک ولی کا پورا حال دوسرے ولی کو بھی معلوم نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ ہم جیسوں کو۔ اس کے ہمارے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیہ جومثل مشہور ہے ''ولی را ولی می شناسد'' صحیح نہیں۔ بلکہ تھے بیہ ہے کہ 'ولی را نولی می شناسد'' صحیح نہیں۔ بلکہ تھے بیہ ہے کہ 'ولی را نبی می شناسد نبی را خدا می شناسد''

اب بتلائے کہ اندر سے تو دِل تقاضا کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعادیں گراندیشہ ہے ادبی کی وجہ سے دعا بھی نہیں دے کتے۔ ایسے وقت میں جو آیت صلوا علیہ و مسلموا تسلیمانازل ہوئی ہوگی ۔ تو مشاقین کا دل کیسا مختد اجوگا کہ الحمد للہ ہم کواپنے محن کے احسان کا بدلہ اداکر نے کا طریقہ معلوم ہوگیا تو یہ تھم کس قدر سہل ہے کہ بالکل جذبات طبیعت کے موافق ہے۔

پھرعقل کا مقتضا تو بیتھا کہ درود پڑھنے پر تواب نہ ملتا کیونکہ اس کوتو خود تمہاری طبیعت ہی چاہ رہی تھی تو درود پڑھ کرتم نے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا۔ اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کیا۔ پھر تواب کس چیز کا مانگتے ہو۔ مگر بیشر بیعت کی رحمت دررحمت ہے کہ باوجود بیکہ اس کے سب احکام تقاضائے طبیعت کو پورا کرنے والے ہیں۔ مگران پر تواب کا بھی وعدہ ہے تا کہ تواب کوئ کر اور زیادہ سہولت ہوجائے۔ چنا نچہ درود پر تواب بھی ملتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جو محض ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تن تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰۃ وسلام بھیجتے ہیں (یعنی رحمت خاص فر ماتے ہیں) اور دس نیکیاں اس کوملتی ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ دس گناہ معاف ہوتے ہیں۔

بیصلہ دانت گھائی ہے انسان اللہ میاں ہے دانت گھائی بھی وصول کرتا ہے ورنہ واقع میں درود میں اس کو و اب کا کیا حق تھا۔ کچھ صفور صلی اللہ علیہ وسلم پراحسان تھوڑا ہی کیا ہے جو تو اب کا استحقاق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی کیا احتیاج ہے جب کہ اللہ تعالی اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجتے ہیں۔ چنانچہ خورنص میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکته آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجتے ہیں۔ چنانچہ خورنص میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکته بصلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمہارے درود کی مضرورت ہے جب کہ اللہ تعالی ہی کا درود کا فی ہے اور مخلوق میں سے مقدی جماعت ملائکہ کی ضرورت ہے جبیں۔ آپ کو اللہ تعالی ہی کا درود کا فی ہے اور مخلوق میں سے مقدی جماعت ملائکہ

کا درود کا فی ہے۔ باقی تم کو جوصلوٰۃ وسلام کا امرکیا گیا ہے اس میں تمہارے لئے یہی بات کا فی تھی کتم کواس کام میں شریک کرلیا گیا جوخدا تعالیٰ اور ملائکہ کرتے ہیں اور ثواب مزید برآ ں۔ مرزامظهرجان جان رحمته الله عليه نے ای مضمون کفايت صلوة حل کوايک قطعه میں خوب ظاہر فرمايا ہے۔ خدا در انظار خم مانیست 🖈 محمیثم برراه ثنانیست محد حامد حمد خدا بس الله خدامدح آفرین مصطفیٰ بس یعنی نہ جن تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت ہے نہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہماری ثنا کا انتظار ہے حضور کو خدا تعالیٰ کی مدح کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خلوق میں سے حضور کی حمد کافی ہے۔ بس اب ہم جوحق تعالیٰ کی ثنایا حضور کی نعت کرتے ہیں۔اس سے مقصودا پنا ہی فائدہ ہے ای کوآ گے فرماتے ہیں کہ جیساا پنافائدہ مدنظر ہے توبس مناجات کرلو۔ منا جاتے اگر خواہی بیاں کرد 🏗 بہ بیتے اکتفا خواہی تواں کرد (اگر کوئی مناجات بیان کرنا چاہتے ہوتوان دو بیتوں پراکتفا کرو)

آ گے کیا اچھی مناجات ہے ۔

محماز توى خواجم خدارا که اللي ازتوحب مصطفیٰ را كەلے محد اصلى الله عليه وسلم آپ سے ہم خداكى محبت ما نگتے ہيں اورا سے الله! آپ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت ما تكتب بين \_بس خدانے ديارسول اوررسول نے ديا خدا يعنی خدا كا پية ديا۔ تو خدا ہے رسول کی محبت مانگواوررسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت مانگو۔ بیمنا جات کافی ہے۔

دانت گھسائی

ميں بيركہدر ہاتھا كەحضورصلى اللەعلىيە وسلم پر درود بجيجنے ميں ہم حضورصلى الله علىيە وسلم يركوئى احسان نہيں كرتے \_ بلكه اپنے جذبه شكركو پوراكرتے ہيں \_اباس پرثواب ملناميض دانت كلسائى نہيں تواوركيا ہے؟ اس دانت گھسائی پر مجھے ایک قصہ یادآیا۔ وُھا کہ میں ایک پیرزادہ صاحب اپنے باپ کے مریدوں میں گئے۔ایک رئیس نے ان کی دعوت کی اور دعوت کے بعد پچاس روپے نذرانہ میں دیے۔ پیرزادہ نے روپے بھینک دیئے کہ کیا ہم اس لائق ہیں جاراندرانہ دوسور و پیدسے کم نہیں ہونا جا ہے۔ میں نے حکایت س کرکہا کہ دعوت کے بعد نذرانہ پراتنا تکرارکیسا؟ ایک ظریف نے کہا کہ یہ دانت گھائی ہے کونکہ لقمہ چانے میں دانت تو گھتا ہی ہے۔ بنگالہ میں جوعالم

یا درولیش کسی کی وعوت قبول کرلیتا ہے کھانے کے بعد دانت گھسائی کا نذرانہ بھی ضرور لیتا ہے۔ اس لئے اس پر تکرار بھی ہوتا ہے۔

خیر بیتوان پیروں کاظلم ہے گرحق تعالی ہے توانسان دانت گھسائی ہمیشہ لیتا ہے اور چونکہ وہ بڑے کریم ہیں اوران کے خزانہ میں کمی نہیں اور وہ خوش ہوکر دیتے ہیں اس لئے اللہ میاں سے دانت گھسائی لینے کامضا کقہ نہیں ۔ گراس کواپناحق نہ مجھومض ان کافضل وکرم مجھو۔ رعابیت جذبات

مجھے مایت جذبات پر کہاللہ تعالی نے احکام میں ہمارے جذبات کی کیسی رعایت فرمائی ہے۔ ایک بات اور بیاد آئی جو مجھ سے لڑکیوں نے تر جمہ قرآن کے درس میں پوچھی تھی۔ میں ان کوسورۂ برات کا ترجمہ پڑھار ہاتھا جب بیآیت آئی۔

یضاهؤن قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انی یؤفکون.
"خداان مرعیان فرزند سی وعزیر کوتباه کرے بیکہاں الٹے جارہے ہیں۔"
توایک لڑکی نے سوال کیا کہ بیتو کوسنا ہے اللہ میاں جب سب پچھ کر کتے ہیں پھروہ کیوں

کوستے ہیں؟ بیسوال اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہ کیا تھا۔ نہ کسی کتاب میں اس کاجواب و یکھا تھا۔ گرالحمد للہ کہ سوال کے ساتھ ہی معامیرے دل پر جواب القاہو گیا۔

میں نے کہا کہ اللہ میاں تو کوسنانہیں دیتے گربات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہمارے جذبات کی بہت رعایت فرمائی ہے۔ تواو پر جو یہودونصاری کا حال مذکورہاں کوقرآن میں پڑھ کریان کرانسان کوغصا تاہے جس سے کوسنامنہ نے لکنے کوہوتا ہے۔ مگرقرآن پڑھتے ہوئے غیرقرآن وافل کرنا اوب کے خلاف تھااس لئے انسان اپناس جذبہ کو پورانہ کرسکتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی طرف سے خود ہی کوسنے کا مضمون بڑھادیا۔ تاکہ پڑھنے والے کواپناجذبہ دبانا نہ پڑے اوروہ ول کھول کر اس تقاضا کو پوراکر لے اور یہ کہدوے قاتلہم اللہ انبی یؤ فکون (اللہ انکو ہلاک کرے کدھر بہتے جاتے ہیں) واقعی اس بواب کے بعد جوقرآن پرنظری جاتی ہے توجا بجا رعایت جذبات کی نظیریں قرآن میں کئرت سے ملتی ہیں۔ چنانچ قرآن میں جہاں کہیں لفظ عسبی اور لعل حق تعالی نے استعال فرمایا ہے میں کئرت سے ملتی ہیں۔ چنانچ قرآن میں جہاں کہیں لفظ عسبی اور لعل حق تعالی نے استعال فرمایا ہے ہیں میں بھی ہمارے جذبات ہی کی رعایت ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنے محاورہ میں عسبی و لعل کہتے ہیں وہاں حق تعالی نے استعال خوتی تعالی موقع تعالی بھر اس میں بھی ہمارے جذبات ہی کی رعایت ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنے محاورہ میں عسبی و لعل کہتے ہیں وہاں حق تعالی نے استعال خوتی تعالی کے میں اور دور تعالی نے ہی بھی فرمایا گوخی تعالی کا علم کامل کے کا ظ سے وہاں ان اور لام تا کیدکام وقع تھا اور سے وہاں حق تعالی نے بھی بھی فرمایا گوخی تعالی کا علم کامل کے کا ظ سے وہاں ان اور لام تا کیدکام وقع تعالی دیات

رعایت ایسی ہے جیسے بچہ کے ساتھ ابا جان بھی یانی کوم اورروٹی کوروتی کہنے لگتے ہیں۔

اس سے زیادہ عجیب ایک دوسراقصہ ہے وہ یہ کہ میں نے ایک سماۃ (بی حضرت مولانا کی المیہ کبری ہیں۔ زاداللہ فی در جا تھاور فع فی الجنة منزلتھا ورزقھا فی الدنیا عیشہ طیبۃ بقیۃ سویۃ آمین ۱۱. ظ) سے آیت والارض جمیعاً قبضته یوم القیامة والسموت مطویت بیمینه، کاترجمہ پڑھاتے ہوئے سوال کیا کرتن تعالی نے جو یہاں فرمایا ہے کہ زمینی سب اللہ تعالی کی شخی میں ہول گیا اور آسان داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہول گے۔ فاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو مراد نہیں ہے کیونکہ حق تعالی مشخی سے اوراعضاء سے پاک علی ۔ بلکہ مقصود صرف بیہ کہ یہ سب چیزیں خدا تعالی کی قدرت کے تعت میں ہوئی ۔ گرقیضہ کی تعییر میں جوافتلان ہے کہ جب زمین کے ساتھ قبضہ اور سموات کے ساتھ یمینہ کاعنوان اختیار کیا گیااس کی کیا وجہ ہے ایک بی عنوان کافی تھا۔

یہ سوال بہت وقیق تھا۔ گراس کا جواب اس مستورہ نے عجیب جیرت انگیز دیا کہا کہ یہاں حق تعالیٰ نے ہماری عادت کے موافق کلام فرمایا ہے اورعادت یہی ہے کہ ہم چھوٹی چیز کوشھی میں لیتے ہیں اور بردی کو ہاتھ میں بدوں مٹھی بند کئے لے لیتے ہیں۔ پس چونکہ زمین آسان سے چھوٹی ہے اس لئے وہاں قبضہ فرمایا ہے اور آسان برا ہے اس کے لئے بیمینہ فرمایا۔ مجھے یہ جواب بہت پہندا یا۔ چنا نچہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو کھو دیا ہے تو یہ بھی وہی بات ہے کہتی تعالیٰ میں ہمارے جذبات کی رعایت فرمائی ہے۔

مفسرین نے بھی افرادارض اور جمع سموت میں یہی نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں ہمارے جذبات کی رعابیت ہے کہ تعدد سموت تواذ ہان عامہ میں پہلے سے تھا تعددارض لوگوں کے ذہن میں نہتا توحق تعالی نے بھی ان کے ذہن کو مانوس کرنے کے لئے سارے قرآن میں ارض کو بصیغہ مفرداور سموات کو جمع استعمال کیا ہے۔ البتہ تعددارض کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ایک مقام پراس طرح مقصوداً ظاہر فرمادیا۔ اللہ الذی حلق سبع سموات و من الارض مثلهن. یہ تو درود کے متعلق کلام تھا کہ وہ طبعی تقاضا کے موافق ہے۔

روزہ میں رعایت جذبات طبیعہ اس طرح ہے کہ جیسے کھانے کا ہم کوتقاضا ہوتا ہے ایسے ہی بعض دفعہ نہ کھانے کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔انسان سال بھر کھاتے کھاتے تھگ جاتا ہے تو طبیعت خود تقاضا کرتی ہے کہ کچھ دنوں کے لئے کھانا چھوڑ دیا جائے۔

خدمت والدین میں رعایت جذبات اس طرح ہے کہ جس شخص کو ماں باپ کا ماں باپ مونامعلوم ہوگا۔اس کا دل خود تقاضا کر ہے گا کہ ان کی خدمت کر ہے۔ان کے احسان کا بدلہ کر ہے۔ اوران کی تکلیف ہے اس کا دل خود ہی کڑھے گا اورا ندر سے طبیعت میں تقاضا پیدا ہوگا کہ ان کو آرام دیا جائے خصوصاً بڑھا ہے میں جب کہ وہ کمزور ہوجاتے ہیں ان کے بجز وماندگی پرزیادہ ترس آئے گا۔اس وقت گومجت و لیمی ندر ہے جیسے جوانی کے عالم میں تھی کیونکہ جوائی میں والدین کے کمالات سامنے تھے ان کی گفتگو عاقلانہ تھی وہ اولا د پرخرج بھی کرتے تھے ان کی نفت و فقصان کا کھا ظرتے تھے اوران باتوں سے اولا د کے دل میں ان کی محبت بڑھی تھی۔ بڑھا ہے میں بعض دفعہ والدین کے ہوئی وجواس درست نہیں رہے ۔ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگتے ہیں اور کمانا یا اولا د پردو پیدلگا تا بھی ختم ہو جواتا ہے۔ اس وقت بعض لڑکوں کو والدین سے محبت نہیں رہتی مگران کے حال پر رحم اور ترس تو ضرور آتا ہے۔ اس وقت بعض لڑکوں کو والدین سے محبت نہیں رہتی مگران کے حال پر رحم اور ترس

### محبت اوررحمت كانباه

یہاں ہے معلوم ہوا کہ مجبت کا نباہ دوا آئیس ہوتا ہاں رحمت کا نباہ دوا آ ہوسکتا ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے زوجین کے متعلق فر مایا ہے و جعل بینکم مودہ ور حمدہ مودہ ہے دو حمت کواسی لئے بودھایا کہ زوجین میں محبت کا نباہ دائی نہیں ہے بلکداس کی تو بیعالت ہے کہ اگر ماند شے ماند شے دیگر نے ماند (اگررہے توایک رات رہ دوسری رات ندرہ) اور کسی کو بہت ہی محبت رہے گی تو جوانی تک رہے گی۔ بڑھا ہے میں محبت وعشق باتی ندرہ گا۔ ہاں شفقت ورحمت باتی رہے گی ۔ اس لئے شاہ فضل الرحمٰن صاحب نے ایک ذاکری اس شکایت پر کہاب ذکر میں پہلے جیسا مزن ہیں آتا۔ فرمایا تھا کہتم کو خرنہیں پرانی جورواماں ہوجاتی ہے شکایت پر کہاب کے ساتھ ولی محبت ہوجاتی ہے جیسی ماں سے ہوا کرتی ہے بوجہ خدمت وغیرہ کے جس کا حاصل وہی رحمت ہے۔

اس تقریرے ثابت ہوگیا کہ بیتین امورجن کااس حدیث میں ذکر ہے نہایت مہل ہیں اورطبعی امور ہیں اوران میں کوتا ہی کرنے پرعتاب بھی اس لئے زیادہ ہے کہان میں پچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ وہی کام کرنا ہوتا ہے جس کوطبیعت خود جیا ہتی ہے پھربھی سستی کی جاتی ہے۔ ان المال کے متعلق ایک عجیب نکتہ ہے کہ ان متنوں میں ایک توحق العبد خالص ہے بعن خدمت والدین ۔ اورایک حق اللہ خالص ہے بعنی صوم رمضان اورایک حق العبد وحق اللہ ہے مرکب ہے بعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا درود کاحق العبد ہونا فقہاء نے سمجھا ہے اوراس پر دوسئے متفرع کے ہیں۔ ایک ہیکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوتا ہی کرنے کا گناہ صرف تو بہ ہے معاف نہ ہوگا کیونکہ بیحق العبد بھی ہے۔ بلکہ اس کی تلافی تو بہ کے ساتھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنے ہوگا کے ونکہ بیحق العبد بھی کرے اور آئندہ درود سے ہوگا کے ونکہ بیحق کے بعد اللہ تعالی سے تو بہ بھی کرے اور آئندہ درود کی خوب کثرت کرے یہاں تک کہ دل گوائی دے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ہوں گے۔ درود کی فضیلت

دوسری تفریع بیدگی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ درودالی طاعت ہے جو بھی رونہیں ہوتی کیونکہ بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درخواست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لئے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رونہیں ہوتی۔

اس کی مثال الی ہے جیسے ہم باوشاہ سے شہرادہ کے متعلق الی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ اس کے لئے خود ہی کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ الیمی سفارش کیوں رد ہونے لگی۔

درود میں بھی حق تعالیٰ سے ایسی ہی سفارش کرتے ہو کیونکہ درود کا حاصل یہی تو ہے کہ
یااللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ وسلام نازل فرمائے اور یہ کام تو حق تعالیٰ بدوں ہمارے کے
خودہی کررہے ہیں۔ چنانچ نص میں ہے ان اللہ و ملئے کته یصلون علی النبی (بے شک اللہ
تعالیٰ اورا سکے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں) پھر ہمارے کہنے کو وہ کیونکر ردکریں گے۔اس لئے درود
کا قبول ہونا بھینی ہے وہ ردنہیں ہوتا۔اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے درودکی۔

غرض اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی جملہ اقسام میں سے ایک ایک فرد بیان فر مادیا ہے کہ ایک نوع میں فلاں اسہل ہے اور دوسری تیسری نوع میں فلاں فلاں ممل اسہل ہے اس لئے ان میں کوتا ہی کرناسخت جرم ہے۔

#### مغفرت كاسامان

میں روزہ ہی کے بیان پرگلام کوختم کرتا ہوں کدروزہ نہایت آسان ہے اوراب تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں۔اگر یہ بیان شروع رمضان میں ہوتا تو اس ویت تمیں روزے باتی ہوتے اب تو تین ہی باتی ہیں اور بعض جگہ کے اعتبارے تو اس ہے بھی کم ہیں۔
کیونکہ بعض مقامات پر شغبہ کی پہلی ہوئی ہے۔ اس حساب ہے آئے ۲۸ تاریخ ہے ان کے حساب
پرتو پیرکوعید ضرور ہونا چاہیے۔ گر ہمارے بیماں شوت کافی سے بیخ بنہیں پینچی اس لئے اس کا اعتبار
نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے بیماں پیرکوعید کا ہونا ضروری نہیں صرف محتمل (پھر یہاں بھی عید پیر
کو ہوئی ۔ ۱۲۔ ظ) ہے۔ بہر حال ہمارے حساب میں غایت سے غایت تین دن رمضان کے باتی
ہیں۔ ان تین دنوں میں جو کچھ کرنا ہو کر لو اور اپنی مغفرت کرالو۔ جس کا طریقہ بیہ ہے کہ گنا ہوں
سے تو بہ کرلوچا ہے عید کے بعد ہی ٹوٹ جائے گرخدا کے لئے اس وقت تو عمر بھر کے لئے تو بہ کر لینا
۔ ایسانہ ہو کہ تو بہ بیس حدلگا دو کہ رمضان تک کیلئے تو بہ کرتے ہیں کہ اس سے تو بہ باطل ہو جائے گی۔
۔ ایسانہ ہو کہ تو بہ بیس حدلگا دو کہ رمضان تک کیلئے تو بہ کرتے ہیں کہ اس سے تو بہ باطل ہو جائے گی۔
تو بہ کی صحت کے لئے بیتو ضرور نہیں کہ وہ عمر بھرٹو نے ہی نہیں ہاں بیضر درہے کہ تو بہ کہ وقت عمر بھر

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ اس حدیث کی وعید سے بیچے کاطریقة صرف بیہ ہے کہ رمضان میں گنا ہوں سے پختہ تو بہ کرلی جائے اور تو بہ بچے مشکل نہیں بہت آسان ہے بیدیں نے اس لئے کہہ دیا کہ شاید کوئی حدیث کے ترجمہ سے بیہ بچھا ہو کہ رمضان میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بیہ کہ دیا کہ شاید کوئی حدیث کے ترجمہ سے بیہ بچھا ہو کہ رمضان میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بیہ کہ درات بھر جاگنا پڑے گا۔ سوخوب مجھا کہ کہ بیاں دن میں قرآن ختم کرنا پڑے گا۔ سوخوب مجھا کو کہ بیدلازم نہیں بیتو مستحب ہیں۔ لازم صرف بیہ کہ گزشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرلواور رمضان بھر معاصی سے کہ کرشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرلواور رمضان بھر معاصی سے کو۔ بس اس طرح تم اس حدیث کی وعید سے نیچ جاؤگے۔

ہاں فضائل حاصل کرنا چا ہوتواس کے لئے شب بیداری کی بھی ضرورت ہے لیاۃ القدر کا ایک کل باقی ہے بعن ۲۹ کی رات اس میں جس قدر رہو سکے شب بیداری کرلو۔ لیلۃ القدر کے متعلق حدیث میں ہے : من حرمها فقد حوم المخیر کله. "جوشب قدر سے محروم رہاوہ ہڑی خیر سے محروم رہا' مگریہ عصیان نہیں صرف حرمان ہے۔ اس لئے اس حدیث سے میر سے پہلے کلام پر نقص وارد نہیں ہوتا۔ جہاں میں نے کہا تھا۔ کہ رغم الف رجل اسلخ رمضان ولم یغفر لدکی وعید سے بچنے کے لئے شب بیداری کی ضرورت نہیں بلکہ حدیث من حرمها فقد حرم الحنے رکلہ سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ حرمان سے بیخنے کے لئے شب بیداری کی ضرورت نہیں بلکہ حدیث من حرمها فقد حرم الحنے رکلہ سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ حرمان اس جو بھی تمام رات کے جاگئے پر موقوف نہیں بلکہ اس جا دروہ بھی تمام رات کے جاگئے پر موقوف نہیں بلکہ اس کے بیداری کی ضرورت ہو جا تا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اکثر لیل کی بیداری سے بھی حرمان رفع ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء

اورضبح کی نماز جماعت سے پڑھ لینا بھی شب بیداری کے برابر ہے تو اس سے بھی حرمان رفع ہوجائے گا۔ بیجے اب تو دونوں حدیثوں کی وعید سے بچنا آسان ہو گیا۔بس اب میں ختم کرتا ہوں۔

### خلاصه بيان

خلاصه پھرعرض کرتا ہوں کہ رمضان کا جتنا حصہ باقی ہے اس کوغنیمت سمجھنا چاہیے اوراس میں اپنی مغفرت کا سامان کرلینا چاہیے۔ دعا سیجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کوتو فیق عمل عطافر ما کیں۔ آمین۔

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

### ضميمه

بعد میں نماز کے وجودی اور شاق ہونے اور روزہ کے عدمی اور ہل ہونے کی ایک تائید فروع فقیہہ ہے بھی ذہن میں آئی۔ وہ یہ کہ اگر نماز میں کوئی فعل مفسد صلوۃ نسیان سے صادر ہوجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگر روزہ میں کوئی فعل نسیا فاہوجائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہی ککھی ہے کہ نماز کی ہیئت مذکر ہے اس لئے نسیان عذر نہیں اور روزہ کی ہیئت مذکر ہونا ہیئت نماز کا ہیئت مذکر ہونا ہیئت نماز کا بوجہ اس کے وجودی ہونے کے ہاور مذکر نہ ہونا صوم کا بوجہ اس کے عدمی ہونے کے ہاور وجودیت کے لئے شاق ہونا اور عدمی کے لئے سہل ہونا لوازم طبیعہ سے ہے۔ نیز اگر صوم اپنی حقیقت میں شاق ہوتا تو اس کا شاق ہونا ہی مذکر ہونے گئے کافی تھا اور لازم منفی ہے۔ پس ملز وم یعنی مشقق ہے۔ پس ملز وم یعنی مشقت باعتبار الحقیقہ بھی منتقی ہے۔

# التهذيب

مجاہدہ قیام رمضان کے متعلق یہ وعظ ۲۹ شعبان سسسیارے بروز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کرساڑھے تین گھنٹہ میں بیان فرمایا۔ حاضری قریباً ۲۰۰ تھی۔ محمد عبداللہ گنگوہی صاحب نے قلمبند فرمایا۔

### خطبهٔ ما ثوره

بِسَتَ عُمِ اللَّهُ الرَّهُ إِنَّ الرَّحِيمَ ا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَنْ يَعُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَاإِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيِدَنَا وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللهِ اللَّهِ الرَّحُمٰ الرَّحِيمُ اللَّهُ مَن الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ . اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . اللهُ الرَّحُمْنُ المَّالِمُ اللهُ الرَّحِمْنُ الرَّحُومُ اللهُ واللهُ عَن اللهُ الرَّامُ اللهُ الرَّحُمْنُ الرَّحُومُ اللهُ الرَّحِمْنُ اللهُ الرَّحُمْنُ اللهُ والرَّحُومُ مَن ذَكِها وقد خاب من دسها (الشِمْنَ الرَّوهُ المُوادِمُ اللهُ والرَّحُومُ اللهُ الرَّحُومُ اللهُ الرَّمُ اللهُ المُعْمُولُ اللهُ المُعْمُونُ اللهُ المُعْمَلِيمُ اللهُ المُعْمَامُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمِلُولُ

# تزكيه كے معنی

بیدوآ یتیں ہیں سورہ واشمس کی۔ان آ یتوں میں جناب باری تعالی نے فضیلت بیان فرمائی ہے تزکید فسل کی اور فدمت فرمائی ہے اس کے اہمال کی اور تزکید نہ کرنے کی۔ تزکید چونکہ لفظ مشہور ہے اس کے اہمال کی اور تزکید نہ کرنے ہیں میل کچیل ہے کسی شے ہاں کیا۔ تزکید فخت میں کہتے ہیں میل کچیل ہے کسی شے کو صاف کر لینے کو اور مید ظاہر ہے کہ جیسی شے ہوگی ای طرح کا اس کا تزکیہ ہوگا۔ مثلاً کپڑا یا برتن یا بدن اگر آ لودہ نجاست ومیل کچیل ہے تو اس کا تزکیہ بہی ہے کہ پانی سے اس کی تظہیر و تنظیف کر لی جائے اور مکان میں اگر کوڑا کر کٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔غرض جائے اور مکان میں اگر کوڑا کر کٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔غرض باجس شم کی شے ہے ویسائی اس کا تزکیہ ہوگا اور ظاہری گندگی سے پاک کر نا تزکیہ ظاہری ہوگا۔

## تزكيه بأطنى

باطنی نجاست سے صفائی کرنا تزکیہ باطنی ہوگا۔ ہر چند کہ آیت میں معنی عام بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ تزکیہ ظاہر گوسب جانتے ہیں ۔اسلئے میں تزکیہ باطنی ہی کوذکر کروں گاخواہ اس کو بیہ سمجھا جائے کہ مدلول آیت کا یہی ہے یا یوں سمجھا جائے کہ جزومدلول ہے۔

وجہ اس میری تخصیص کی ہے ہے کہ تزکیہ ظاہری کی طرف سے اس قدر بے التفاتی نہیں ہے جس قدر کہ لوگوں کو تزکیہ باطنی ہے ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں سے تزکیہ ظاہری کا تعلق ہے ان میں سے بعض سے بچنا طبعی امر ہے اور بعض سے شرعی مثلاً قارورات سے اپنے بدن یا کپڑے کو بچانا امر طبعی ہے۔ یہاں طبع کا قضا ہے کہ ان چیزوں سے بچواور بعض نجاست وہ ہیں کہ ان کو بچانا امر طبعی ہے۔ یہاں طبع کا قضا ہے کہ ان چیزوں سے بچواور بعض نجاست وہ ہیں کہ ان کوشریعت نے نجاست قرار دیا ہے۔ جیسے منی نکلنے سے تمام بدن کا تزکیہ کرایا ہے اور چیض ونفاس کو شریعت نے نجاست قرار دیا ہے۔ بہر حال تزکیہ ظاہری خواہ طبیعت کی وجہ سے یا شریعت کے امتاع سے بھی تمام بدن دھلوایا ہے۔ بہر حال تزکیہ ظاہری خواہ طبیعت کی وجہ سے یا شریعت کے امتاع سے بھی تمام بدن دھلوایا ہے۔ بہر حال تزکیہ ظاہری خواہ طبیعت کی وجہ سے یا شریعت کے امتاع سے بھواس کا اہتمام اور اس کی ضرورت کو سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور جانے ہیں اور ان سے نے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔

بخلاف تزکید باطنی کے کہ بعض تواس کی ضرورت ہی کوتشکیم نہیں کرتے اور جوکرتے ہیں وہ اس کی طرف سے بے التفاتی کرتے ہیں۔ایسے افراد تو بہت پائے جا نمیں گے جوشراب سے بچیس گے پیشاب سے محترز ہوں گے۔اگر کہیں چھینٹ لگنے کا احتمال بھی ہوگا تو تمام کیڑا ہی دھوڈ الیس گے لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ ان کا تقوی اکل وشرب میں بھی پایا جاتا ہو۔ چنانچے رشوت کا مال کھا جا کمیں گے۔ سود کی بچھے پرواہ نہیں کریں گے۔قرض لے کرنے دینے کوریاست کا جزو مجھیں گے۔

ہاں ظاہری وضع درست کرلیں گے۔ داڑھی لمبی ہے پاجامہ نخنوں سے او پر کرتا نیجا ہے تاکہ اتقیاء میں شار ہوکرا عتبار بڑھ جائے۔ اور نیز اس میں نفس کو بھی کلفت نہیں ہوتی اور جن امور میں نفس کو مشقت ہوتی ہوتی ہے ہے۔ اور نیز اس میں نفس کو مشقت ہوتی ہے جیسے کسی کی زمین دائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیتا۔ رہن کی آمدنی نہ کھا نایا جن امور میں جاہ کی بچھ کی ہوتی ہے جیسے کسی غریب آدمی کوستایا تھا۔ اس سے خطامعا ف کرانا ایسے امور کا بچھ بھی اہتمام نہیں۔ تزکیہ کی ہے تھم ایقاع میں بہت قلیل ہے بہت کم افراد کواس کا اہتمام ہے اور ان میں سے اگر کسی کو اہتمام بھی ہے تو ان ہی چیز وں کا ہے جن کا معصیت ہونا۔ بہت مشہور اور ظاہر سے بھی بچھ متعلق ہے۔ باقی جو تزکیہ غیر مشہور اور محض متعلق باطن کے ہے اس کا کسی درجہ اور ظاہر سے بھی بچھ متعلق ہے۔ باقی جو تزکیہ غیر مشہور اور محض متعلق باطن کے ہے اس کا کسی درجہ

میں بھی اہتمام نہیں ہے الاماشاء اللہ!

حاصل بیہ کے نجاسات باطنہ ہے بچنا بیزز کیہ باطنی ہےاورای کوآیت کامدلول قرار دیتا ہوں۔ زکیبہ نفس

چنانچ جناب باری عزاسمہ ارشاد فرماتے ہیں قدافلح من ذکھا ، یعنی بے شک کامیاب ہوا وہ خص جس نے نفس کو پاک کرلیاا ورنا مراد ہوا وہ جس نے اس کو ٹی میں ملادیا۔ اول بیان کیا گیا تھا کہ جس نتم کی شے ہوگا ای طرح کا اس کا تزکیہ ہوگا۔ پس نفس کا پاک کرنا پانی سے نہ ہوگا اور نیز ظاہری نجاست سے بچنا بھی مراد نہیں اس لئے کہ ضمیر نفس کی طرف راجع ہے اور نفس پانی سے پاک نہیں ہوتا۔ ہاں اس معنی کو پانی موثر ہوسکتا ہے کہ تظہیر ظاہری یعنی بدن دھونے کا اثر نفس پر ہوتا ہے۔

چنانچامام غزائی نے اس کی تصریح کی ہے اور گودلیل اس پر قائم نہیں کی گروہ اس کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ دیکھو جب آ دی شسل کرتا ہے یا وضوکرتا ہے۔ تو باطن میں ایک ایساانشراح اور شکفتگی پاتا ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ایک دن ایسا لو کہ پانچوں نمازیں اس میں وضو کر کے پرجی ہوں اور دوسرادن ایسالو کہ ایک وضو سے سب نمازیں پڑھی ہوں۔ پہلے دن میں زیادہ نور اور انشراح اور شکفتگی یا ٹیگا اور دوسرے میں ایک قتم کی پڑمردگی اور نور کی کی دیکھے گا۔

اور لیجئے!استنجا کرنے کے بعداور وضو سے پہلے باطن میں ایک خاص حالت ہوتی ہے کہوہ نہ نور ہے نہ ظلمت۔ ایک خلو کی سی کیفیت ہوتی ہے اور وضو کے بعدغور بیجئے کہ ایک نور ہوگا اور طبعیت تازہ ہوگی اور کسل اور کدورت بالکل دور ہوجاتی ہے۔

ایک اور بات ای وقت سمجھ میں آئی۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا ہے کہ
وضو سے گناہ دھلتے ہیں تو عجب نہیں ہے کہ بیانشراح اور نور جووضو کے بعد ہر مومن کومحسوں ہوتا ہے
یہ ای کا اثر ہے۔ اس لئے کہ گناہ سے ظلمت، کدورت اور سیابی کا قلب پر ہوجانا تو حدیث سے
معلوم ہوتا ہی ہے چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب آ دمی گناہ کرتا ہے تواس کے
قلب برایک و حبہ سیاہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے سیابی قلب کو محیط ہوجاتی ہے۔ پس
جب کہ گناہ سے ظلمت ہوتی ہے تو وضو سے گناہ معاف ہوکراس ظلمت میں کمی ہوتی ہے اس لئے
اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کی خبر دی گئی ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں۔

## اعمال شرعيه كي خاصيت

سجان الله! اعمال شرعیه کی عجیب خاصیت ہے کہ ان میں اخلاص اگر چہ کم ہولیکن وہ اپنا اثر كئے بغير نہيں رہتے۔اى واسطے توحق تعالى ارشاد فرماتے ہيں: مثل الذين ينفقون امو الهم ابتغآء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين. فان لم يصبها وابل فطل. "ليني جولوگ اين مالول كوالله كي رضا مندي طلب کرنے کے واسطے خرچ کرتے ہیں ان کا حال ایسا ہے جیے ایک ٹیلے پر ایک باغ ہو۔ اس پرزور کی بارش ہو۔پس اس باغ نے دو چند پھل دیااورا گربارش بخت نہ پہنچے توشینم ہی کافی ہے'۔ الله تعالى نے اس مثال ميں مسلمانوں كے قلب كوايك صالح زمين قرار ديا ہے اوراعمال صالح مثل بخم کے ہیں اوراس قلب کوالی قابل زمین قرار دیا ہے کہ اگرا خلاص جو بجائے بارش ہے کافی مقدار میں نہ ہوتو تھوڑا سااخلاص جو بجائے شبنم کے ہے وہی کافی ہوجائے گا۔اورا دنیٰ درجہ کہ دس گنا حسنات ہے اس کومیسر ہوجائے گا۔ پس اگر پورا خلاص نہ ہومگرر یا بھی نہ ہوجیسی جاری حالت ہے کہ ندریا ہوتی ہے نداخلاص۔مساوات ی ہوتی ہے توان شاءاللدامید ہے کہ حق تعالی ا بنی رحمت ہے تبول فر مالیں گے۔

اس مقام پر تنبید کیلئے ایک بات ضروری یادآ گئی ہے۔ وہ بید کہ بعض مرتبہ آ دی تواضع میں آ کرکہتا ہے کہ ہماری کیا نماز ، کیاروزہ اورا پنے ان اعمال کوحقیر سمجھتا ہے۔کہتا تو ہے بیتواضع کے کئے لیکن بعض اوقات یہ بات حجو دنعت کی طرف مفضی ہوجاتی ہے۔

یادر کھوجس قدرتم بیکرتے ہو یہ بھی نعت ہے۔اس پرشکر کرنا جا ہےادرآ گے کوہمت کرنا جا ہے۔ ہم تواس کے بھی مستحق نہ تھے۔اللہ تعالی ایے ہی وضواورایی ہی نمازی توفیق دے۔ یہ بھی ان کافضل ہان شاء اللہ حق تعالیٰ کے یہاں اعمال قدر کے ساتھ دیکھے جائیں گے اور مراتب علیانہ سہی عذاب جہنم سے توان شاء اللہ امید ہے کہ نجات ہوجائے گی۔ مراتب علیا توبڑے لوگوں کومبارک ہول۔ ہم تو بخدااس پرراضی ہیں کہ ہم کومزاے خلاصی ہوجائے۔ پس ان اعمال کوحقیرنہ مجھنا جا ہے۔

بہت ہے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ نماز جب پڑھیں گے جب کہ حضور قلب ہوگا۔ہم

کیا نماز پڑھیں۔دل تو ہمارے دنیا کے بکھیڑے بھررہے ہیں۔ جب قلب پاگ وصاف ہوگا اس وقت نماز پڑھیں گے۔

یادرکھو! پنفس کابرا کید ہے۔ ظاہر میں تو تواضع ہے گرواقع میں بیہ تکبر ہے اس لئے کہ جو صالت اور جو وقت اس نے اپنے لئے نماز کا تجویز کیا ہے اس وقت کی نماز کو سیمجھا ہے کہ بینماز اس ور بار کے لائق ہے۔ حالا تکہ ہم عمل کرتے کرتے ہزاروں بار بھی مرمر کرزندہ ہوجا کیں جب بھی ہم ناقص ہیں بین کی طرح اس قابل نہیں ہیں کہ اس بھی ہم ناقص ہیں بین کی طرح اس قابل نہیں ہیں کہ اس بارگاہ میں پیش ہوں۔ ہم اور ہمارے اعمال ہر وقت ناقص ہی ہیں۔ ہمارااپنے اعمال کو ناقص سجھنا ہی کمال ہے۔ لین اس حالت میں جب کہ یہ اعمال ناقص ہیں اور شجف بھی ان کو ناقص سجھتا ہے نقص ان میں کم ہے اور جو حالت اس کو مطلوب ہے اور اس کے حصول کے وقت یہ ان اعمال کو کامل محملے گا تو اس وقت کے اعمال نقص میں ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ ناقص تو دونوں ہی حالت میں ہیں جب کہ بیا گائی محملے کہ اور ہو حالت کی ماز کو کامل سجھتا ہے۔ حالا تکہ محاملہ برعکس ہے۔ اس لئے مقصود تو شنا ہے اور تندرتی کی حالت میں نماز کو کامل سجھتا ہے۔ حالا تکہ محاملہ برعکس ہے۔ اس لئے مقصود تو شنا ہے اور تا تعرب ہے جہاں یہ معنی پائے جا کیں گے وہی کمال ہے۔

ہاری نماز اور ہماراروز ہ ایسا ہے جیسے مولا ناار شادفر ماتے ہیں <sub>ہ</sub>ے

بہ رن ما راور اردر رہ بیا ہے ہیں رہ ہ رہ اور رہا ہے۔ ایں قبول ذکر توازر حمت است ﴿ ﴿ چُول نماز متحاضہ رخصت است (یہ آپکا ہماراذ کر قبول فرمانار حمت ہی ہے ہے جیسے متحاضہ کی نمازر خصت کی بناء پر قبول فرماتے ہو) حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کواس کی تو فیق عطافر مائی ہے

بلابود ہے اگر ایں ہم نہ بود ہے (اگر یہ بھی نہ ہوتی تو سخت مصیبت ہوتی)

اگر یہ نماز بھی نہ ہوتی تو کیا کر لیتے اور کیسی شخت مصیبت کا سامنا ہوتا۔ چنا نچے بعض دفعہ کی عارض کی وجہ ہے اس ناقص نماز میں تا خیر ہوجاتی ہے یابالکل فوت ہوجاتی ہے تو کیساغم سوار ہوتا ہے مردل سالک ہزاراں غم بود ہے چوں زباغے دل خلالے کم بود (سالک کے دل ہزاروں غم طاری ہوتے ہیں اگر ذرہ بحر بھی اس کی باطنی حالت میں کمی ہوتی ہے)

اس وقت اس ناقص عمل ہی کی قدر ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل بھی تو فیق نہ ہوتی

تو کیسی مصیبت بھی۔ بہرحال مینماز روز ہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اگر تھوڑا سابھی خلوص ہوگا تو نجات کے لئے کافی ہے جیسے نفقات کے مثل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ شبنم ہی کافی ہے۔

اب بہال پر بیشبہ وگا کہ جب اپنی نماز کوکافی اور بہل سمجھا توییتو کبرہے بات بیہ کہ ایک صورت کے برنہ ہوگا۔ دہ بیہ کوتو نے قدر سمجھا در بیجائے کہ میں اس نعمت کے قابل ندھ ۔ اور نماز کو بے قدر نہ جانے۔ گواس کوکاملین کے درجہ کی نہ جانے لیکن بیس سمجھے کہ میں ایسی نماز کے بھی قابل ندتھا۔ اس کی توفیق ہوجانا یہ بھی میری مقدار ہے کہیں زیادہ ہے اس طور سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہوجا کیں گے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کونہایت بھوک لگ رہی ہواور کہیں ہے کچھ نہ ماتا ہواورا تفاق ہے کہ نہ ماتا ہواورا تفاق ہے کہی نہ ماتا ہواورا تفاق ہے کہی روٹی دوٹی ویدی تو وہ اس کا بہت ممنون ہوگا۔اس کی قدر کریگالیکن اس کو دوسروں کی نعمتوں پلاؤ زردے ہے کم بھی ج نے گا اور ساتھ ہی ہی سمجھے گا کہ میرے لئے تو یہی پلاؤ وقور مہ ہے اگر رہی ہوتی تو ہلاک ہی ہوجا تا۔

غرض حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں ۔ بیہ معلوم ہوا کہ طاعات کے درمیان بیخاصہ ہے کہ اس سے تزکیفش ہوتا ہے۔

## دعویٰ کی ممانعت

تو اس اعتبارے طہارت ظاہرہ ہے بھی نفس کانز کیہ ہوتا ہے کیونکہ اولا جسم کانز کیہ ہو اور بواسطہ اس کے نفس کااورای طرح دیگرا عمال ہے بھی نز کیہ نفس کا ہوتا ہے گو بواسطہ سہی۔ اورنز کیہ بلاواسطہ مرادلیا جائے تو آیت میں صرف نز کیہ باطنی مراد ہوگا۔

بہرحال آیت کامدلول عام لیاجائے یا خاص مگرمیرامقصود یہاں پر وہ اعمال ہیں جن ہے تزکیہ بلاواسطہ ہوتا ہے۔

نے میں ایک شبہ کوبھی دفع کرنامناسب معلوم ہوتا ہے اگر چہ شبہ عامیانہ ہے لیکن آج کل مصیبت ہے کہ ہرخص مجہد ہے اگر ترجمہ اردوقر آن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے یہ شوق تو برانہیں لیکن ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے۔ تو برانہیں لیکن ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کسی استاد ہے نیم ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کودخل نہ دیں۔ شبہ ہے کہ حق تعالی نے بہتر ہے کہ کسی استاد ہے نیم ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کودخل نہ دیں۔ شبہ ہے کہ حق تعالی نے بہال تو تزکیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اورایک مقام پرارشاد ہے فلا تنز کو الفسکم (اپنے نفوں کو پاک مت مجھو) تو بظاہر یہاں تزکیہ سے نہی ہے تو اس سے اردو ترجمہ دیکھنے والے نفوں کو پاک مت مجھو) تو بظاہر یہاں تزکیہ سے نہی ہے تو اس سے اردو ترجمہ دیکھنے والے

کو جب کہاس کوملم نہ ہوسخت جیرانی ہوتی ہے کہ بیکیا بات ہے۔

بات ہے کہ تزکیہ کے دومعنی آتے ہیں۔ پاک کردن و پاک گفتن جہال فضیات بیان فرمائی ہے وہاں تومعنی اول مراد ہیں اور جہاں نہی ہے وہاں معنی ٹانی۔ اس لئے کہ باب تفعیل کا خاصہ سیر بھی ہے کہ ماخذ کواپی طرف منسوب کرنا۔ پس جہاں نہی ہے وہاں یہی مسئی مراد ہے حاصل سیر ہے کنفس کو پاک تو کر ولیکن اس کرنے کے بعد اس کو پاک مت کہواور نا پاک سمجھو۔

خلاصہ بیہ کے کروار کی تا کید ہاور گفتارے تخذیر ہے۔

کارکن کاربگذر ازگفتار کے کاندریں راہ کارباید کار (کام کروکام صرف باتیں کرنا چھوڑ دو،اس راستہ میں کام کرنا ہی منزل پر پہنچا تا ہے) حضرت شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

قدم باید اندرطریقت نه دم این که اصلے ندارد دی بے قدم (طریقت میں قدم رکھنا مفید ہے صرف باتیں کرنا کارآ مزمیں ہے)

نرے دعوے سے کچھنیں ہوتا ۔ کام کرنا جاہیے ۔ ایک بزرگ وحدۃ الوجود کے بارہ

میں فرماتے ہیں \_

مغرور سخن مشو که توحید خدائی این واحد ویدن بودنه واحد گفتن مغرور سخن مشو که توحید خدائی الله کا الفظوں میں الله کی وحدانیت کا اظہار کر کے مغرور نه ہوجاؤاس کئے که ہر چیز میں الله کی وحدانیت ہے نہ کہ صرف زبان سے واحد کہنا) وحدانیت ہے نہ کہ صرف زبان سے واحد کہنا)

وحدامیدہ اس مہرہ رہاں یہ سے است ہوں ہے۔ کہ است ہونے کہ بعثی تو حدہ الوجود وہ ایک لیمنی وحدۃ الوجود وہ ایک لیمنی وحدۃ الوجود وہ ایک اللہ ہور وہ اللہ ہوں ہے۔ وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے ہیں حالت ہے وہ کوئی مضمون علمی نہیں ہے جس پر وہ حالت گزرتی ہے وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے ہیں غرض فلا تنو کو الفسکم (اپنونسوں کو پاک مت مجھو) میں دعویٰ کرنے کی ممانعت کی گئ ہے چنا نچے قرینداس کا میہ ہوئے ہیں ہواعلم بمن اتقی (وہ خوب جانتا ہے ہون متقی ہے ۔ اگر پاک کرون کے معنی ہوتے تواعلم نفر ماتے ہیں دعویٰ کی ممانعت ہے۔ کہ کون متقی ہے ) ۔ اگر پاک کرون کے معنی ہوتے تواعلم نفر ماتے ہیں دعویٰ کی ممانعت ہے۔ واقعی اگر آ دمی غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جس ورجہ کی بھی پاکی حاصل کر ہے تی تعالیٰ کی درگاہ کے لائق کسی طرح نہیں ہو عتی ۔ یہاں تک کہ جو طاعات زبان سے ادا ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو چاہیں اور جس قدر جاہیں عمل ہوسکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو چاہیں اور جس قدر جاہیں عمل ہوسکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو چاہیں اور جس قدر جاہیں عمل ہوسکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو چاہیں اور جس قدر جاہیں عمل ہوسکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو چاہیں اور جس قدر جاہیں عمل ہوسکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے وہ

حقوق بھی ادائبیں ہوتے اور ہماری تو کیا ہتی ہے سیدالحامدین خودار شادفر ماتے ہیں۔ لاحصی ثناء علی انت کمااٹنیت علی نفسک (میں آپ کی تعریف کا اعاط نہیں کرسکتا بس آپ کی تعریف کا اعاط نہیں کرسکتا بس آپ کی وہی تعریف ہے جوآپ نے خود کی ہے)

اے برتر از خیال وقیاس و گمان و دہم ہے زہر چد گفتہ اندوشنیدیم وخواندہ ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ہے ماہمچناں دراول وصف توماندہ ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ہے ماہمچناں دراول وصف توماندہ ایم (اے اللہ آپ خیال وقیاس و گمان اور وہم سے برتر ہیں اور جو کچھلوگوں نے بیان کیا اور جو کچھہم نے سنا اور پڑھا ہے اس ہے آپ برتر ہیں دفتر تمام ہوگیا اور عمر انتہا کو پہنچ گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف رہے ہیں۔)

اورایک بزرگ کہتے ہیں \_

نہ گردوقطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا ہے کہی بالد بہخودایں راہ چوں تاک ازبرید نہا (تیز دوڑنے سے عشق کامیدان ختم نہیں ہوگیااس لئے تواس کو جتناقطع کرے گا۔ بیا تنابڑھے گا)

مسافت معرفت

میں نے اس مقام میں کلام کواس لئے طول زیادہ دیا ہے کہ آجکل لوگ کچھذ کروشغل کر کے اپنے کو عارف اور شاغلی بیھتے ہیں حالانکہ بیراہ پورا بھی بھی قطع نہیں ہوتا۔ جتنازیادہ قطع کروا تناہی زیادہ بردھتا ہے اور بظاہر بیخلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کی داہ کو جتناقطع کرتے ہیں وہ تو گھٹا کرتا ہے بات بیہ ہے کہ جس قدر معرفت بردھتی ہے نظر حجے ہوتی جاتی ہا ورحق تعالی کے حقوق اور عظمت کامشاہدہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے ، زم ہے کہ اپنا بجز اور کوتا ہی بھی ساتھ ساتھ بردھے۔ پس سالک کی جس قدر معرفت بڑھے گی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں تیجے در ہیچے ہوں۔ اور میں نے راستہ کا ایک مالک کی جس قدر معرفت بڑھے گی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں تیجے در ہیچے ہوں۔ اور میں نے راستہ کا ایک قدم بھی طرفہیں کیا اور خدا تعالی کا ایک حق بھی اوائمیں کیا۔ اگر خدا تعالی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگیں تو کہیں ٹھکا نہیں ۔ اس لئے کہ حقوق تو ہم اوا کر ہی نہیں سکتے اسی واسطے اس کا مواخذہ نہ ہوگا کہ ہمارے حقوق یوں نہیں ادا کے بلکہ یہ کہ جا جائے گا کہ ادائے حقوق میں کیوں نہیں لگے۔

#### مدادنجات

ایک بات جمله معترضه کے طور پراور دیکھو کہ اس مقام پرعقل توادائے تام حقوق کا فتوی ویتی لے مسند احمد ۲:۵۸ اِتحاف السادۃ المتفین للزبیدی ۲:۱۶ ہاور حقوق کا ادائے تام ممکن نہیں توبیآ پ کی عقل جس پرآپ کوناز ہے آپ کو بحرم بنانا جا ہتی ہے اگر شریعت نہ ہوتی جو کہ ادائے حقوق میں لگ جانے پر کفایت کرتی ہے اور عقل ہی بر مدار ہوتا توسب ہلاک ہوجائے لیکن حق تعالیٰ نے رحمت فر مائی اور مدار کا رعقل پڑ ہیں رکھا۔

چنانچ فرماتے ہیں جناب رسول الله علیہ وسلم کہ می شخص کوائی کے ممل سے نجات نہ ہوگی۔ بلکہ رحمت سے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے عرض کیا کہ یار سول الله! والا الله بوحمله فی الله بوحمله "نجی کیارسول الله! کیا آپ کو بھی ممل سے نجات نہ ہوگی! قال والا انا الا ان یتغمله فی الله بوحمله "نفر مایا مجھ کو بھی نجات نہ ہوگی ۔ مگر یہ کہ اللہ تعالی محمد کواپنی رحمت سے ڈھانپ لله بوحمله "نفر مایا مجھ کو بھی نجات نہ ہوگی ۔ مگر یہ کہ اللہ تعالی محمد کواپنی رحمت سے ڈھانپ لیے "اور وجہ اس کی بیہ ہو کہ حق تعالی کی شان کے موافق ممکن الوجود شخص سے ممل نہیں ہوسکتا۔ خواہ نبی ہویا ولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان میں النہیں ہیں۔ ہاں انسان کامل بلکہ اکمل الکاملین ہیں ۔ اس انسان کامل کی کانجات دسینے والانہیں (اور بعض آیات سے جومعلوم ہوتا ہے کہ جنت اعمال کا بدلہ ہے تو اس کو بدلہ اور جزاینانا یہی رحمت ہے ۔ تاا جامع)۔

تودیکھوا ہم نے عقل کو کیل بنایا تھا۔ گرحا کم حقیق نے اس کی وکالت کوہیں قبول کیا اور اس
ہیرسٹر کی بکواس کوردکر دیا اور پیفرمایا کہ اگر ہم تمہارے ہیرسٹر کی تقریر پرفیصلہ کریں گے تو تم سب
مقدمہ میں ناکا میاب ہوکر جیل خانہ میں رہو گے لہذا ہم اس کی تقریر نہیں سنتے اور اپنے مراحم
خسروانہ ہے تم کوخلاصہ بخشتے ہیں یعنی ہم اس کوہیں دیکھتے کہ تم نے ہمارے حقوق اوا بھی گئے۔
باس ہم اس کا ضرور انتظار کریں گے کہ حقوق کے اندر مشغول بھی تھے یا نہیں۔ اس لئے ارشاد ہ
ھوا علم بمن اتقی یعنی یہاں تم اپنی قیدر اور حیثیت کا ندازہ اور تھی کاعلم تو اللہ تعالی کو ہے کہ کون
ہے۔ واللہ ثم واللہ! کہ اگر انسان کو اپنی قدر اور حیثیت کا ندازہ اور تیج علم ہوجائے تو یہ کہتے ہوئے
بھی شرم آئے کہ انا موجود چہ جائیکہ یہ کے انا کہ اور انا کہ احق تعالی کی قدرت اور عظمت
چونکہ پیش نظر نہیں ہے اس لئے یہ سب بے سب بوے ہیں۔

## تحقيقات جديده اورطاعون

تحقیقات جدیدہ سے ٹابت ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی میں خورد بین کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس قدر کیڑے ہیں جس قدر کہ تمام دئیا کے آ دمی ۔ اور چلتے ہیں ، پھرتے ہیں کھاتے ہیں الم مجمع الزوائد للھیشمی ۲۵۷٬۳۵۲۱۰ اوران میں آئھ، ناک ،منہ، پیر، د ماغ ۔سب کچھے ہاللہ اکبر!

اس مضمون کا تخد جو کہ اس کے ایزاو سے مقصود ہے آگے آئے گا۔ مگر درمیان میں ایک مفید مضمون اس کے متعلق یاد آگیا۔ اس کو پہلے عرض کئے دیتا ہوں کددیکھوا یک قطرہ میں استے کیڑے ہیں اور پھروہ قطرے آپ چیتے ہیں خدا تعالیٰ ہی محافظت کرتے ہیں۔ خبر بھی نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں کیا گیا ہے ہیں کیا ہی ہے قور دہیں تھوڑے دنوں ہے ہوگئ ہے۔ اس سے بیعلم ہوا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ فاکٹروں نے بید ہا تک دیا کہ بیہ طاعون ان کیڑوں کی وجہ سے ہہ جب پانی خراب ہوتا ہے توان میں بیتے ہیں آگیا اور چونکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان میں بیتے ہیں ہوا کہ عرب ان کے کہنے کا یقین آگیا اور چونکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان آدی کا ہوتا ہے ویسا ہو تھی جا تا ہے میکن ہے کہ جب ان کیڑوں میں طاعون کا خیال بندھا تواللہ تعالیٰ نے بھی طاعون کھا تا ہے میکن ہے کہ جب ان کیڑوں میں طاعون کھا نہ کچھتھا۔

مجھ کواس پرایک حدیث یادآئی۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری عیادت کیلئے تشریف کے گئے۔ دیکھا کہ اس کو بخار ہے فرمایا لا باس طھو د انشا الله تعالیٰ ۔ یعنی بچھ حرج نہیں۔ یہ بخارتمہارے ق میں مطہرے۔

الله اکبراعیادت کاحق بھی حضور صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ اداکر نے والاکون ہوگا۔ عیادت کا غرض اصلی تسلیہ ہے اور تسلی اس سے بڑھ کرکیا ہوگا۔ کہ جس شے کو وہ ضرر سمجھتا ہواس کو حضور صلی الله علیہ وسلم نفع کے افراد میں داخل کر دیں۔ یہ تو ایسے تسلی ہے کہ طبیعت میں اس قدر تسلی اس سے ہوئی علیہ وسلم نفع کے افراد میں داخل کر دیں۔ یہ تو ایسے تسلی ہے کہ طبیعت میں اس قدر تسلی اس سے ہوئی علیہ واللہ میں نام میں نام میں نام میں نام میں میں نام میں نام میں نام ہوگیا۔ ہوئے کو قبر میں پہنچادے گا کرمایا احتصابوں ہی ہی ۔ چنانچہ وہ بڑھا ای میں ختم ہوگیا۔

غرض! تم كواگرطاعون پسند ہے تو طاعون بھی موجود ہے اوراگرشفا چاہتے ہوتوشفا بھی موجود ہے۔ صاحبو! حق تعالی سے عافیت اورامن مانگنا چا ہے اور یہی گمان بھی رکھنا چا ہے ہاں اگراس کے بعد بھی بحکمت الہم ابتلا ہوجائے تو صبر کرنا چا ہے بعض لوگ بہت بے صبر ہوتے ہیں اور مصیبت میں ایسے کلمات بول المصتے ہیں کہ ایمان تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہاں جواللہ والے ہیں وہ ایسے مواقع میں بھی مستقل رہتے ہیں۔

له الصحيح للبخاري ٩،١٥٢:٧،٢٣٦:٣ مشكوة المصابيع:١٥٢٩

چنانچہ ایک بزرگ نے دیکھا ہے کہ لوگ بھاگے جارہے ہیں کی سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہیں کہا کہ طاعون حذنبی المبک جارہے ہیں کہا کہ طاعون حذنبی المبک المحاعون تو مجھ کولے لے۔ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال سے بول کہتے ہیں ۔

یعنی اے طاعون تو مجھ کولے لے۔ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال سے بول کہتے ہیں ۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت ہے ہے مردوستاں سلامت کہ تو جنجر آزمائی کہا میں دشمن کا ایس کے سامت کہ تو جنجر آزمائی کیلئے سلامت ہے۔

وہم کا ایش

الحاصل طاعون کا سبب موڑ کیڑے وغیرہ کچھ نہیں۔ یعض وہم ہے اگراییا ہوتا تو جولوگ طاعونیوں سے ملے جلے رہتے ہیں ان کوطاعون ضرور ہوتا چاہیے تھا۔ حالانکہ بہتوں کو باوجودان کی تمنا کے بھی نہیں ہوتا۔

کا نپور میں میرے بعض دوستوں نے طاعون کے ایام میں التزام کرلیا تھا کہ ہم مبتلا یان طاعون کی خدمت کریں گے۔ چنانچے انہوں نے اول سے آخر تک تجہیز و تکفین و تدفین سب کچھ کیا لیکن وہ بیارتک بھی نہ ہوئے۔ اچھے خاصے اب بھی موجود ہیں بیزاوہم ہے۔ وہم سوار ہوجا تا کیا لیکن وہ بیارتک بھی نہ ہوئے۔ اچھے خاصے اب بھی موجود ہیں بیزاوہم ہے۔ وہم سوار ہوجا تا ہے اور وہم الی شے ہے کہ جب اس کا غلبہ ہوتا ہے تو واقعی اثر بھی ہوجا تا ہے۔

ہارے استاد مولانا فرماتے تھے کہ دبلی میں ایک ڈوم تھا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں مجد میں قرآن سنا کرتا تھا۔ مومن خال شاعرے اس نے کہا کہ خال صاحب جب قرآن میں وہ سورۃ آئے جومردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ مجھ کوایک روز پہلے اطلاع کرد بچئے گا۔ میں اس روز نہ آوک گا۔ مومن خال نے کہا کہ بڑے میاں وہ سورۃ تو آچکی فورا اس کو بخار چڑھ آیا اور مُر دوں کی طرح گھر جاکر لیٹ رہا اور ایسادہ مسوار ہوا کہ تیسرے دن مرگیا۔

قاری عبداللہ صاحب کی نقل فرماتے تھے کہ یہاں ایک سال غالبًا جاورہ کے رئیس حج کرنے کیئے آئے تھے۔ انفاق ہے ان کی ٹی بی کو ہیف یہ بڑا۔ نئ نئ شادی کی تھی بی بی کو چاہتے بہت تھے۔ نواب صاحب کو ہے انتہا گھبرا ہٹ ہوئی ۔ حتی کہائ میں ان کی روح تخلیل ہوگئی۔ اور بیوی صلابہ اچھی خاصی ہوگئیں ۔ ظہر کے وقت نواب صاحب کا جنازہ حرم میں آیا۔ ہم گوافسوں ہوا کہ مریضہ مرگئیں ۔ نواب صاحب کا جنازہ حرم میں آیا۔ ہم گوافسوں ہوا کہ مریضہ مرگئیں ۔ نواب صاحب کا جنازہ حرم میں آیا۔ ہم گوافسوں ہوا کہ مریضہ مرگئیں ۔ نواب صاحب کا جنازہ ہے۔

ای واسطے شریعت نے بیاری کے لگنے میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جب خدا تعالی جا ہے ہیں یہ رک گئی ہے جب نہیں جا ہے نہیں گئی اورای طرح تمام اسباب کے متعلق شریعت کا یہی فیصلہ ہے کہ جب خدانعالیٰ چاہتے ہیں اسباب کے بعد مسبب کو پیدا کردیتے ہیں اور نہیں چاہتے تو نہیں کرتے۔
اب اس قاعدہ پر پچھا شکال ہی نہیں اور بغیراس عقیدہ کے مصر بھی نہیں ہے ور نہ اس قدرا شکالات
وار دہوں گے کہ جواب دیتے دیتے تنگ ہوجاؤ گے اور پھر بھی وہ ختم نہ ہوں گے مولانا فرماتے ہیں ۔
خاک وباد وآب وآتش بندہ اند کہ بامن وتو مردہ باحق زندہ اند
نیارد زمیں تا تکوئی بیار کہ نبارد ہوا تانہ مگوئی ببار
(مٹی 'ہوا' پانی' آگ سب اللہ تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں
مگراللہ تعالی کے نزدیک مردہ ہیں)

پانی غرق نہیں کرسکتا۔ ہوااڑا نہیں علق ۔ طاعون کچھ بیں کرسکتا جب تک کہان کا حکم نہ ہو۔ وحدۃ الوجود

الحاصل! میں بید بیان کرر ہاتھا کہ بیتحقیق ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی میں کروڑوں جراثیم ہیں۔
اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک قطرہ پانی کوانسان سے کیانسبت ہے۔ پھراس ایک قطرہ پانی میں جو جراثیم ہیں انسان کی خدمت کروں کیے کہ میں انسان کی خدمت کروں گا تو خدمت کرنا تو علیحدہ ہے اس کا بید مقولہ من کرہی ہے انتہا بنسی آ گیگی اور بالفرض! اگروہ کچھ خدمت کرے مثلاً پاؤں دبائے تو کچھ بھی خبرنہ ہوگی۔ پس وہ کیڑا محال ہے کہ بالفرض! اگروہ کچھ خدمت کرے مثلاً پاؤں دبائے تو کچھ بھی خبرنہ ہوگی۔ پس وہ کیڑا محال ہے کہ انسان کا کوئی حق اداکر سکے۔ یاکسی درجہ میں اس کونفع پہنچا سکے اورا گراس پروہ انسان کے مقابلہ میں کوئی درائے لگائے یا تحقیقات اور علوم وصالح کا بھی دعوی کرے تو وہ محوکر دینے کے قابل ہے۔ میں کوئی درائے لگائے باتحقیقات اور علوم وصالح کا بھی دعوی کرنا کہ میں بڑاصاف ہوں پاک ہوں۔ ایسا ہی جا سال قدر بھی نسبت نہیں ہیں آپ کا بید محوی کرنا کہ میں بڑاصاف ہوں پاک ہوں۔ ایسا ہی کہ میں کوئی بیا کہ کہ میں ایس قدر بھی نسبت نہیں ہے وہ کیڑا انسان کے مقابلہ میں یوں کیج کہ میں ایسا چیکدار ہوں اور ایسا خوب صورت ہوں۔ اگروہ انسان کود کھے لے تو واللہ! اس سے بھی شرائے کہ یوں کیج کہ میں کوئی خبر ہوں اور جن پر پچھ فضل ہوگیا ہے ان کی بھی کیفیت ہوئی۔

ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ان کوایک شخص پنکھا جمل رہاتھا۔اوروہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے ساتھ کیوں تمسخر کرتے ہو۔تھوڑی دیر کے بعداجازت دیدی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیابات تھی ۔فرمایا کہ اس وقت مجھ پراضمحلال وجودی انکشاف ہوا۔ مجھ کونہایت شرم

معلوم ہوئی اور میں اپنی نظر میں لاشے محض ہو گیا۔

بعض بزرگ جوا پی خدمت ہے منع کرتے ہیں تم تو پیجھتے ہو کہ بیتنگ مزاج ہیں تم کو کیا خبر ہے۔ان پر کیا گزرتی ہے ہے

اے تراخارے بپانشکسۃ کے دانی کہ چیست ہے حال شیرانے کہ شمشیر بلابرسر خورند (اے وہ شخص کہ جس کا ایک کا نئے ہے پاؤں تک زخمی نہیں ہوا تو اس شخص کے حال کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو بلاؤں کی تلواریں اپنے سروں پر کھاتے ہیں )

تم توان کوا ہے او پر قیاس کرتے ہوجالا نکہان کی دوسری حالت ہے۔

در نیابدحال پختہ ہیج خام ایم کی پس سخن کوتاہ بایدو السلام (خام پختہ کے حال کونہیں سمجھ سکتا، بات مختصر جا ہیے طویل کلام سے کیا فائدہ والسلام)

پس کاملین کو ہرگزا ہے او پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن بزرگوں پراضمحلال وجود اور فنا کی حالت ہوتی ہے۔ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو کا فرتک سے بدر سمجھتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے ان کوشرم آتی ہے مگر تھم سے کرتے ہیں۔ای حالت کی نبیت شیخ شیرازی فرماتے ہیں \_

ہمہ ہرچہ ہستند ازال کمتر اند ﴿ کَهُ بِارْسَتَیْسُ نام ہستی برند (ان کا جو کچھ وجودنظر آتا ہے وہ اس سے حقیر تربیں کہ اللہ تعالی کی ہستی کے ساتھ اپنے وجود کا نام لئے پھرتے ہیں)

یمی حالت ہے جس کا نام وحدۃ الوجود ہے۔ حق تعالیٰ کی ہستی ایسی ان کو پیش نظر ہوتی ہے کہا پی ہستی کومٹا ہوا پاتے ہیں۔ اوراس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے آفتاب کے سامنے چراغ کہ اس کو باعتبار ذات کے ہست کہہ سکتے ہیں اور آفتاب کے نور کے سامنے اس کو نیست بھی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت عارف شیرازی بہت واضح مثال میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔

گردیده باشی که درباغ وراغ ﷺ بتابد بشب کرکے چوں چراغ کے گفتش اے کرمک شب فروز ﷺ چہ بودت که بیروں نیائی بروز بی جیس کاتشیں کرمک خاک زاد ﷺ جواب ازسر روشنائی چه داد که من روزوشب جز بصحرا نیم ﷺ ولے پیش خورشید پیدائیم

(باغ میں پھرتے ہوئے دیکھا کہ جگنو چراغ کی مانند چیک رہاتھا۔ ایک شخص نے کہا کہ
اے رات میں چیکنے والے جگنو تو دن میں سامنے کیوں نہیں آتا۔ ویکھاس مٹی میں رہنے
والے جگنونے اپنی چیک دمک کے بارے میں کیا جواب دیا کہ میں توشب ور وزصحرا ہی
میں رہتا ہوں لیکن سورج کے سامنے میری روشنی نظر ہی نہیں آتی)
شخ اکبرای مقام کی نبعت فرماتے ہیں ۔

والله ماشمت الكائنات رائحة الوجود

'' یعنی خدا کی قتم ہے کہ کا ئنات عالم نے وجود کی بوتک نہیں سونگھی ہے''۔ پس جب کہ ہماری ہستی ایس ہے بود ہے توعقلی طور سے سمجھ میں آگیا کہ ہم کو پا کیزگ کاوعوی کرنا کہاں تک زیب دیتا ہے۔ پس اس تقریر پر لا تنز کو النفسسکم اور قلدافلح من زکھا۔ میں کوئی تعارض ندر ہااور شبد فع ہوگیا۔

## ام المعاصي

میں یہ بیان کررہاتھا کہ مجھ کومقصود بالبیان نفس کا تزکیہ ہے معاصی ہے۔خواہ وہ معاصی فاہری ہوں یاباطنی ۔ اور ہر چند کہ معاصی بہت سے ہیں لیکن منشاان سب کا صرف دو چیزیں ہیں۔ اول شہوت یالذت۔ دوسرے کبریاغضب۔ یہ دومادہ خبیشہ ہیں کہ جن سے تمام معاصی پیدا ہوتے ہیں۔ پس نفس کواسباب شہوت و کبر سے بچانا حاصل تزکیہ کا ہے۔ شریعت نے ان ہی دومادوں کا طرح طرح سے معالجہ کیا ہے معالجہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ عمال اور معالجہ اجمالی لیکن معالجہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ عمالہ اور معالجہ اجمالی لیکن معالجہ عمالہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ عمالہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ عمالہ کے اس خواہم کی دو اور معالجہ اس بھالہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ کی دوشمیس ہیں۔ معالجہ کی دو تعمیل کا مرجع ہمیشہ کوئی امراجمالی ہوتا ہے۔ جیسے طبیب نے چندا جزاء سے ایک نے لکھ کردیا۔ اس بطا ہرتو وہ اجزاء متعدد ہیں لیکن حاصل ان کا مثلاً صفرا کا قمع کرنا ایک ہے۔

شریعت نے دونوں میں کے معالیے کئے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو حب مال اور حب جاہ حق کے اتباع سے سدراہ ہوئی۔ حق تعالی نے دونوں کا معالجہ تفصیلی فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے واقیہ مو الصلواۃ ۔ بیتو حب جاہ کا معالجہ ہے۔ واتو الزکواۃ ۔ بید حب مال کا علاج ہے۔ وار کعوا مع الراکھیں۔ جو تمتہ ہے اقیہ موا الصلواۃ کا۔ بیکبر کے زائل ہونے کی تدبیر ہے۔ حق تعالی نے جابجا جو مجاہدات بیان فرمائے ہیں سب کا حاصل ان ہی دوخصلتوں سے تزکیہ ہے۔ میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اعمال رمضان کی حکمتیں اور روح معلوم ہوجا میں میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اعمال رمضان کی حکمتیں اور روح معلوم ہوجا میں

## گی۔اور بیمعلوم ہوگا کہ ہمارار مضان در حقیقت بری طرح سے گزرتا ہے۔ کلا بی تفق کی

بہت تواللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے گھر رمضان آتا ہی نہیں نہ دن کو نہ رات کو لیعنی نہ ماز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں اور بعض کے یہاں دن کوتو آتا ہے لیکن رات کوئیس آتا یعنی ماز پڑھتے ہیں اور دن کوبھی جو آتا ہے تو بعض کے آثار کے اعتبار سے آتا ہے یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جس شے کا چھوڑ نابرا اضروری تھا یعنی معاصی ان کوئیس چھوڑ تے ۔

صاحبوا غضب کی بات ہے کہ جوشے یعنی کھانا پینا کہ فی نفسہ مباح ہے دن کوبھی اوررات کوبھی اور رمضان میں رات کواور معذور کے لئے دن کوبھی جائز ہے جب کہ شارع نے اس کو ماہ مبارک میں چھڑا دیا تو معاصی جو کہ کسی وفت اور کسی حالت میں کسی عذر سے جائز ہی نہیں وہ کیسے ترک کے قابل نہ ہوں گےاوران کے ترک کا اجتمام کیوں نہ زیادہ کیا جائے گا۔افسوس تو بہے کہ کھانا پینا تو چھوڑ دیالیکن گناہ نہ چھوڑ ہے۔

ہمارےاس تقویٰ کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص نے بدکاری کی اور ممل رہ گیا۔ کسی نے کہا کہ کم بخت تو نے عزل نہ کرلیا۔ کہنے لگا کہ میں نے علماء سناتھا کہ مکروہ ہے۔ تو زناجو کہ حرام قطعی ہے اس کےار تکاب میں تو ہا کے نہیں کیااور عزل میں آپ کو تقویٰ پڑمل ہوا۔

اییا ہی ہماراتقوی ہے ایسے تقوی کوتقوی کا کلابی کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کہا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹا نگ اٹھا کر کی دیوار پر کر دیتا ہے کہ ایسانہ ہو جھے کو چھینٹ لگ جائے لیکن اگر کہیں بلیدی یا تا ہے تو وہ کھالیتا ہے تو ٹا نگ تو نجاست ہے بچا تا ہے اور مند کوئیس بچا تا۔

ایک گنوار عورت کی حکایت مشہور ہے کہ اس ہے کسی نے پوچھا کہ تیرامیاں کہاں گیا تو شرم کی وجہ سے منہ سے تو بولی نہیں لہنگا ٹھا کر اور پیشاب کر کاس کو بھاندگی مطلب بیتھا کہ دریا پارگیا ہے۔

وجہ سے منہ سے تو بولی نہیں لہنگا ٹھا کر اور پیشاب کر کاس کو بھاندگی مطلب بیتھا کہ دریا پارگیا ہے۔

ہم اس عورت کی جمافت پر ہنتے ہیں کہ اچھی شرم آئی۔ بولنے کی تو شرم کی اور ننگے ہوتے ہوئے شرم ننآئی ۔ لیکن ہم سب اس بلا میں جتا ہیں ۔ گوروزہ میں معمولی کھا نا کھایا پیانہیں لیکن مردہ مسلمان کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی منہ تو بند کر لیا لیکن غیبت اور بہتان سننے کیلئے کان کھول دیگے۔ کھانے ہورجھوٹی دستاہ پر دستخط کرنے کے لئے خوب چلایا۔ زبان کولقمول سے نہیں چلایا لیکن مسلمانوں کو برا کہنے اور سب

وشتم اور جھوئی گواہی دینے سے اس کونہیں روکا۔

اےصاحبوا بیکیاتقوی ہے بیکیاروزہ ہے بیکیسی دینداری ہے اگریمی دین وایمان ہے تو بئسما یامر کم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین.

تفريق وتنفير

در حقیقت ہم نے روزہ کے معنی اور غرض ہی نہیں سمجھی۔روزہ کی اصلی غرض تھی کسر قوت بہیمیہ کے واسطے سے معاصی سے بچنا۔ جب معاصی سے ہم عین روزہ کی حالت میں بھی نہ بچے تو بعد میں وہ غرض اور غایت اس پر کیسے مرتب ہو سکتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مخص کو اس کاروزہ جھوٹ ہولئے سے نہ رو کے اللہ تعالیٰ کوکوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا نا پانی جھوڑ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جوجھوٹ سے بچتا ہے اس کے کہ ان کی شان تو ان اللہ لغنی عن العلمین۔ بلکہ مقصود نا راضی اور نا خوثی ظاہر کرنا ہے ہیں جن کے یہاں رمضان المبارک دن کو اس شان سے آتا میں جن کے یہاں رمضان المبارک دن کو اس شان سے آتا میں ہونے ہے۔ سویہ کیا آتا ہے۔ ہاں رو بیہ میں سے آنہ ہے اور رات کو تو پوچھوئی مت۔ رات کو تو شاذ و نا در ہی کسی کے یہاں آتے ہیں اس لئے کہ جو عبادت رمضان المبارک کی را توں میں مقرر کی گئی ہے اس کے حقوق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عموماً بوجھ ساٹا لئے ہیں۔

چنانچیز اورج کی وہ گت بنتی ہے کہ الہی توبہ۔سب سے اول بیکوشش ہوتی ہے کہ اذان سب سے پہلے کہی جائے۔ چنانچید بعض مساجد میں تو عشاء کی اذان رمضان میں مغرب کے وقت ہوتی ہے عشاء کا وقت آتا بھی نہیں۔اگر یہی بات ہے تو مغرب ہی کے وقت فارغ ہولیا کریں۔کہیں توبیتم ہے کہ اذان ہی ہے وقت ہوتی ہوجاتے ہیں۔اور کہیں میں بے وقت ہوتی ہوجاتے ہیں۔اور کہیں صرف اذان بے وقت ہوتی ہے اور بعض ان کے مقابل بیزیادتی کرتے ہیں کہ وہ تاخیر کے دلدادہ ہیں۔

روز ہ افطار کیا اور سور ہے اور مقتدی بچارے سو کھر ہے ہیں بیزیادہ تر رؤسا کی مسجدوں میں ہوتا ہے کہ وہ رئیس ہیں ان کے ڈر سے کوئی بولتانہیں جب تشریف لاتے ہیں ای وقت نماز ہوتی ہے۔ یا در کھواس سے تفریق و تنفیر ہوتی ہے۔

امام كافرض

حدیث شریف میں قصدآیا ہے کہ حضرت معاذین جبل رضی اللہ عندایک معجد میں امام تھے

اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نقل کی نیت سے شریک ہوتے پھروہاں جا کرنماز پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے گئے تو سورۂ بقرہ شروع کردی۔ ایک محلّہ دارغریب دن بھر کی محنت مشقت سے تھکے ہوئے تھے وہ جماعت سے علیحدہ ہوکرا پی نماز پڑھ کرچلے گئے۔ اس وقت میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہونا نفاق کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حصہ عدمہ نہ برجمل ضی لاڑھ میں نا ایک مرابھ لاک کے علامت سمجھا جاتا تھا۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نے ان کو برا بھلا کہا۔ صبح کو یہ مقدمہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا۔ ان اصحابی نے حضرت معاذ کی شکایت کی که پارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم مزدوری پیشہ لوگ ہیں دن بھر تو مزدوری محنت کرتے ہیں اور رات کو بیسورہ بقرہ شروع کردیتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی الله عنه پرعتاب فرمایا اور فرمایا۔ افتان انت یا معاذ یعنی ارب معاذ اکمیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے ہو۔

والشمس ، والليل ، والتين پڑھا كرو۔ فان فيھم الضعيف والسقيم و ذوالحاجة۔ يعنى مقتديوں ميں ضعيف، يمار، كاروباروالے آدى بيں اس زمانه ميں ہم نے امام بہت د كھيے ہيں كيكن حضرت گنگو، کی كے برابر ہلكی اور پھرتمام اركان كوكمال كے ساتھ تماز پڑھانے والانہيں و يكھا۔

حضرت قرآن شریف ایما پڑھتے تھے کہ سننے والے کوتاب نہ ہوتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ سننے والے کوتاب نہ ہوتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ سنے جائیں۔ گرعادت حضرت کی بیتھی کہ فجر کی نماز میں سورہ بروج وطارق یا اذا الشمس کورت وا ذاالسماء انفطرت پڑھتے تھے پس اس قدرتا خیرنماز میں کرنا یا قرات اتنی کمی پڑھنا جس سے نمازی بھاگ جائیں جائز نہیں ہے۔

#### تراوت كاور حفاظ

بلکہ فقہاء نے تو بہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ رمضان میں نمازی ایک قرآن ہی سفنے سے
اکتاتے ہوں تو وہاں تراوح الم مو کیف سے پڑھ لیں۔ بعض حفاظ ایساستم ڈھاتے ہیں کہ
یائج پانچ پارے پڑھ جاتے ہیں۔ان حفاظ کومسائل جاننے کی سخت ضرورت ہے بعض حافظ بہت
جابل ہوتے ہیں عجب نہیں بلکہ غالب ہے کہ مجدہ ہوکے مسائل کی بھی ان کوخبر نہ ہو۔

بعضے نا بالغوں کوتر اور میں امام بنادیتے ہیں۔ نا بالغ کے پیچھے تر اور کی پڑھنے میں اختلاف ہے ۔ متنار اور مفتی یہ یہی ہے کہ نا جائز ہے اور میں توبیہ کہتا ہوں کہ جو بالغ تمیز دار نہ ہوا ورمسائل

ا دسند أحمد ٣ : ٩ ٩ ٢ ، كنز العمال: ٢٢٩٢٥ ، المصنف لابن أبي شيبة : ١ : ٣٥٩

ے وا تفیت ندر کھتا ہواس کو بھی امام بنانا مناسب نہیں۔ امام یا توعالم ہو یا علماء کا صحبت یا فتہ ہونا جا ہے۔ اور اگر بیدونوں امر ند ہوں تو وہ ضرور نماز کوخراب کریگا۔

مجھے خوداییا موقع پیش آیا ہے گرمیوں کے رمضان تھے۔ میں اورایک میراسامع تھا۔ ہم دونوں ایک مجد میں قر آن سننے کیلئے گئے۔ ان حافظ صاحب نے ایک رکعت میں آ دھا پارہ گھسیٹا۔
ان کویاد تور ہانہیں کہ ایک رکعت ہوئی یادووہ ایک ہی رکعت پر بیٹھ گئے۔ مقتدی بچارے تھے ہوئے تھانہوں نے نتیمت سمجھا یایاد نہ رہا ہو کی نے نہ بتلایا۔ میں نے اپنسامع سے کہا کہ تم شریک ہوکر بتلا دولیکن انہوں نے جلدی سے سلام پھیردیا۔ میں نے پکارکر کہا کہ حضرت ایک مرکعت ہوئی ہے اعادہ کرواور بیقر آن جوتم نے پڑھا ہے اس کا بھی اعادہ کرلو۔ اس وقت امام اور مقتدیوں میں خوب چج بچ ہوئی۔

ان حفاظ کی ایک ہے بھی عادت ہے کہ اول کی رکعتوں میں بہت تھینچتے ہیں اور آخر کی رکعتوں میں دودو تین تین آیتیں پڑھتے ہیں۔ یا در کھو کہ سب رکعتیں اور سجدہ اور رکوع متناسب ہونے جا ہمئیں۔

صلى الله عليه وسلم قريباً من السواء يعنى حضور صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من السواء يعنى حضور صلى الله عليه وسلم قريباً من السواء يعنى حضور صلى الله عليه وسلم كانماز معتدل موتى تقى الرقيام طويل موتا تقالة سجده ركوع بهى اس كمناسب موتا تقاله

اب لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ قیام طویل کرتے ہیں اور سجدہ ورکوع قعدہ نہایت ہی مختصر۔ اس زمانہ میں تو بس تمام نماز مختصر پڑھنا چاہیے۔ اسی واسطے میں شبینہ کوبھی پندنہیں کرتا۔ پہلے لوگ قوی ہوتے تھے اور نیز ان کوشوق بہت تھا۔

اب توبیہ حالت ہے کہ ایک جگہ شبینہ ہور ہاتھا۔ ایک حافظ چار پائی پر لیٹے ہوئے بتلارہے تھے۔سب کی نماز تباہ ہور ہی تھی ۔ سی کی ہمت ہوخود پڑھو۔لوگوں کو کیوں دق کرتے ہو۔ آج کل لوگ اس کا ہالکل خیال نہیں کرتے۔

کانپور میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ کہنے لگے کہ نماز جمعہ کی ہم پڑھا ئیں گے۔اوروہ خطبہ پڑھیں گے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قدوم مدینہ میں پڑھا تھا چنانچوں نے ایک بڑالہ باخطبہ پڑھا۔ خطبہ کے بعد نماز شروع ہوئی توانہوں نے سورہ کہف شروع کی۔ گرمیوں لیہ اجد الحدیث فی "موسوعة اطراف الحدیث النہوی الشریف"

کا موسم اور پھرمسجدالی کہ اس میں ہوا کا گزرنہیں۔ایک شخص کوتوتے ہوگئی۔اورایک شخص نیت تو ژکر بھاگ گئے اور کہا کہ ای واسطےتو ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔

ہمارے تھانہ بھون میں ایک شخص تھے وہ نمازنہ پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ میرے ساتھ ان کوسفر کا اتفاق ہوا۔ راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آیا۔ میں نے ان کوتو کچھ کہانہیں۔ میں لوٹالے کروضو کرنے کیلئے گیا۔ دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے آرہے ہیں۔اوروضو کرکے میرے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی کھرکئی روز میرے ساتھ رہے اور برابر نماز پڑھتے رہے کہنے لگے مجھے اگرایسا امام طے تو میں نمازنہ چھوڑوں میری نمازوں کی ترک کا بوجھ تو ان اماموں کی گرون پرہے جو لمجی رکھتیں پڑھ کر گرانی پیدا کردہے ہیں۔

## حفاظ اورائمه كافرض

اے حفاظ اورا ہا ما مواا ہے مقتر یوں کود کھے لوکہ کیے ہیں۔ اگر واقعی ان کور آن سنے کا شوق ہوتو سجان اللہ اقر آن زیادہ پڑھو۔ قر آن تو جس قدر بھی زیادہ ہو باعث نورائیت ہے اوراگر دیکھو کہ شوق نہیں ہے جیسا آ جکل ہے تو بس سواپارہ اچھی مقدار ہے اور بہتر یہ ہے کہ پندرہ پارہ تک تو سوا سواپڑھواور پھرا کی ایک پارہ کردو۔ کا کوختم ہوجا بیگا اور سب رکعتیں برابر برابر پڑھو۔ دیکھوتم کو ہر شے کے اندر تناسب اور حسن اچھا معلوم ہوتا ہے نماز تو احت ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کو حسین کرو۔ وقعہ کو اندر تناسب اور حسن اچھا معلوم ہوتا ہے نماز تو احق تعالی نے تھم فرمایان اعمل اسابعات وقعہ دفی السود ۔ یعنی اے داؤد اپوری پوری زر ہیں بناؤاور اس کے بنانے میں انداز رکھو یعنی کریاں بڑی چھوٹی نہ ہوں۔ جب کہ لو ہے کی زر ہوں کے اندر تناسب کا تھم ہے تو اے صاحبو! کریاں بڑی تھوٹی نہ ہوں۔ جب کہ لو ہے کی زر ہوں کے اندر تناسب کا تھم ہے تو اے صاحبو! موتو ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ اس سے طبیعت میں نفاست اوراعتدال پسندی پیدا ہو جائے گی ہوتو ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ اس سے طبیعت میں نفاست اوراعتدال پسندی پیدا ہو جائے گی اور ہرام میں تناسب کی رعایت رکھے گلو گے۔

حضرت مرزامظہر جان جاناں اگر کوئی بدنما مکان و کیھتے تھے تو سر میں درو ہو جاتا تھا۔ مرزاصاحب کی لطافت مزاج کی بہت حکا بیتیں ہیں ایک حکایت مجھ کواس وقت یادآئی۔ایک شخص مرزاصاحب کے یہاں آیا کرتے تھے وہ کھانا بہت کھاتے تھے۔ایک بارانہوں نے خودعرض کیا کہ مجھ کُوکوئی حکم دیجئے۔ بہت اصرار کے بغدم زانسا حب نے ان کوفر مایا کہ آپ ایک سال ہیں صرف ایک مرتبہ آیا کریں اس لئے کہ جب آپ کھاتے ہیں مجھ کوتمہارے زیادہ کھانے کا تصور ہوکر ثقل ہوجا تا ہے۔تو مجھ کومسہل لینے کی ضرورت ہوجاتی ہے تو سال میں ایک مسہل کا تخل ہوسکتا ہے دوے تکلیف ہوتی ہے۔

ای طرح ہم نے اپ حضرات کودیکھا ہے کہ نہایت نفاست اور تناسب ہرشے کے اندر پند
کرتے ہیں اور رازاس میں بیہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان الله جمیل ویحب الجمال
(ب شک اللہ تعالی جیل ہیں جمال کو پند کرتے ہیں) اور بی حضرات موصوف ہوتے ہیں صفات حق
سے ۔اس کے ان کو بھی جمال یعنی تناسب (نہ کہ صورت پرسی) ہرشے میں پندیدہ ہوتا ہے۔

صدیث شریف میں ہے نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود '' یعنی آپنے گھروں کے صحن کوصاف رکھا کرواور یہود کے مشابہ مت بنو۔''

۔ یہوداکٹر میلے کچلے رہا کرتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ پریشان بال اور میلا کچیلا ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت پرا نکار فر ما کر کنگھی اور تیل سے بالوں کے درست کرنے کا تھم فر مایا۔ کوئی تواضع نہیں ہے کہ آ دی میلا کچیلا رہا کرے اور نہ ایسی زینت پہندیدہ ہے کہ ہروفت نواب اور بیگم بنار ہے۔

ایک شخص کوہم نے ویکھا ہے کہ بہت ہی ہے شخص رہتے تھے اگروہ گھر میں ہوتے تھے اورکوئی ان کوبلا تا تھا تو اول آئینہ کتکھا منگاتے تھے۔ بالوں میں کتکھا کرتے تھے کئی کئی مرتبہ آئینہ ویکھتے تھے۔غرض کم ازکم ۱۵منٹ میں وہ دولت خانہ ہے برآ مدہوتے تھے۔

بعض نوجوانوں کومیں نے ویکھا ہوں کہ گرمیوں میں بھی جرابیں پہنتے ہیں۔ یہ اہل یورپ کی تقلید ہے۔ اتنائبیں بینتے ہیں۔ یہ اہل یورپ کی تقلید ہے۔ اتنائبیں بیجھتے کہ وہ لوگ سردملکوں کے رہنے والے ہیں اس لئے اس کے مناسب ان کی وضع ہے۔ تم بھی اول اپنے گھروں میں سردی پیدا کرواس کو شمیر بناؤ۔ اس کے بعد جرابیں پہنوتو مضا کھتے نہیں۔ گرمیوں میں جرابیں پہنوتو مضاوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں خلل ضرور آگیا ہے۔ غرض نہ تو ایس کے دماغوں میں خلل ضرور آگیا ہے۔ غرض نہ تو ایس کے دماغوں میں جرابیں بہتر ہے۔

## خرابیوں کی جڑ

لینجے جماعت کے اندر تناسب کا حکم ہے کہ صف سیدھی ہو۔ درمیان میں جگہنہ چھوڑ و۔ میں توبیر لے سنن الترمذی: ۲۷۹، الدر المنتثرہ فی الأحادیث المشتھرة: ۲۰

کہتا ہوں کہ شریعت کا کوئی تھکم الیانہیں کہ جس میں تناسب ملحوظ نہ ہو۔ جب تناسب ہرا مرمیں مامور به ہے تو نماز کے اندر کیوں نہ ہوگا۔ پس تر اوت کا ورغیر تر اوت کے ہرنماز میں تناسب کی رعایت رکھو۔ غرض رات کورمضان اکثر وں کے یہاں نہیں آتااوراس تمام خرابی کا منشارمضان کے اسرار اوراس کی روح کا نہ جاننا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ تز کیہ کے متعلق مضمون بیان کیا جائے کہ اس کے خمن میں رمضان کے روز ہ کی حکمتیں بھی معلوم ہوں گی ۔ پس جاننا جا ہے کہ منشاتما م تر معاصی اورخرا بیوں کا دو چیزیں ہیں۔

اول لذت جس کوشہوت بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے کبرجس کوغنیمت ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ بیدونوں جڑ ہیں تمام مفاسد کی ۔ پس ان دونوں سے تز کینفس کا بیعنی ان کی تعدیل ضروری ہے شریعت نے ان ہی دومرضوں ہے تز کیہ کیا ہے۔ اور تمام احکام ان ہی کے متعلق ہیں اور سجان اللہ ایسی خوبی سے معالجہ فرمایا ہے کہ کوئی تھم ان احکام میں ایسانہیں ہے کہ جمارے طبعی مذاق اورفطری جذبات ہے بعید ہو۔ تمام احکام ایسے ہیں کہ ہماری طبیعت انکوقبول کرتی ہے۔

محابده اورموا دخبيثه

حكماءاشراقبين نے بھی اخلاق رذیلہ ہے تز كيه كيا ہے ليكن انہوں نے اس كے لئے ایسے سخت مجاہدے کئے ہیں کہ ہرز مانہ میں انسان ان کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ ترک لذات کے خاص خاص طریقے مقرر کئے اوران کی عاوت ڈالی اورنفس کومہذب بنایا۔اوریہاں تک اس میں کمال پیدا کیا کہ آ دی کی تصویر د مکھ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ اس کے اطوار واخلاق کیا ہو سکتے ہیں۔

چنانچیکی اشراقی کے سامنے کسی حکیم کی تصویر پیش کی گنی اس نے دیکھااور کہا کہ پیخص زانی ہے لوگ قبقہدلگا کر ہنسے اور کہا بس جناب! آپ کا ادراک معلوم ہو گیا۔ بیقصور یو فلال حکیم کی ہے اوروہ برواعفیف ویارسا شخص ہے۔اشراقی نے کہا کہ اب تومیں نے کہددیا ہےخواہ اس کی تصویر ہویاکسی کی ہو۔ چنانچے لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہاری نسبت ایسا کہا گیا ہے۔اس نے کہا کہ واقعی اس کا تقاضا تو میرے قلب میں بہت ہے کیکن میں نے مجاہدہ ریاضت سے نفس کو قابو میں کرلیا ہے صدور بھی نہیں ہوا۔اس تقاضا ہی کا اس کوا دراک ہوا۔اس کئے کہ قیا فہ سے مواد ہی کا دراک ہوسکتا ہے۔افعال کا دراک نہیں ہوسکتا۔

یہاں سے بیجھی معلوم ہوا کہ مجاہدہ سے مواد خبیثہ بالکلیہ زائل نہیں ہو تکتے ۔ بلکہ مغلوب

ہوج نے ہیں۔ سالک کواس میں بڑا دھوکا ہوتا ہے جب اول ذکر کرتا ہے تو غلبہ ذکر ہے مواہ صحل ہوج نے ہیں تو شخص ہجھتا ہے کہ میر نے نفس میں سے وہ مواہ جاتے رہے حالا نکہ وہ موجود ہیں کین چونکہ غلبہ دوسری شے گا ہے اس لئے وہ مدرک نہیں ہوتے اور جب وہ حالت غلبہ کی زائل ہوجاتی ہے اور پھر ان مواد کا ادراک ہوتا ہے تواپی حالت پر بہت افسوس کرتا ہے اور سجھتا ہے کہ میں مردود ہوگیا ہوں ۔ حالا نکہ بیاس کی غلطی تھی وہ کیفیت جوزائل ہوگئی ہے اس کی مثال توصیح میں مردود ہوگیا ہوں ۔ حالا نکہ بیاس کی غلطی تھی وہ کیفیت جوزائل ہوگئی ہے اس کی مثال توصیح کا ذب کی تی ہے اور جو کیفیت اب بیدا ہوئی ہے وہ صبح صادق کے مثل ہے ۔ پس جو شخص صبح کا ذب کوروشن سمجھے گا وہ صبح صادق کی طرف ملتفت ہونے سے پہلے ضرور متاسف ہوگا کہ ہائے! کا ذب کوروشن سمجھے گا وہ صبح صادق کی طرف ملتفت ہونے سے پہلے ضرور متاسف ہوگا کہ ہائے!

اے شدہ توضیح کاذب رار بین ہے۔ صبح صادق رازکاذب ہم بہ بیں

آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پراول جھوٹا پھول آتا ہے پھرسچا پھول آتا ہے وہ مشمر ہوتا

ہے۔ای طرح ان کیفیات وحالات کا قصہ ہے کہ اول اول غلبہ ہوتا ہے تو سجھتا ہے کہ میرے اندر

سے امراض جاتے رہے۔اس کے بعد غلبہ جاتا رہتا ہے اورایک ہلکی گرپائیدار کیفیت بیدا ہوتی ہے

جس کی اس کو وقعت نہیں ہوتی اور وہ امراض جن کو بیزائل سجھتا ہے مدرک ہوتے ہیں کہ شہوت بھی

ہے۔غضب بھی ہے، بخل بھی ہے، جرص بھی ہے لیکن پہلے میں اوراس وقت میں فرق اس قدر ہوتا

ہے کہ پہلے تو ان کے مقتضا پر مل کرنے سے بی نہ سکتا تھا اور اب بعد مجاہدہ کے بسہولت بی سکتا ہے۔

ہمند سے نفس

پہلے نس کوروکتا تھا اور نہ رکتا تھا۔ اور اب رک جاتا ہے بعینہ اس کی مثال شریر گھوڑ ہے گی ی ہے کہ سدھانے سے پہلے تو وہ قابو سے باہر ہوجاتا تھا۔ اور سوار کو پٹک (پٹنخ) دیتا تھا اور بعد شائستہ ہونیکے گوگا ہے شوخی کرتا ہم قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ سواراس کوجدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے چون و چرانہیں کرتا۔ یہی کیفیت نفس کی ہے۔

دوسری شے جس کے تزگیہ کی ضرورت ہے کبرتھی۔ اس کے لئے وہ حکماء اسباب تذلل کو اختیار کیا کرتے تھے اور اس میں کو اختیار کیا کرتے تھے اور اس کی اعانت کے واسطے خلوت اور ترک اختلاط کرتے تھے اور اس میں بھی بہت مبالغہ کرتے تھے اور اصل مقصود ان کا صرف یہی تہذیب نفس تھا۔ شریعت نے بھی ان ہی دوخصلتوں کی تعدیل کی ہے اور اس کے لئے طرق ان حکما ۔ کے شریعت نے بھی ان ہی دوخصلتوں کی تعدیل کی ہے اور اس کے لئے طرق ان حکما ۔ کے

ترک ہے اہل اور نفع میں اکمل جویز کے ہیں۔ چنانچ ترک لذات کیلئے تو روزہ مقرر فرمایا جس کی حقیقت ترک اکل وشرب و جماع ہے۔ اس لئے کہ امہات لذات بہی تین چیزیں ہیں۔ جننی لذات ہیں سب کا حاصل بہی ہے ان کوروک ویا گیا۔ اور سجان اللہ! کیار حمت ہے کہ روزہ کوعبادت بنادیا۔ اور اس پرانعام بھی تجویز فرمایا مسہل ہم کو جارے امراض کے ازالہ کے لئے ویا جائے اور اس پرانعام بھی تجویز فرمایا۔ پس جب اسباب لذات کو میں دن انسان چھوڑ ریگا تو نفس کی سرکشی ضرور کم ہوگی۔ اور مادہ عصیاں کا مغلوب ہوجائے گا۔

اور کیارجت ہے کہ مجاہدہ کے لئے ہماری عمر کاصرف بارہواں حصہ مقرر فر مایا اور حکماء برسوں بڑک لذات ہے مجاہدہ کرتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ضعیف اجسم ہوجاتے تھے اور سل ان کی منقطع ہوجاتی تھی اور پھراس میں خوبی یہ رکھی کہ وہ ایک ماہ بھی ایک ہی موسم میں متعین نہیں رکھا بھی جاڑوں اور بھی گرمیوں میں آتا ہے تا کہ زمی اور گرمی سے سب طرح کے مصالح مرمی ہوں۔ جاڑوں اور بھی گرمیوں میں آتا ہے تا کہ زمی اور نفع میں ان کے مجاہدات سے کہیں زیادہ کہ سب کا می خوض! ایسا بہل اور لطیف مجاہدہ اور نفع میں ان کے مجاہدات سے کہیں زیادہ کہ سب کا میں تربیدہ بھی ہوتا ہے بجن صاحب وتی کے اور کسی کی عقل یہاں تک نہیں ہیں جائے گئی۔ میں اور کے در کسی کی عقل یہاں تک نہیں ہیں گئی ہیں تھی ہوتا ہے۔ کہیں مقصدہ

شر بع**ت کا**مقصور ایک اور رعایت عجیب وغریب بیر کھی ہے کہ روزہ دن کومقررفر مایا۔ تا کہ مجاہدہ کا فائدہ

عاصل ہو۔اس لئے کہمجاہدہ نام ترک عادت ہےاور کھانے پینے کی عادت اکثر وں کوہے۔ اگریہمجاہدہ رات کو ہوتا تو خبر بھی نہ ہوتی نہ کچھنس پرشاق ہوتا اورا گرحکماء جوگیہ کی طرح شب وروز کاروزہ ہوتا توضعیفِ ہوکر بالکل بیار ہوجاتے اور تو ٹی بیکار ہوجاتے اور شریعت کامقصود

قویٰشہویہ کا ازالہٰ ہیں بلکہ ان کی تعدیل ہے۔

نیزرات کو کھانے پینے کی اجازت دیے میں ایک اوروقیق رعایت ہوہ ہے کہ اس صورت میں مجاہدہ اور مشقت بھی زیادہ ہے کیونکہ بعض لذات کے ایک دم سے چھوڑ دیے میں نفس ای کاخوگر ہوجا تا ہے۔ بخلاف حالت موجودہ صوم کے کہ اس میں شب کو متلذ ذہونے سے اس کو لذت یا در ہتی ہوجا تا ہے۔ بخلاف حالت موجودہ صوم کے کہ اس میں شب کو متلذ ذہونے سے اس کو لذت یا در ہتی ہے اور پھرٹرک کرائی جاتی ہے۔ نفس پر بیزیادہ بھاری ہے۔ بیدہ مجاہدہ ہے کہ جو حکماء کے باپ کو بھی نہیں سوجھا۔ حکماء نے جو پچھ تجویز کیا تھاوہ بالکل ناتمام تھا شریعت نے اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ مجولہ بچھ ضرورت اس امرکی نہتی کہ حکماء کی مجاہدات اور تزکیہ کو میں ذکر کرتا۔ اس لئے کہ شریعت کے مقابلہ میں ان کے خیالات کا تذکرہ ایسا ہی ہے۔ جیسے آفتاب کے سامنے جرائ

کا بلکہ اس ہے بھی بدر جہا کم ۔ لیکن وجہان کے تذکرہ کی میہ ہوئی کہ آجکل عقل پرست مخلوق بہت پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے میں دکھلا تا ہوں کہ روزہ وہ شے ہے کہ جس کی ضرورت کوامم ملیہ نے بھی سلیم کیا ہے اور جس شخص نے اس کے راز کو بچھ لیا ہووہ اس سے دوسری جگہ بھی کام لےگا۔ پس جب کہ آپ حضرات نے روزہ کے تھم ومصالح سمجھ لیے تو اب اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جوروزہ نہیں رکھتے ان کو جوروزہ نہیں رکھتے ان کو جوروزہ نہیں رکھتے ان کو حقوق کی رعایت نہیں رکھتے ان کو حقوق کی رعایت نہیں رکھتے ان کو حقوق کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور جور کھتے ہیں اور اس کی حقوق کی رعایت نہیں رکھتے ان کو حقوق کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور نفس کو اس کے حال پر نہ چھوڑنا چاہیے۔ ایک ماہ کے لئے ہی اس سے سلح کر لواور سمجھا دو کہ بس ایک ماہ تو اپنی خواہشات سے تا ئب ہوجا۔ ایک ماہ جب اس سے اس طرح کام لوگے تو ان شاء اللہ کام کرنے کی عادت ہوجا گیگی۔

نفس کی مثال بچہ کی تی ہے جس طرف اس کو نگاؤ لگ جاتا ہے \_

والنفس كالعقل ان تهمله سب على حب الرضاع وان تعظمه ينفظم

(نفس کی مثال بچی کی ہے۔ اگر دورہ جھوڑاؤئیس چھوڑے گااگر چھڑاؤگے چھوڑ دےگا)

اس سے کام لے کردیھوتم دیکھتے ہوکہ استے دنوں سے تم نماز روزہ کرتے ہولیکن الربچھ نہیں۔ آخراس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ بہی ہے کہ لا پروائی سے کام کرتے ہو۔ یہ نیبیں ہے کہ نفس کو ہم عبادت کا خوگر بناویں۔ اب ایک ماہ ہی اس نیت سے کرلو۔ دیکھوٹو کیااٹر ہوتا ہے۔ حق تعالی نے نفقات کے بارہ میں بہی مضمون ارشاد فرمایا ہے ارشاد ہے۔ و مثل الذین ینفقون اموالھم نے نفقات کے بارہ میں بہی مضمون ارشاد فرمایا ہوا ان اوران لوگوں کی مثال جوا پنے مالوں کو فرج ابتغآء موضات اللہ و تشبیتا من انفسھم النے (اوران لوگوں کی مثال جوا پنے مالوں کو فرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے اوراس غرض سے کہ اپنے نفوں کو (اس عمل شاق کا خوگر بنا کیں) مال کے فرج کرنے کی دووجو ہات ارشاد فرما کیں۔

اول تواللہ تعالیٰ کی رضامندی کوطلب کرنا۔ دوسر سے اینے نفس کونیک کام پر جمانا۔
پس اگر ہم اینے ہر کام بیس ان دونوں با تول کی نیت رکھیں توان شاء اللہ ہم کو یہ کہنے کاموقع نہ ہوگا کہ ہم استے دنول سے نماز روزہ کرتے ہیں ، دل پراٹر نہیں ہوتا۔ اوراس کا نفع کو دنیا میں بھی ہوگا اورا تخرت کیلئے تو یہ اعمال صالح پر استقامت حاصل ہوجائے گی۔نفس کے اندر رسوخ پیدا ہوجائےگا۔ اورا تخرت کیلئے تو یہ اعمال صالح پر استقامت صد فوق الکو امدہ استقامہ اور ثبات بردی شے ہے۔ جس کی نبیت کہا گیا ہے۔ الاستقامت صد فوق الکو امدہ استقامہ اور ثبات بردی شے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی نبیت فرماتی ہیں کان حلقہ القر ان یعنی حضور صلی اللہ عنہا اس کی نبیت فرماتی ہیں کان حلقہ القر ان یعنی حضور صلی اللہ ا

عليه وسلم كاخلق قرآن تفالعني قرآن يرغمل كرنا آپ كا فطرى امرتفا۔

اس کے بعد بھنا جا ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ نفع روزہ کااس وقت ہے کہ اورایا م
ہے کم کھائے ورندروزہ کاکوئی نفع نہیں ۔ حالانکہ کتاب وسنت میں یہ ضمون کہیں نہیں ملتا۔ اگرروزہ
کا نفع اسی پرموقوف ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم ضرور کہیں نہ کہیں فرماتے یا قرآن میں کوئی آیت اس
کے متعلق ہوتی۔ بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا۔ کلوا واشر ہوا حتی یتبین لکم المخیط الابیض من
المخیط الاسود. (اور کھنا واور پیواس وقت تک تم کوسفید خط (نور) صبح صادق کامتمیز ہوجائے۔)
اس لئے کہ کم کھانا کوئی مجاہدہ نہیں بلکہ روزہ سے جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ ترک عاوت کی وجہ سے
اس لئے کہ کم کھانا کوئی مجاہدہ نہیں بلکہ روزہ سے جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ ترک عاوت کی وجہ سے
ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیٹ سے زیادہ نہ کھائے۔

تذلل للخالق

بالخصوص ہمارے زمانہ میں تو کم کھانا مفید کیا مضر ہے۔ اس لئے کہ توی ہیں کمزوراور نیز تعلق حبی بھی حق تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کواس طرح کانہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ اس لئے زیادہ مجاہدہ کرنے میں کئی قتم کی خرابیوں کا اندیشہ ہے اول تو عجب پیدا ہوگا۔ دوسرے میخص اپنے کو مستحق مستحجے گا کہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں مجھ کوضرور کچھ مانا جا ہے۔

تیسر ہے ضعف اس قدر ہوجائے گا کہ فرائض میں خلل آنے کا احتمال ہے کم کھانے اور کم پیٹے کے اندر قرب منحصر نہیں نفس کوننگ نہ کرد۔ اس سے کام لو۔ اور بعض بزرگوں نے جونفس کوکا فرکہا ہے۔ سوید کا فرکفر سے نہیں کفران سے ہے۔خوب کھا ؤپواور کا م بھی کرو۔

دوسرار ذیلہ تھا کہراس ہے جومفاسد پیدا ہوتے ہیں۔اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔اس
کا حکماء نے بیعلاج کیا ہے کہ اسباب تذلل کو اختیار کرتے تھے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے کہ جس
ہے لوگ ان کوچھوڑ دیں، ذلیل مجھیں جو گیوں اور بعض صوفیاء اہل اسلام نے بھی اس طریقہ ہے
اس مرض کا علاج کیا ہے لیکن شریعت نے ہم کو اس کے خلاف بی تعلیم فرمایا ہے۔ لایسبغی
للمومن ان یذل نفسہ یعنی مومن کومناسب نہیں ہے کہ اپنشس کو ذلیل کرے یعنی تذلل
للمومن ان یذل نفسہ یعنی مومن کومناسب نہیں ہے کہ اپنشس کو ذلیل کرے یعنی تذلل
للمومن کیا ہے اور تذلل للخالق کی تعلیم فرمائی ہے سیجان اللہ! کیا اعتدال ہے!

سین این میں ایک بات شبد کی ہے وہ بیہ ہے کہ بڑے کے سامنے تو ہر مخص مذلل اختیار کر لیتا ہے کمال اور تواضع تو بیہ ہے کہا ہے کوچھوٹوں ہے بھی ذلیل اور پیچ سمجھے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب خالق کے سامنے اپنا بیج ہونا پیش نظر ہوگا تو اس کولازم ہے کہ جن تعالی کی عظمت اس کے قلب میں آئے گی اور جب معرفت وعظمت جن تعالیٰ کی اس کو ہوگی تو چونکہ اپنے نفس کو حاجب اور مالع جانے گا اس کئے سب سے زیادہ بیج در بیج اپنے ہی کو جانے گا اور ہرا یک کو اپنے سے بہتریقین کریگا تو یہ قصود بدوں اس کے کہ مخلوق کے سامنے ذلت اختیار کرے حاصل ہو جائے گا۔

پس ٹابت ہوا کہ اس مقصود کے لئے صرف تذلل للخالق کافی ہے۔ اس تذلل للخالق کے واسطے ہم کوشر بعت نے نماز تعلیم فرمائی ہے کہ اس کا خاصا ہے کہ انسان کو اپنا بجز پیش نظر ہوجا تا ہے اس لئے کہ اس میں تھم ہے کہ اشرف الاعضا کو او ذل الاشیاء کے ساتھ ملاحق کرو۔ اور بیقاعدہ ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جب بیشخص اپ سرکوجو کہ اشرف الاعضاء ہے زمین پررکھ گا تو ضروراس کے اندر سے کبرکم ہوگا۔ اور تواضع اور سکنت پیدا ہوگی نماز کے اندر بجیب خاصیت ہا اور اس کو بڑا دخل ہو تا ہی معرفت اور قرب کے حاصل ہونے میں۔ اور جب حق تعالی کی معرفت اور قرب کے حاصل ہونے میں۔ اور جب حق تعالی کی عظمت پیش نظر ہوگی تو اپنی نظر ہوجائے گا اور دوسر سے کی طرف التفات بھی نہ ہوگا۔ ایک مثال ہو جو تی ہوئے کی عظمت پیش نظر ہوگی تو اپنی کے سامنے مثلاً دوچیو نئیاں ہوں تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک مثال ہے جیسے ہاتھی کے سامنے مثلاً دوچیو نئیاں ہوں تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک جوئی دوسری کونظر بھی نہ آئے گی۔ یا مثلاً واکسرائے کسی جگہ آ جائے تو تحصیلدار بیچارہ دکھائی ایک جوئی دوسری کونظر بھی نہ آئے گی۔ یا مثلاً واکسرائے کسی جگہ آ جائے تو تحصیلدار بیچارہ دکھائی ایک دوسرے تحصیلدار کونقیر یا عظیم سمجھے گا۔

اور پھر ہیئت تذلل ہی پراکتفانہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کے اندراپنے ساتھ ہمکلا می کی بھی اجازت دی ہے ورنداگر بیتھم ہوتا کہ سرجھکا کریس کھڑے رہوتو نرامجاہدہ ہی ہوتا اب مجاہدہ بھی ہے اورلذت بھی اور پھراول ہے آخر تک ایک ہیئت نہیں بنائی بلکہ اس کومخنف افعال ہے مرکب بنایا ہے۔ قیام ، رکوع ، مجدہ ، قومہ ، جلسہ ، قعدہ تا کہ نشاط رہے۔ اکثر مثلاً مجدہ ہی ہوتا یارکوع ہی ہوتا تو نفس اکتاجا تا۔ سجان اللہ! ہمارے نداق کی کیار عایت فرمائی ہے بخلاف حکماء کے مجاہدوں کے کہ وہ ایسے مخت مخت مخت مجاہدوں کے کہ وہ ایسے مخت مجاہدے کرتے تھے کہ ہرخنص ہے وہ نبونہیں سکتے۔

ترك لذات كاطريقه

اب ایک شبر ما۔ وہ بیہ ہے کہ جب تر اور تح مجاہدہ ہے تو جیسے رمضان میں مشروع فر مایا اور دنوں میں بھی مقرر فر مادیتے۔ جواب بیہ ہے کہ اگر اور دنوں میں نماز نہ ہوتی تو بے شک اس کی شان اس کو مقتضی تھی کہ فرض ہوتی۔ چنانچہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز رمضان

میں قیام کیل فرمایا۔ اور تیسرے روزیاچو تھے روزآپ تشریف نہ لائے اور بیفرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہوجائے اس لئے میں نہیں آیا لیکن اور دنوں میں بھی فرض نمازیں مقرر ہیں جو مجاہدہ کے لئے کافی ہیں۔ اس لئے رمضان ہی میں اس کورکھا گیا اور سنت موکدہ بنادیا گیا۔ الحاصل ترک لذات کے لئے روزہ اور علاج کبر کے لئے نماز شریعت نے مجاہدہ مقرر فرمائی۔

اب تیسری شے تھے خلوت جوان کی معین ہے تھا اور تعدان تو برسوں بلکہ عمر تھرکی خلوت محقی ۔ ظاہر ہے کہ اس میں سخت حرج ہے اور تعلقات اور تعدن کی نیخ کئی ہے۔ شریعت نے سبحان اللہ اس میں بجیب رعایت رکھی ہے صرف دس دن کی خلوت مقرر فر مائی اور اس کا نام اعتکاف رکھا۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کیا کہ بالکل کسی سے نہ بولو نہ ملو۔ بلکہ اس کا ایسا اچھا طریقہ بتلا دیا کہ اس میں خلوت کا جونفع ہے وہ بھی باقی رہے۔ اور جولوگ وہاں آئیں ان سے ملنے میں پچھ حرج بھی نہ میں خلوت کا جونفع ہے وہ بھی باقی رہے۔ اور جولوگ وہاں آئیں ان سے ملنے میں پچھ حرج بھی نہ ہو۔ وہ بیہ کہ یہ تعلیم فر مایا کہ اعتکاف محبد کے سوا اور کہیں جائز نہیں ۔ اب خلا ہر ہے کہ محبد میں ایسے ہم جنس ہی آئیں گے اور بیجنا اغیار سے مطلوب ہے۔

ہارے حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے خلوت ازاغیار ندازیار پس خلوت ان لوگوں سے ہے جور ہزن ہیں دین کے۔ باقی جودین میں معین ہیں ان کے پاس بیٹھنا تو خلوت سے بہتر

ہےالی جلوت کوخلوت پرتر جیج ہے۔

مولانا نے عجیب لطیفہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز! تو جوخلوت کومطلقا جلوت پرتر جیج دیتا ہے اوراس کے فضائل بیان کرتا ہے یہ بھی تو تجھ کوجلوت کی ہی بدولت علم ہوا ہے پھروہ جلوت پرمطلقاً کیسے رائج ہو سکتی ہے ۔ پھروہ دس دن کا اعتکاف ایسے دنوں میں رکھا ہے کہ اس عشرہ میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے بعنی ہزار مہینے اگر ریاضت مجاہدہ کرے تو وہ ہات نصیب نہیں ہوتی جواس ایک رات میں ہوجاتی ہے۔

توریکھئے! خلوت کے ایام گوم تھے مگراس کا تدارک اس طرح کردیا گیا۔ بیمض تائید غیبی ہے
اور نوروجی ہے، ہی اس کا ادراک ہوسکتا ہے حکماء کو یہاں تک کہاں رسائی ہوسکتی ہے۔ بیر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی برکت ہے کہ ہم کو ایسارات بتلایا کہ جو بہت آسان اور نفع میں سب را ہوں ہے بڑھرکہے۔
پھر صاحبو! غضب ہے کہ ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس ہے منتفع نہ ہوں بیطریقہ
ہے جس سے تزکیفس و تہذیب نفس ہوتی ہے اور جس پر فلاح کا وعدہ ہے۔
اب اللہ تعالی ہے دعا سیجئے کہ ہم کوتو فیق عطافر مائیں۔ آمین

# التهذيب

مجاہدات شرعیہ کے متعلق بیہ وعظ ۲۸ رمضان ۱۳۳۳ ہے کو جامع مجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر فر مایا جوسا ڈھے تین گھنٹہ میں ختم ہوا۔ محرعبداللد گنگوہی صاحب نے قلمبند فر مایا۔

## خطبهٔ ما ثوره

#### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحُ إِنَّ الرَّحِيمُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمَنُ سَيَنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنُ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيدَكَ لَهُ وَنَشُهَدُ آنَ سَيْدَنَا وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ آمَّابَعُدُ فَآعُودُ لَا الله مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ . آمَّابَعُدُ فَآعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ . آمَّابَعُدُ فَآعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ . الله وَآصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ . آمَّابَعُدُ فَآعُودُ لَا اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ . الله وَآصُحَابِهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ .

يريد الله بكم اليسر والايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهدكم ولعلكم تشكرون. (التره:١٨٥)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کوتمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنامنظورہے اور تمہارے ساتھ (احکام قوانین مقرر ہیں) دشواری منظور نہیں تاکہ تم لوگ ایام قضاء کی شار کی شخیل کرلیا کرو (کہ ثواب میں کمی نہ رہے) اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی (وثناء) بیان کرواس پر کہ تم کو (ایک ایسا) طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات صیام رمضان سے محروم نہ رہو گے اور تاکہ تم لوگ (اس نعمت کا) شکر بیا داکیا کرو۔

مجامده كي اہميت

یہ ایک آیت ہے جو متعلق ہے صیام کے۔ اس کے قبل چند جمعوں میں روزہ ، تراوت کی ، اعتکاف اوران کے اسرار واحکام وحقوق وآ داب وخواص مع ان کے شعب ومتعلقات کے ذکر کئے گئے ہیں جن کا حاصل تھا مجاہدہ کہ حق جل وعلاشانہ نے نفس کے قوی منکسر کرنے کے لئے چند مجاہدات کی تعلیم کی ہے اور وہ مجاہدات تمام قو مول کے مجاہدات سے ممتاز ہیں اور یہ مجاہدات ہمارے ہی نفع اور مصالح کیلئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پر بڑا بارڈ الا گیا ہے۔ مجاہدہ تو وہ شے ہے کہ ہر سلیم المز اج اس کی طرف راغب ہے بلکہ جو مجاہدہ نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔
چنانچہ آپ و کیھتے ہیں کہ تمام فساق و فجار مجاہدہ سے خود تو محترز ہیں مگر اس کے ساتھ ہی اہل مجاہدہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ جس شخص کو وہ و کیھتے ہیں کہ زاہد ہے، تارک ہے بالطبع اس کی طرف ان کو بھی میلان ہوتا ہے۔ و نیا دار کیسا ہی و نیا دار ہوجب وہ لڑے گا طالب و نیا سے لڑے گا۔ تارک و نیا سے لڑے گا۔ تارک و نیا سے نے دیا ہے کہ یہ شخص دنیا سے نہ لڑے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے صرف میہ وجہ ہے کہ اس کو یہ خیال ہے کہ یہ شخص دنیا کا تارک ہے اس خیال نے اس کے سب خیالات کو بست کر دیا ہے۔

وجہاس کی بیہے کہ دنیا سے خدا کوبغض ہےاس کا اثر ایساعام ہے کہ نجبین دنیا کے قلوب میں بھی اس کا اثر ہے۔اگر دنیا کی محبت اچھی شے ہوتی تو ایک محبّ دوسرے محبّ سے ضرور محبت کرتا۔ لیکن یہ بات نہیں۔ بلکہ آپس میں لڑتے میں کٹتے ہیں مرتے ہیں۔

بہرحال زہدنی الدنیا بالطبع مرغوب ہے اور تارک تعلقات ہے اول تو محبت ہی ہوتی ہے اوراگر محبت نہ بھی ہوتو بغض تو ہرگز نہیں ہوتا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ طلب دنیا ایسی شے ہے کہ اس کے ہرے ہوئے ہر سے ہوئے ہر سب کا اتفاق ہے اور ترک دنیا الیں محبوب شے ہے کہ اس کی محبوبیت پرسب کا اتفاق ہے۔ائی واسطے اس کا تھوڑ ابہت رواج ہرقوم میں ہے۔عیسائی ، ہندو جو کہ منکرین اسلام ہیں وہ بھی اس کو ضروری جانے ہیں۔ چنانچے تہذیب اخلاق میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ تہذیب اخلاق میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ تہذیب اخلاق بدول نفس کئی کے ہوئییں سکتی۔ کیونکہ نفس کے موافق کرنے ہے بھی اور خلا قیاں صا در ہوتی ہیں۔

مثلاً ایک شخص ہے اس کا جی جاہا کہ فلال عورت کے پاس جائے تواگروہ نفس کو ہیں روکے گاور خلاف نفس کے نہ کر بگاتو یغل اس سے صادر ہوجائے گاجو کہ تمام ملل میں مذموم ومبغوض و نہی عنہ ہے۔ حکماء میں مجاہدہ ہونے کی ایک حکایت یا دآئی ایک شخص حکیم نے دوسرے بونانی حکیم کی تصویر دیکھ کرید کہا تھا کہ علم قیافہ کی روسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیشخص زانی ہے لوگوں نے کہا کہ بیتو فلال حکیم کی تصویر ہے۔ اس کو ندامت ہوئی مگر اس نے کہا کہ کسی کی ہوضر وراس شخص کے اندریہ عیب ہے ۔ لوگوں نے جاکراس حکیم سے کہا کہ ایک شخص تمہاری نبیت ایسا کہتا ہے ہیے لوگ شخص تمہاری نبیت ایسا کہتا ہے ہیے لوگ شخص سے کہا کہ ایک شخص تمہاری نبیت ایسا کہتا ہے ہیرے اندر مادہ اس فعل خبیث کا ہے لیکن میں مجاہدہ کرتا ہوں سے اس نے کہا کہ وہ جے کہتا ہے میرے اندر مادہ اس فعل خبیث کا ہے لیکن میں مجاہدہ کرتا ہوں

اورنفس کومغلوب کرتا ہوں۔اس لیئے عمر بھر میں صدور اس فعل کا بھی نہیں ہوا۔تو باوجودا بمان نہ لانے کےان لوگوں نےنفس کی اتنی بڑی مخالفت کی کہ عمر بھرصدوراس کا نہ ہونے دیا۔

غرض! مجاہدہ وہ شے ہے کہ اس کی پسندیدگی تمام اہل ندا ہب کے اندرمسلم ہے بلکہ دہری بھی کسی قدر مجاہدہ ضرور کرے گا۔ بغیراس کے اس کو بھی چارہ نہیں ہے اگر چیم تقصوداس کا دنیا ہو۔ مثلاً اس کو کسی پرغصہ آیا اور جانتا ہے کہ اگر میں اپنے غصہ جاری کروں گا تو خود مجھ کو پیشخص ضرر پہنچائے گا تو ایسے موقع پروہ ضبط سے کام لے گا۔ اور نفس کورو کے گا۔ غرض مجاہدہ کی ہرقوم اور ہراہل ند ہب بلکہ ہرخص کو ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی ضرورت ہے۔

ماه رمضان اورایام شاری

باقی شریعت مقدسہ نے جومجاہدات ہم کوتعلیم کئے ہیں ان کے جوانتیازات ہیں اور جوان کے خواص وآ ثار ہیں وہ کسی قوم اور کسی حکیم وللفی کے مجاہدہ میں نہیں ہیں۔ اہل مجاہدہ کی نظر جہاں تک نہ پہنچتی تھی وہاں تک کی شریعت مقدسہ نے رعایت کی ہے ان خواص وحکم اسرار کو بہت مختصر طورے گزشتہ جمعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب موقع اسکا ہے کہ ان مجاہدات کے خاتمہ کا بیان کردیا جائے کہ یہ بھی قابل اہتمام ہے اور آج رمضان المبارک کا جمعہ اخیرہ بھی ہے اس لئے ان بیانوں کا خاتمہ بھی اس جعہ کو ہوتو بہتر ہے۔

باقی درمیان میں بیہ بیان کردینا بھی ضروری ہے گومیرے موضوع کے خلاف ہے کہ اس جعد کے لیے بیصفت توضیح اورواقعی ہے کہ بیہ جمعدا خیرہ ہے۔ باقی جوخصوصیات زائدہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بڑھائی ہیں ان کا کہیں پند ونشان تک نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جوبات قابل اعتناء واہتمام کے ہے اس کی طرف توالتفات تک نہیں اورزائدہ تصنیف کر لیے۔ جوبات قابل اعتناء واہتمام کے ہے اس کی طرف توالتفات تک نہیں اورزائدہ تصنیف کر لیے۔ مخملہ ان کے ایک بیرخاصہ شہور ہے کہ آخری جمعہ کوجس قدر نے کیڑے پہن لواس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا جواب بیہ ہے ھاتو ا ہو ھانکم ان کنتم صدقین .

ایک خاصہ یہ سیجھتے ہیں کہ اس دن جوخطبہ پڑھاجائے اس میں وداع کامضمون اوراس فتم کامضمون اوراس فتم کامضمون جسے اظہار تاسف وحزن ہو ہونا چاہیے۔ جناب! دل ہی جانتا ہوگا کہ کیسا کچھافسوں ہے۔ ۔ ابھی دل میں امنگیں اور شوق لگ رہا ہے کہ جلدی سے رمضان ختم ہوتو سویاں اور چھوہارے کھا تمیں اور دل میں امنگیں اور شوق لگ رہا ہے کہ جلدی سے رمضان ختم ہوتو سویاں اور چھوہارے کھا تمیں اور دل میں کہتے ہوں گے کہ خدا کاشکر ہے کہ بیہ بوجھ اترا۔ دل میں تو خوشی پھرمنہ بسور نا تکاف ہی ہے

اورامتخان اس کابیہ ہے کہ اگرتم کوغم ہی ہے اوراللہ تعالیٰ کسی ذریعہ سے بیتھم بھیج دیں کہ میرے بندول گورمضان کے جانے سے بہت غم ہے اچھا ایک ماہ کے روزے اور ہم فرض کرتے ہیں تو جناب ابھی سب کے منہ خشک ہوجا کیں۔ بیسب کہنے کی ہا تیں ہیں۔ رمضان بھرتو ایام شاری رہتی ہے کہ آج استے روزے ہوئے استے ہاتی ہیں۔ اور بیتو عابدوں اور زاہدوں کی کیفیت ہے۔

یا در کھو! جو بات دل میں ہوای کوظا ہر کرنا جا ہے۔ ورنہ ہم بے جارے تو کس قطار میں ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہے اس پر باز پرس ہوگئی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم ،غزوہ بدر کے بعد تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی دن مثل بدر کے ہواس میں ہم دشمن سے مقابلہ کریں جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ہزیمت ہوئی اور بعض صحابہ ؓ ہے پچھ طلی اجتہادی بھی ہوئی جس کا بڑا قصہ ہے تو اس پرحق تعالی ان کو متنبہ فرماتے ہیں۔

ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون.

«بیعنی تم لوگ موت کی لقاء سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تصاب تو تم نے اس کود کیولیا۔
اورتم اس کود کیور ہے ہو''۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر تنبیہ ہوئی تو ہما را کیا منہ ہے ۔

آزرومیخواہ لیک اندازہ خواہ ہے ہے ہرنتا بدگوہ را یک برگ کاہ

(آرزواتی جائے جتنا کہ ضرورت ہے جس طرح کہا کہ گھاس کا تنکا بھی یماڑ کی چوٹی کیلئے کافی ہوتا ہے )

(آرزواتی چاہئے جتنا کہ ضرورت ہے جس طرح کہ ایک گھاس کا تکا بھی پہاڑی چوٹی کیلئے کافی ہوتا ہے) روز ہ دار کی خوشیاں

ہم کوچا ہے کہ منجل کر بولیں ہم ضعیف ہیں ہم کوچا ہے کہ یوں کہیں کہ البی شکر ہے ہم ہے یہ عبادت جس طرح بنی اواہوگئی۔اب آپ اس کو بول کیجئے۔افسوں اور رنج وغیرہ کا خلاف واقعہ اظہار نہ کرواور کچھرنج بھی ہوتواس پر سرت اس قدر مقالب ہے کہ وہ رنج قابل اعتبار نہیں ہے اور وہ سرت یہ ہے کہ غنیمت ہے کہ روزہ ہمارانج میں ٹوٹانہیں۔ خیروعافیت سے سب پورے ہوگئے۔ بجائے رنج کے خوش ہونا چا ہے اور خدا جائے رنج کے خوش ہونا چا ہے اور خدا جائے رہ کے کہ خوش ہونا جا ہے اور خدا الافطار وفرحة عندلقاء رہ ہو گئے۔ کہ وفرہ کی گئے ہے دوخوشیاں ہوتی ہیں ایک خوش تو افظار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار کے ملنے کے وقت '۔ وخوشیاں ہوتی ہیں ایک خوش تو افظار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار کے ملنے کے وقت '۔ اگر ہمارے دووں کی رعایت ہوتی تو بجائے فرحت کے افسوس ظاہر کیا جا تا اس لئے کہ اگر ہمارے دووں کی رعایت ہوتی تو بجائے فرحت کے افسوس ظاہر کیا جا تا اس لئے کہ

\_ الدسنن السائي كتاب الصيام باب: ١ م، مسند أحمد ٢ :٣٣٥،٢٥٤ ، كنز العمال ٢ ٢٥٥ ،٢٥٤

جومت ہے اس رنج کی بعنی رمضان المبارک کارخصت ہونااس کا کچھ حصدا فطار کے وقت بھی ہونا جا ہے۔اس لئے کدایک دن اور کم ہوگیا۔لیکن پنہیں فرمایا گیا۔ بلکہ خوش کی خبر دی گئی۔

راز اس میں بیہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور تراوئ اور تبجد جوشب کی عبادات ہیں وہ سنت ہیں۔ اور بیسلم ہے کہ جس قدر قرب ادائے فرض ہے ہوتا ہے اس قدرادائے سنت ونوافل سے خبیں ہوتا۔ تو اس کا مقتضا بیتھا کہ جب روزہ تمام ہوتو ہم کورنج ہونا چاہیے تھا کہ انسوس ایک رات تک ہم روزہ کے برکات ہے محروم رہیں گے کیونکہ رات کوروزہ نہیں ہوتا۔ پس اس خیال کے رفع کرنے کے لئے ہم کوتعلیم فرماتے ہیں فرحت کی۔

باتی جوخوشی ہم کوافطار کے وقت ہوتی ہے دیکھنے کی میہ بات ہے کہ کون کی خوشی کی خبر دی گئی ہے اور کس بات کی خوشی ہم کوان کی خوشی ہوتی ہے کہ اب اور کس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اب کور کس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اب کھانے کا وقت آگیا ہے بھلکیاں کھا تمیں گے اور جلیبیاں کھا تمیں گے اور جواللہ والے ہیں ان کو میہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے ہماری عبادت کو مفوظ رکھا اور بخیریت روزہ ختم ہوگیا۔

بہر حال خواہ کی خوشی ہو سب محمود ومطلوب ہے۔ باتی ریج کے مطلوب ہونے کی تو کوئی دلیا ہے۔ باتی ریج کے مطلوب ہونے ک تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہر حال ریج نہ واقع ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے پس تا سف اور ریج کرنا اور خطبہ میں الوداع الوداع یا شھر رمضان پڑھنا بالکل ہے اصل ہے۔

ہاں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کا توایک خطبہ خاصہ منقول ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ شعبان کے جمعہ اخیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں فرمایا یا یہاالناس قدا ظلکم شہر عظیم النج (اے لوگوتم پرایک عظیم المرتبت مہینہ سائیگن ہونے والا ہے) ہیں رمضان کے آنے کی خوثی تو ظاہر فرمائی ہے مگر جانے کاغم ظاہر کرنا اور خطبہ و دواعی پڑھنا کہیں منقول نہیں۔

یسب تقریر جملہ معترضہ کے طور پرآخری جمعہ کے متعلق تھی مقصودتو میرابیہ کہ بیآخری جمعہ ہوار آخری جمعہ کو بیضرور ہے کہ رمضان آیک ہفتہ ہے کم رہ جاتا ہے چنا نچرآج ۲۸ تاریخ ہے۔ اور آخری جمعہ کو بیضرور ہے کہ ۲۸ تاریخ کو سورج گرئین تخیینا پانچ ہجے ہے شروع ہوجائے گا۔ حدیثوں میں ایسے وقت نماز آئی ہے جس کا لقب صلو قالکو ف ہے جناب رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہے جس میں قراء ق ہجدہ ، رکوع طویل تھا۔ مگر وقت بہت کم اور نازک ہے اور نیز احتمال ہے کہ عصر کا بعد ہوجائے اسلے نوافل اس وقت مکروہ ہیں۔ اس لئے بجائے نوافل سے ذکر میں مشغول ہونا جا ہے۔ لوگوں نے جس طرح جمعہ اخیرہ رمضان کے بچھ خواص تراشے ہیں۔

#### ہمار ہے تو ہمات

ایسے ہی سورج گرئن کے بھی اپنی طرف سے پچھا حکام مقرر کتے ہیں۔ چنا نچہ مشہور ہے کہ سورج گرئن کے وقت کھانا نہ کھاؤ۔ اصل تواس کی بیتھی کہ وہ وقت جب مشغولی مع اللہ اکبر اور ذکر کا ہے تو ظاہر ہے کہ کھانا خود ہی اس وقت ترک ہوجائے گالیکن ذکر اللہ اور نوافل کوتو لوگوں نے اڑا دیا۔ اب بجائے اس کے برکار بیٹھے رہیں گے۔ شطرنج اور گنجفہ کھیلیں گے مگراتنی تو فیق نہ ہوگی کہ اللہ کی یادکریں۔ اس طرح جب کوئی محلّہ میں مرجاتا ہے تو مشہور ہے کہ کھانا کھانا جائز نہیں۔ ونیا بھر کے مراتنی کو گفتگو جائز نہیں۔ ونیا بھر کے سب کام جائز مگر کھانا نا جائز نہیں۔ غیبتیں کریں گے ، وغابازی کی گفتگو کریں گے ہاں کھانا نہ کھائیں گے۔

اس کی اصل بیتھی کہا ہے وقت جب کہاہے پاس والوں کوٹم ہوا ورخودا ہے کوبھی ہوتا ہے تو کھانا کھانا طبعًا مکروہ ہے شرعاً مکروہ نہیں ۔لیکن جب دنیا بھر کے قصےاور گناہ تک تو کریں تو کھانا جو کہ فی نفسہ مباح ہے اس سے کیوں احتر از کیا جائے۔

ایے بی بیجی مشہور ہے کہ عصراور مغرب کے درمیان کھانا نہ کھاؤ۔اصل تو اس کی بیتھی کہ وہ وقت فضیلت کا ہے اورا کثر بزرگوں کی عادت رہی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب تک ذکراللہ میں مشغول رہے ہیں۔ جب ان کوعام لوگوں نے مشغول دیکھا تو اس سے بیسمجھا کہ اس وقت کھانا کھانا کھانا ممنوع ہے اورجہ اس کی بیتر اش ہے کہ مرتے وقت عصر کا وقت نظر آتا ہے اور شیطان مرنے کے وقت عرکا وقت نظر آتا ہے اور اس محض کو بیاس بہت ہوتی ہے۔ تو اگر اس وقت کھانے یہنے کی عادت ہوگی۔ تو بیش جا گھا۔

نعوذ باللہ! بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت چھوٹی چھوٹی جھوٹی اللہ علیہ جن سے او فی سے ضرر دینی بلکہ اکثر و نیوی کا اختال بھی ہوا ہے وہ بتلائی ہیں۔ چہ جائیکہ اتنا بڑا نقصان عظیم جس شے سے لازم آتا ہوا ور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہم کو منع فرمایا ہے کہ ایک پاؤل میں جو تی پہن کرمت چلو۔ اس لئے کہ اس طرح چلنے سے اختال گرجانے کا ہے۔ ایس جو پیغیبرا سے بڑے سے خال گر جائے کہ اس اتنا آیا ہے کہ قبر کے اختیار کر لینے سے شیطان کے پیشاب چینے کا اختال ہو۔ بالکل غلط ہے ہاں اتنا آیا ہے کہ قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو مثلت کہ المنسم سیعنی وھوپ نکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تا ہوں کونگر آتی ہے اور اگر سے اور اگر کہ المناز ہو کونٹ یاس دی میں خور ہوئی کی دیتا نہیں آیا ہے۔ اور اگر کہ کونٹ کا خوال کونٹر ہوئی کونٹر کونٹر ہوئی کونٹر کیا کہ کونٹر کونٹر ہوئی کے دوئت یاس دکھائی دیتا نہیں آیا ہوئی اس کونٹر کونٹر کونٹر ہوئی کونٹر کونٹ

بالفرض ایسا ہوبھی تو وجہاس کی بیہ ہوسکتی ہے کہ چونکہ اس کی عمر کا خاتمہ ہو گیا ہے اس لئے اگراس کودن بھی ختم ہوتا ہوانظر آتا ہو پچھ تعجب نہیں لیکن بیرپیشاب پینے کامضمون قابل اعتبار نہیں ہے۔

اگرکہاجائے کہ ہم نے خوب دیکھا ہے کہ مرتے وفت لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے تو جناب خدا خیر کرے ہم نے ایسے مردے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بیان کیا کہ ہم مرگئے تھے اور جب ہماری جان فرشتے لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڈھاسا آ دی بیٹھا ہوا ہے اواس کے سامنے ایک رجٹر کھلا ہوار کھا ہے اس نے اس میں دیکھ بھال کرکہا کہ اس کوہم نے نہیں بلایا وہ دوسر افتحض ہے۔ اس لئے واپس کردئے گئے چنانچہ وہ زندہ ہوگئے۔

اس حکایت سے لازم آتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں اورا گرعز رائیل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں اورا گرعز رائیل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں تو ان میں جرائیل علیہ السلام میں کچھ فرق نہیں وہ بھی ضرورا خلطی کرتے ہوں گے اور جب کسی کے مارنے میں غلطی کی تو کسی شے کے پہنچانے میں بھی غلطی کا خمال ہے اور وہی بھی ایک شے ہے۔ اس کے پہنچانے میں جرائیل علیہ السلام نے ضرورا خمال ہے کہ شاید غلطی کی ہو۔ جناب ایسے اختالات سے تو قرآن سے بھی نعوذ باللہ ایمال اٹھا جاتا ہے ۔ اور غالی شیعوں کا فد ہب حق معلوم ہوتا ہے کہ ''جرئیل غلط کردہ و مقصود علی بود'' (حضرت جرائیل علیہ السلام نے غلطی کی ورنہ مقصود حضرت علی رضی اللہ عنہ تھ نعوذ باللہ)

توبہ کروا پسے قصول سے بیسب دماغ کا تصرف ہے۔ دماغ میں جیسے خیالات گھومتے ہیں ای قسم کے نظروں کے سامنے مثمثل ہوجاتے ہیں۔ باقی فرشتوں سے غلطی اور خطا کا احتمال نہیں ہے جس کی موت آتی ہے اور جس کی نبیت تھم ہوتا ہے اس کی جان قبض کرتے ہیں۔ بیاحتمال نہیں کے دوسرے کی جان قبض کرلیں چنانچے صاف ارشاد ہے:

حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون

"لیعنی یہاں تک کہ جب تم میں ہے کی کوموت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان لیتے ہیں اور وہ اس میں تقصیر نہیں کرتے" ۔ دوسرے مقام پرارشاد ہے جس ہے عموماً معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعی کی کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ لایسبقونہ بالقول و هم بامرہ یعملون غضب کی بات ہے کہ قرآن کا انکار عقل کے خلاف ایسے امور کا اعتقاد کر لیتے ہیں۔ پس اگریہ قصیر بھی ہو تو یہ قوت تخیلہ کا تصرف ہے۔

#### شيطان اورمومن

اگرفرض کرلیاجائے کہ شیطان اس وقت پیشاب کا بیالہ لئے ہوئے نظر بھی آتا ہوت بھی اس وقت کھانے پینے کی عادت سے بید لازم نہیں آتا کہ وہ اس پیشاب کو پی لے۔ اس لئے کہ مرنے کے وقت مردہ کوعالم آخرت کا انکشاف ہوجاتا ہا اور بیقصدا گرہو بھی تواس عالم کا نہ ہوگا۔ بلکہ ایک برزخی واقعہ ہوگا اوراس عالم کے خواص وعادات اس عالم میں مور نہیں ہیں۔ ہاں عبادات نصا بے شک مور ہیں جیسا حدیث میں ہے دعونی اصلی (مجھے چھوڑ و میں نماز پڑھ لوں) اورا گراس سے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی شیطان پیشا بنہیں پلاسکتا۔ اس لئے ۔ لوں) اورا گراس سے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی شیطان کا داو تخلصین پڑہیں چاتا)

دشمن چہ کند چوم ہربان ہا شدوست (شیطان کا داو تخلصین پڑہیں چاتا)

انه لیس له سلطن علی الذین امنوا و علیٰ ربهم یتو کلون (انحل: ۹۹)

سلطن کره ہے تت میں نفی کے آرہا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ مؤینین براس کا بالکل قابونیں چاتا۔ بلکہ اس وقت مؤینین پرفرشتے تازل ہوتے ہیں اوروہ نفی کرتے ہیں چنانچارشاد ہے: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعنول علیهم الملائکة ان لا تخافوا ولاتحزنوا وابشروابالجنة التی کنتم تو عدون نحن اولیآء کم فی الحیوة الدنیا وفی الاحرہ ولکم فیها ماتندعون نؤلا من غفور رحیم. "یعنی بشک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے اور اس پرجم گئے ان پرفرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہتم مت فرواورمت میکن ہواورجس جنت گاتم سے وعدہ کیا گیا تھا اس سے خوش ہوہم تمہارے دوست ہیں وزیوی زندگانی میں اور آخرت میں اور تہارے دوست ہیں وزیوی زندگانی میں اور آخرت میں اور تہارے لئے آخرت میں وہ چیزیں ہیں جن کوتمہارے ہی چاہتے وزیوی زندگانی میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے آخرت میں وہ چیزیں ہیں جن کوتمہارے چی چاہتے ہیں اور تمہارے لئے وہاں وہ ہے جس کوتم انگو (یوسب) مہمانی سے غفور الرحیم کی طرف سے۔

اور نیز وہ وفت چونکہ اس مخض پر بہت بخت ہوتا ہے اس لئے اس وفت ضرور رحت حق متوجہ ہوتی ہے اس کے اس وفت ضرور رحت حق متوجہ ہوتی ہے چنا نچہ ارشاد ہے اناعند المنکسرة قلوبھی (میں ٹوٹے ہوئے دلول کے ساتھ ہوتا ہوں) اور مولانا فرماتے ہیں۔

مركبا ليستى ست آب آنجارود الله مركبا مشكل جواب آنجا رود المالأسرارالسر فوعة لعلى القارى:٢٤٦٠١٤ كشف الخفاء للعجلوني ٢٣٩،٢٣٣٠ ہر کجا رنجے شفا آنجارود کھ ہر کجا دردے دواآنجارود (جہاں کہیں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے وہیں اس کا حل ہوتا ہے۔جہاں رنج ہوتا ہے وہیں شفاہوتی ہے ،جہاں در دہوتا ہے وہیں اس کی دواہوتی ہے) پس اور فرماتے ہیں \_

فہم وخاطر تیز کردن نیست راہ ﴿ جزشکت می تگیر دفعل شاہ (اپنے دل اور فہم کو گتاخ کرلینا میسی کے راستہ نہیں بلکہ شکتہ ہوجانا ہی بادشاہ کے مہر پانیوں کے حاصل کرنے کی دلیل ہے)

ایک قصد منقول ہے ایک نبی علیہ السلام کا چند قبور پر گز رہوا۔ دیکھا کہ مرد ہے قبور میں معذب ہیں جہال تشریف لے جارہے تھے جب وہاں سے واپس ہوئ تو دیکھار حمت ہور ہی ہے حق تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ!اس وقت تو میں نے ان کو مبتلا ء عذا ب دیکھا تھا۔ اور بی ظاہر ہے کہ مرنے کے بعدان سے کوئی عمل صاور نہیں ہوا۔ پھر کیا وجہ رحمت کی ہوئی ؟ ارشاد ہوا کہ ان کے کفن گل گئے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوگئیں اس لئے ہم کورحم آیا کہ ان پر کیا عذا ب کیا جائے جب کہ ان پر رحمیت ہوئی تو قلوب شکت پر تو ضرور ہی رحمت ہوتی ہے۔

غرض وہ وقت رحمت کا ہے۔ شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلنا۔ پھریہ کہا گراس وقت حواس باتی ہیں تو جان ہو جھ کر پیشاب کیوں پوے گا۔ اور حواس جاتے رہے اور اس حالت میں شیطان کا پیشاب بھی پی لیا تو حرج کیا ہوا۔ اس سے ایمان میں پچھ خلل نہیں۔ شیطان کے اندر جز و ناری زیادہ ہے اس کا پیشاب آدمی کے پیشاب سے تو بہر حال نجاست میں کم ہوگا۔ اس وقت تو اگر آدمی کا پیشاب بھی پی لے تو ایمان میں خلل نہیں آتا بلکہ ایک حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا پیشاب کوئی ذی جرم نجس بھی نہیں۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جو محص مجھ تک سوتار ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے اور بیار شادنہیں فرمایا کہ کان کو پاک کیا کرو۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذی جرم نجس چیز نہیں ہے۔غرض یہ بالکل بے جوڑ اور بے اصل بات ہے۔

سلسايمان

اگر کوئی مخص یہ کہے کہ مرنے کے وقت اگر رحمت ہوتی ہے تواس کا کیا مطلب جو بکثرت سنا

ہے کہ مرتے وقت بعضوں کا ایمان مسلوب ہوجاتا ہے۔ یا در کھو! پریشانی اور بدحوای کی حالت میں کسی کا ایمان سلب نہیں ہوتا۔ ایمان مثل ایک قلعہ مضبوط کے ہے وہ ایسے سیلا بول سے شکتہ نہیں ہوتا یہ برگز نہیں کہ مرنے کے وقت بلااختیار ایمان سلب ہوجائے ہاں پہلے سے جولوگ مسلوب الا یمان ہیں زندگی میں اور دنیا کے کاموں میں ان کوا پی بے حسی سے اپنا مسلوب الا یمان ہوتا ہوتا ہے اس کواس ہونا منکشف نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے وقت چونکہ ظہور حقائق کا وقت ہوتا ہے اس لئے اس کواس کا علم ہوتا ہے اس کے اس کواس کا علم ہوتا ہے اس کے عربازا کہد دیا جاتا ہے کہ فلال مسلوب الا یمان ہوکر دنیا ہے گیا ہے۔

یہ جومشہورہ کے مردہ کے پاس صرف الااللہ پڑھنا چاہیے لاالہ اس کے ساتھ نہ ملاوے اس کئے کہاگر لااللہ پردم نکل گیا تو ہے ایمان مریگا کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس سے حق تعالیٰ کی معبودیت کی نفی بھی ہوگئی اور یہ کفر ہے۔

یہ بھی بالکل ہے اصل اورخلاف عقل ہے اس لئے کہ اگر لااللہ پرخاتمہ ہوگیا اور دل میں اس کے تقا کہ الااللہ بھی کہوں گاتو کفر کہاں لازم آیا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کوبی دیکھتے ہیں اور نیز ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لااللہ کہنے نہ پایا۔ اسکواس قدروقت بی نہ ملا۔ باقی پیظا ہر ہے کہ تو حیداس کے بین میں پہلے ہے تھی۔

وہ لااللہ کہنے نہ پایا۔ اسکواس قدروقت بی نہ ملا۔ باقی پیظا ہر ہے کہ تو حیداس کے بین پہلے ہے تھی۔

مابروں را ننگریم وقال را جو مادروں را بنگریم وحال را جو کہ مادروں را بنگریم وحال را جو کہ کی ایموں کی ظا ہری حالت اور اس کی گفتگو کونہیں دیکھتے بلکہ ہم اس کی اندرونی کیفیت اور حالت کود کہمتے ہیں)

تو بہ کی اہمیت

یہاں تو فقط ناتمام عبارت ہی تھی وہاں تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص سرتا سرغلط کہہ ڈالے اور دل میں نہ ہوتو کچھ حرج نہیں اوراس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔

صدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ت تعالیٰ کو اپنے بندے کے تو بہ کرنے پراس شخص ہے بھی زیادہ خوثی ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ راہ میں گم ہوجائے اور تمام سامان کھانے پینے کا اس پر ہو، اور وہ پریشان ہوکراس کوڈھونڈ تا ہے اور جب ناامید ہوگیا توایک ورخت کے نیچے تھک کراورا پی جان ہے مایوس ہوکراس کوڈھونڈ تا ہے اور جب ناامید ہوگیا توایک ورخت کے نیچے تھک کراورا پی جان ہے مایوس ہوکر لیٹ رہااوراسی حالت میں اس کونیندی آگئی جب آئکھ کی تو دیکھا اونٹ کھڑا ہے تو جوش مرت کے ساتھ کہتا ہے اللہم انت عبدو انار بک اخطاء من شدہ الفرح بعنی اے اللہ تو میرابندہ ہے اور میں تیرار بہوں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت خوشی کی وجہ سے بہک گیا۔

دیکھو!اس نے کلمہ کہالیکن چونکہ نہاں کے دل میں تھااور نہ زبان سے قصد کہنے کا رکھنا تھا۔ خدا تعالیٰ کی نعمت پرخوش کے جوش میں زبان بچل گئی۔اس لئے پچھ پچھ مواخذہ ہیں اور نہاس کے ایمان میں پچھ فرق آیا۔ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قت انکار فرماتے۔

محبت اورادب

اور لیجے۔ موی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے برخ نام ۔ موی علیہ السلام کو مھم ہوا
کہ بارش کے لئے ان سے دعا کراؤ۔ وہ بزرگ مقام ناز واحلال میں تھے۔ ان سے جب دعا
کیلئے کہا گیا تو انہوں نے جو کلمات کے بیں اگر کوئی اور شخص کہدد ہے۔ تو سخت بے ادبی ہے۔
جنت میں بھی بعض لوگ ایسے کلمات کہیں گے کہ وہ بظاہر بے ادبی ہے کیکن چونکہ دل میں بے
دن میں بھی بعض لوگ ایسے کلمات کہیں گے کہ وہ بظاہر بے ادبی ہے کیکن چونکہ دل میں بے
ادبی کا قصد نہیں اس لئے بچھ معزنہیں۔ چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے آخر جو شخص دوز خ
سے نکلے گا اس سے کہا جائے گا تھے کو دنیا اور دنیا ہے کئی حصر نیا وہ جنت میں جگہ دی گئی وہ عرض کرے گا۔

اتستهزئ مني وانت رب العلمين.

لیمن کیا آپ مجھ سے طعظما کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کواس پر ہنسی آگئ۔
اور لیجئے! افک کے قصہ میں جب حضرت عائش گل برات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ابشوی یا عائشہ! فقد ہو اک اللہ یعنی خوش ہوا ہے اکثر اللہ تعالی نے تم کو ہری کردیا۔
اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ کھڑی ہوکر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا شکریہ اواکرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں
کروں میں توا ہے اللہ کی حمد بیان کرول گ

و کیھے! بظاہرتوریکمہ باوبی کا ہے لیکن حقیقت اور منشااس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔
حضرت عائشہ کا قلب حضور صلی اللہ علیہ بہلم کی معبت سے لبرین تھا اور جیسے محبوب ناز کیا کرتا ہے بھی محب
بھی کرتا ہے لیکن ہرخص کا حوصلہ بیں ہے کہ ایسی بات کے یاجی میں لائے ۔اس لئے کہ ۔

نازراروئے بباید ہمجو ورا ہے چوں نداری گروبدخوئی گرد
(نازبرداری کیلئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے اگر تو ایسا حسین نہیں ہے تو بری عادات جھوڑ دے)
المان حسے للبحاری ۱۲:۲ سام الدولہ: ۵، مسلم الدولہ: ۵ المسلم الدولة: ۵ المسلم الدولہ: ۵ المسلم الدولة: ۵ الدولة: ۵ الدولة: ۵ الدولة: ۵ الدولة: ۵ المسلم الدولة: ۵ الدولة: ۵

اورحدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہؓ مجھے معلوم ہوجا تا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اورجس وفت راضی ہوتی ہوتو اس طرح فتم کھاتی ہو لاورب محمد ، (قتم ہے حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی) اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو لاورب ابواهیم ۔ (قتم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی) حضرت عاکثہ نے فرمایا يارسول الله! الاهجو الااسمك يعنى يارسول الله! من اس وقت صرف آ پ كانام عى چهوژ ديتى ہوں یعنی دل میں تو آپ ہی ہے ہوئے ہیں لیکن صرف نام مبارک زبان سے ترک کردیتی ہوں۔ نام پرایک حکایت یادآئی۔ ہمارے حضرت میاں جی نور محمدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ شیرخان نامی لوہاری کے رہنے والے تھے۔ جب ان کا نقال ہونے لگا توساکت لیٹے ہوئے تھے ۔ لوگ کلمہ کی تلقین کرتے تھے لیکن وہ بالکل خاموش تھے لوگوں کو بہت خیال ہوا کہ افسوس ہے کہ خال صاحب ہمیشہ تو ذا کر شاغل رہے اور آخر میں پیریفیت ہے کہ کلمہ تک زبان ہے نہیں نکاتا اور حضرت میاں جی کو جا کرا طلاع کی ۔حضرت تشریف لائے اور پوچھا کہ خان صاحب کس حال میں ہو۔ فر مایا کہ حضرت لوگوں کوروک دیجئے۔ مجھے پریشان نہ کریں۔ بیہ مجھ کوسمیٰ ہے اسم كى طرف لاتے ہيں مشاہده مسمىٰ ميں ہوں اور يہ مجھ كواسم كى طرف كھينچتے ہيں حقیقت بيہ ب ورنيا بدحال بخته ي خام ١٠ پس مخن كوتاه بايد والسلام ( کوئی کچاپکاحال یعنی اندرونی حقیقت معلوم نہیں کرسکتا بہتر ہے کہ بات مختصر کر کے اجازت لی جائے ) لاورب ابواهیم مسمر حضرت عائش نے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا اورخفا بھی ہور ہی ہیں مندمیں ۔توبیہ بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دل تو محبت سے پُرتھااوراس ناراضی کا منشا بھی وہی محبت تھی۔ پس اگردل میں ایمان ہے اور زبان سے بدحواسی میں کلمہ کفر کا بھی کہہ دیا تب بھی و چخص مومن ہے اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا بیکلمہ کفرایبا ہی ہے ۔ خون شهیدال رازآب اولی تراست 🏗 این خطا ازصد صواب اولے تراست (شہیدوں کا خون آب حیات ہے افضل ہے اور پیلطی سینکڑوں اچھائیوں ہے بہتر ہے ) اوقات نزع کے کلمات

بحرالرائق میں لکھا ہے کہ اگر مرتے وقت کی مسلمان کے منہ سے کلمات کفر نکلیں تو وہ سب معاف ہیں مزنے کا وقت بڑا نازل وقت ہے۔تھوڑی می آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہوجا تا ہے اور وہ وقت تو جان نکلنے کا ہے۔اسی واسطے ایسے وقت میں سمجھ دارآ دمی پاس ہونا جا ہے تا کہ مردہ ک حالت کو مجھیں۔ بعض حالتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ پاس والوں کوبالکل مجھیں نہیں آتیں۔ ایک بزرگ تھے جب ان کا نقال ہونے لگا تو انہوں نے میہ کہا لااللہ الااللہ موسیٰ

كليم الله اوركهدكررحلت فرما كے لوگول فے شور مجاديا كمافسوس يبودى موكرمرے بيں-

یہودی پراس کے مناسب ایک اور حکایت یادآئی حضرت نجم الدین کبری رحمت الله علیہ ایک برع سرائی مناسب ایک اور حکایت یادآئی حضرت نجم الدین کبری رحمت الله علی برائے براگ ہیں۔ کبرا سے کا لفظ من کرطالب علموں کو برنا خلجان ہوا ہوگا کہ مونث کا صیغہ مذکر کی کہیں صفت بن گیا۔ بیصفت ان کی نہیں ہے۔ اس کا موصوف محذوف ہے بیا میں اور اپنے زمانہ میں مباحثہ کے اندرالطامة الکبرے مشہور تھے کثر ت استعمال سے موصوف تو اڑگیا کبرا کی رہ گیا۔

غرض ان کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے ان کے کسی مریدنے ان بزرگ کی زیارت کے

لئے ان سے اجازت جا ہی۔

یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم وتلقین کاتعلق توایک ہی ہے رکھے باتی عقیدت ومحبت وزیارت سب بزرگوں ہے رکھے تو بچھ حرج نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب ومریض کہ جب تک جم کرایک کاعلاج نہ کریگا تو مرض کا زوال نہ ہوگا اوراگر ہرایک سے دوایو چھے تو شفانہ ہوگا۔

غرض شیخ مجم الدین سے اجازت کیران ہزرگ کی زیارت کے لئے گئے۔ چلتے وقت پیر نے کہہ دیا تھا کہ میری طرف ہے بھی حضرت کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ جب وہاں پہنچے تو پیرکاسلام عرض کیا۔ ان ہزرگ نے فرمایا کہ تہمارا یہودی پیراچھا ہے۔ مریدصا حب دل ہی ول میں بہت بگڑے کہ بیا ہاں ہزرگ میں میرے پیرکوانہوں نے یہودی کہد دیالیکن چونکہ پیرے ان میں بہت بگڑے کہ بیارے ان لئے ہولے پیرکوانہوں نے یہودی کہد دیالیکن چونکہ پیرے ان کے منا قب من چکے تھے اس لئے ہولے پیرمیس ۔ جب واپس پیرکی خدمت میں آئے تو پیر نے پوچھا ہماراسلام بھی کہہ دیا تھالیکن وہ تو ہر جہ بے ڈھب آ دی ہیں انہوں نے آپ کو یہودی کہا فرمایا کہ المحدود انہاں یہودی ہے کہا م اس مقام پرہوں اور بہت خوش ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی بیرکون ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی جھے کو فیرنہیں ہے کہ اس یہودی سے کیام اسے۔

تو حقیقت اس کی بیہ ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اندرتمام انبیاء کی شانیس جلوہ گر ہیں۔ای مضمون کوکسی نے شعر میں نظرین کے ہے۔

حسن یونف وم عیلی ید بیضاداری کی آنچه خوبال جمه دار ند تو تنها داری (آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت یوسف علیه السلام کا حسن حضرت عیسی علب السلام کی پھونک اور حضرت موی علیہ السلام کا ید بیضا ہے جو کمالات سب انبیاء اسلام کو دیئے گئے نتھے وہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں )

ابراہیم اورموی اورعین ای طرح تمام انبیاء کیم السلام کی شان حضور صلی الله علیہ وکلم میں موجود ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم شان جعیت لئے ہوئے ہیں۔ اب اولیائے امت میں سے ہرایک کی شان جدا ہے۔ کسی کے اندرابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کوئی موی کی شان پر ہے جو بزرگ جس نبی کی شان لئے ہوئے ہوتے ہیں ان کوان کے قدم پرکہاجا تا ہے چنانچ کہتے ہیں کہ فلال بزرگ قدم موی پر ہیں اور فلال ابراہیم پر ہیں یعنی شان موسوی اورابراہیم پر ہیں۔ لکن لامن حیث انه شان ابراهیم وموسی بل من حیث انه شان محمد صلی الله لکن لامن حیث انه شان ابراہیم وسلم جامع للشنون کلھا۔ (نہ اس حیث سے کہ یہ علیہ وسلم کی شان ہے بلکہ اس حیث سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جامع بلکہ اس حیث سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان ہے بلکہ اس حیث ہیں جمع ہیں)

پی جن بزرگ نے مرنے کے وقت لااللہ الااللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا۔انہوں نے ظاہر کردیا کہ قدم موٹ پر ہوا۔انہوں نے ظاہر کردیا کہ قدم موٹ پر ہوں۔ بہی مطلب یہودی کہنے کا بھی ہے۔اب بیچارے عوام اس بات کو کیا جا نیں۔ اس لئے مرنے کے وقت ایسے لوگ پاس ہونے چا ہمیں جن کودین کی سمجھ ہو۔ بہر حال اصلی مقصود سمی ہے۔غلبہ حال میں اگراسم میں غلطی ہوتو کچھ مضا کہ نہیں۔ایسے امور سے ایمان نہیں جاتا۔

## ايمان كى رخصتى

یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جوبعض عوام الناس کہا کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمار کاحقہ پی لیا اس لئے اس کا بیان جمار ہایہ بالکل غلط ہے۔ کیا جمار کے حقہ کی نکی میں ایمان گھس گیا ہے۔ ہمار کا حقہ تو در کنار اگر سور کا گوشت بھی کوئی مسلمان کھالے تو ایمان نہیں جاتا۔ ہاں سخت گناہ ہوگا۔ اور اگر بھول کریا کسی نے بلااطلاع کھلا دیا تو گناہ بھی نہیں۔ ہاں جان کر اگر کھایا، تو گنہگار ہوگا۔ ایمان ایسی شے بیس جوالی باتوں سے جاتار ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولا نا گنگونگ رام پورے آئے ہوئے اسلام نگر تھہرے وہاں ایک خال صاحب پہلے سے مہمان تھے۔وہ حضرت کی خدمت میں آگر بیٹھے۔اب خال صاحب کو پچھ خیال مواحب پہلے سے مہمان تھے۔وہ حضرت کی خدمت میں آگر بیٹھے۔اب خال صاحب کو پچھ خیال ہوا کہ حضرت سے پچھ باتیں کرنا چاہمیں اور باتیں بھی ایسی ہونی چاہمیں جوان کے نداق کے موافق ہول۔تو آپ پوچھے ہیں کہ حضرت وہ کون کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی باتیں ہیں جن سے ایمان جاتا

ہے حضرت نے ہنس کرفر مایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا ایمان نہیں جاتا ہے وقو فول کا جاتا ہے (حصوت نے ہنس کرفر مایا کہ چھوٹی جھوٹی باتوں سے آپ کی مراد کیا ہے ) خال صاحب شرمندہ ہوئے اور تاویل کی غرض سے کہا کہ حضرت بہی کفروشرک کی باتیں ہوجاتی ہیں حضرت نے فر مایا کہ خان صاحب کفروشرک جب تمہارے یہاں چھوٹی باتیں تو وہ بڑی باتیں کون کی ہول گی خان صاحب من کر چپ ہوگئے۔
تمہارے یہاں چھوٹی باتیں تو وہ بڑی باتیں کون کی ہول گی خان صاحب من کر چپ ہوگئے۔
خال میں میں ایمان الی شنہیں میں شعطان کا بیشاں بی لینے سے جاتا رے۔ بلکہ

خلاصہ بیہ ہے کہ ایمان الیم شے نہیں ہے کہ شیطان کا پیشاب پی لینے سے جاتار ہے۔ بلکہ اگر شیطان کوکوئی بھون کر کھا جائے جب بھی ایمان نہیں جاتا۔

کانپور میں ایک واعظ آئے تھے انہوں نے من شر الوسواس المخناس (وسورڈ النے والے کی برائی ہے) کی بیٹیر بیان فر مائی تھی کہ وسواس ہم رادتو شیطان ہا اورخناس سے شیطان کا بیٹا اور بیکہا کہ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب آ دم علیہ السلام جنت ہے بہر آ گئے تو وسواس حضرت حواعلیہ السلام کے پاس اپنے بی خناس کولا یا اور کہا کہ بدر کھلومیری امانت ہے۔ حضرت حوا نے رکھ لیا۔ آ دم جب آئے تو پوچھا یہ کیا ہے۔ حضرت حوا نے فر مایا کہ ایک غریب مسکین آ یا تھا امانت رکھ گیا ہے آ دم علیہ السلام نے فر مایا وہ شیطان تھا۔ غرض اس کو ذکال دیا۔ وہ دوسری بارشکل امانت رکھ گیا ہے آ دم علیہ السلام نے فر مایا کہ ایک کردیا۔ کی بار کے بعد آ دم علیہ السلام اس بچہ کا قیمہ بنا کر کھا گئے۔ شیطان مسمی وسواس جب آیا اور کہا کہ میرا بچہ لا دُ۔ آ دم علیہ السلام نے فر مایا کہ وہ تو ہم کھا گئے۔ وسواس نے پکارا بیٹا خناس! تو اس نے بیٹ کے اندر سے جو اب دیا کیوں اباوسواس پس بیمنی ہیں من شو الو سو اس المخناس (وسوسہ ڈالے والے کی برائی ہے) کے یعنی وسواس تو وہ ہم جو باہر شو الو سو اس المخناس (وسوسہ ڈالے والے کی برائی ہے) کے یعنی وسواس تو وہ ہم وہ جو باہر سے وسوسہ ڈالے اور خناس وہ جو اندر بیٹھا وسو ے ڈالنا ہے۔

خیر بیہ حکایت تومہمل کپ ہے باقی اگر بالفرض کوئی شخص شیطان کوکھا جائے تب بھی اس کاایمان نہیں جاتا۔

## نثان قدرت

گناہ میں بھی اس امر کا عتبار ہے جیلم اور شعوراور عقل اور بلوغ کے ساتھ ہو۔ای واسطے بچے جو پچھ کریں ان سے مواخذہ نہیں بلوغ کے بعدوہ مکلف ہوتے ہیں۔اس کوئن کرلڑ کے تو ہوتے ہیں۔اس کوئن کرلڑ کے تو ہوتے ہوں گئے کہ ہمارے ذمہ پچھ ہیں۔ہم تو خوب چھوٹے۔ بیتو تیجے ہے کہ تمہارے ذمہ نہیں کی نہیں کے کہ ہمارے ذمہ بچھ ہیں۔ہم تو خوب جھوٹے۔ بیتو تیجے ہے کہ تمہارے ذمہ نہیں لیکن ہمارے ذمہ تو ہو۔ نہیں تا کہ بلوغ کے بعدتم کوئیک کام کی عادت ہو۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہا ہے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوں نماز کا حکم کرواور جب دس سال کوپہنچیں تو مارو۔

غرض اس کی وئی اصل نہیں ہے کہ عصر و مغرب کے درمیان کھانا نہ کھاؤیا کہ سوف کے وقت کھانا نہ کھاؤالبتہ کسوف کے وقت مستحقین کو خیرات دو۔ اب بجائے مستحقین کے بطنگی مانگتے ہوئے بھرتے ہیں۔ خیر ہمارے اطراف میں مسلمانوں سے تو نہیں مانگتے لیکن بعض جگہ مسلمان بھی ان کو دید ہے ہیں اور بعض جگہ میر سم ہے کہ صدقہ میں خاص چیزیں دیتے ہیں۔ ماش کی دال، پہنے، تیل میں وجہ مناسبت سوچی تو یہ بچھ میں آیا کہ یہ تینوں چیزیں کالی ہیں اور بھنگی بھی اکثر کالے ہوئے ہیں اور بھنگی بھی اکثر کالے ہوئے ہیں اور بھنگی بھی اکثر کالے ہوئے ہیں اور بلاکی صورت بھی کالی ہی جھتے ہیں۔ اس لئے یہ بچھتے ہیں کہ ان چیز وں میں بلا لیٹی ہوئی ہے ان کے دینے سے بلا جاتی رہے گی۔

یادر کھو! خیرات اگردو کئی اپنج بھائی غریب کودواور پھر خیرات میں ایک چیزوں کی تخصیص نہیں ہے۔ یہ شکون اور مشرکین کی رسم ہے۔ مسلمانوں کو جوتعلیم کی گئی ہے وہ بیہ کہ ایسے وقت صدقہ دیں اور جماعت کا اگراہتمام ہو سکے تو صلوۃ الکنوف جماعت سے پڑھیں اور اپنج گناہوں سے استغفار کریں۔ اس لیے کہ اس کی وجہ حدیث شریف میں بیآئی ہے کہ اللہ تعالی اپنج بندوں کو ڈراتے ہیں کہ ہم کو اتنی قدرت ہے کہ بڑے جسم منور کو بے نور کردیا تو تم گناہ مت کروور نہ تم بھی عذاب میں بہتلا ہو گے۔ مولا نافر ماتے ہیں ۔

باز گتاخی سوف آفاب (جاند کی گتاخی سورج گرمن کا سبب بنتی ہے)

اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اس قتم کی قدرت کی نشانیاں دیکھا کروتم فافز عواالی ذکر الله یعنی اللہ کے ذکر کی طرف مجتی ہوجایا کرو۔ایسے ہی اگرآندھی آئے یا آگ لگ جائے تواس وقت بھی ذکراللہ کیا کرو۔

ذكراللدكي دولت

سجان اللہ کیا تعلیم ہے اس سے دوفا کدے ہیں اول تو گناہ معاف ہوں گے۔ بیتو آخرت
کا ثمرہ ہے اور دنیا میں بیر کہ دل کواظمینان اور چین ہوگا۔ اس لئے کہ ارشاد ہے

الا بذکر اللہ تطمئن القلوب'' یعنی خبر دار ہواللہ ہی کی یا دسے قلوب مطمئن ہوتے ہیں''
سجے ہے خدائے پاک کے نام میں اس قدر حلاوت اور چین ہے کہ کی میں نہیں۔ بلکہ چین
کا تحقق ہی بجز اللہ کے نام کے کسی شے میں نہیں اس لیے کہ الاحرف حرف تنبیہ ہے۔ اور'' بذکر اللہ''

کے تقدیم کے ساتھ جومفید حصر ہے فرمایا ہے اور اطمینان کے معنی عربی میں سکون کے ہیں۔ چنانچہ اس کا تجربہ ہے کہ جب ذکر اللہ قلب میں رہ جاتا ہے تو اس کونہ کوئی گھبراہ ہ کی شے اور نہ کوئی فرحت کی چیز ہلا سکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے لا یعن نہر مائنے ہیں ۔ فرحت کی چیز ہلا سکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے لا یعن نہر مائنے ہیں ۔ قیامت ان کومکین نہ کرے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

عاشقال رابا قیامت روزمحشر کارنیست ﴿ عاشقال را جزتماشائے جمال یارنیست ﴿ عاشقال را جزتماشائے جمال یارنیست ﴿ عاشقول کو قیامت میں اور کو کی کام نہیں ہوگا سوائے جمال یار کے دیکھنے ہے )

چنانچے صدیث شریف میں آیا ہے کہ روز قیامت باوجوداس کے کہ بچاس ہزار برس کادن ہوگا۔ لیکن مومن پرایسا گزرجائے گا کہ جیے فرض نماز کاوقت ۔ پس جب الیی شدید گھرا ہے ہے بھی وہ نہ گھرا گیں گے تو دنیا کے ہولناک واقعات تواس کے سامنے بچھ بھی نہیں ان ہے مومن کیوں از جارفتہ ہونے لگا ہے حالانکہ قیامت کی گھرا ہے اورشدت الیم ہولناک ہے کہ جس کی تبست حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ۔ یابھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء نبست حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ۔ یابھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونھا تذھل کل موضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماھم بسکاری و لکن عذاب الله شدید. توجواس سے مامون ہے یہاں کے اہوال سے کیامتا شرہوگا۔ چنانچے شخ شیرازی ای کوفرماتے ہیں ۔

ی ہے۔ بر اسے ریزی زرش ہے چہ فولاد ہندی نہی برسرش موحد چہ بریائے ریزی زرش ہے چہ فولاد ہندی نہی برسرش امید و ہراسش نہ باشد زکس ہے ہمیں ست بنیاد توحید و بس امید و ہراسش نہ باشد زکس ہے ہمیں ست بنیاد توحید و بس (مؤحد کے پاؤں پر چاہے دنیا کی دولت ڈال دی جائے یااس کے سر پرتلوار رکھ دی جائے اس کوکسی سے امید ہوتی ہے اور نہ خوف توحید کی ایسی بنیاد ہے)

غرض کیسی ہی شدت اور پریشانی ہوذکر اللہ ایسی دولت ہے کہ اس سے سب بھاگ جاتی ہے۔ افلاطون موی علیہ السلام سے ملا اور پوچھا کہ اگر آسان کی کمان ہو اور حوادث تیر ہوں اور زمین نشانہ ہوتو آ دمی کہاں جائے۔موی شیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ تیرانداز کے پاس جاکر کھڑا ہوجائے۔افلاطون بولا کہ یہ جواب بجزنبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔

مگراس کے باوجودا کنز حکماء حفرات انبیاء ملیم السلام کی نسبت یہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہیں مگر ہمارے لئے نہیں صرف جہلا کے لئے ہیں۔ حالانکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اورمویٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میری نبوت خاص نہیں جہلاء کے ساتھ۔ پس حکماء

کاعذرمہمل محض ہے۔

غرض! ذکراللہ وہ شے ہے کہ حق تعالیٰ کااس سے قرب ہوتا ہے۔اور تمام مصائب کاعلاج کے جب چاہے تجربہ کرلو کہ ایک ہی قتم کا حادثہ اگر دوشخصوں پرنازل ہوتوان میں سے جونمازی وصاحب نسبت ہوگا اس پر وہ خفیف ہوگا اور غیرنمازی یاغیرصاحب نسبت پروہ بہت ثقیل اور شدید ہوگا۔اس لئے کہ فرمایا کہ کسوف کے وقت اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔

## خسوف اورنكاح

ایک بات بیمشہور ہے کہ کسوف وخسوف کا وقت منحوں ہوتا ہے۔ ایسے وقت نکاح یا کوئی شادی کی تقریب نہ کرنا چاہیے۔ میں نظام آباد علاقہ حیدرآباد میں اپنے بھینیجے کا نکاح کرنے گیا تھا جودن اورجو وقت نکاح کے لئے قرار پایا تھا اس وقت خسوف ماہ ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگوں میں کھلبلی پڑی کہ ایسے وقت میں کیا نکاح ہوگا۔ اورا گرایے وقت نکاح کیا تو تمام عمرنحوست کا اثر رہے کھلبلی پڑی کہ ایسے وقت میں کیا نکاح ہوگا۔ اورا گرایے وقت نکاح کیا تو تمام عمرنحوست کا اثر رہے گا۔ بہت سے جنگلمین بھی ان مہملات میں مبتلاتھے چنا نچے جمع ہوکر میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ عرض کرنا ہے میں نے کہا کہ فرمائے کہنے لگے کیا جا نہ گربن کے وقت بھی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا اس وقت تو نکاح کرنا بہت ہی اولی وافضل ہے اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اس وقت تو نکاح کرنا بہت ہی اولی وافضل ہے اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔

وہ بیہ ہے کہ آپ صاحبوں کومعلوم ہے کہ ہم ابوصنیفہ ؓ رحمۃ اللّدعلیہ کے مقلد ہیں اور بیہ بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وفت ذکراللّٰہ ونوافل میں مشغول ہونا جا ہیے۔

اب بیجے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے ہے۔
افضل ہے۔ پس ایسے وقت نکاح کاشغل اور بھی افضل واولی ہے ان سب نے اس کوشلیم کرلیا۔
میں نے بیان تو کر دیالیکن میرے دل میں ان لوگوں کے خیال سے ایک انقباض رہا اور بیہ دعا کی کہ اے اللہ! جلدی چاند صاف ہوجائے۔ اگر اس حالت میں نکاح ہوا اور بعد میں کوئی حادثہ تقدیر سے پیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی تنجائش ہوگی کہ ایسے وقت نکاح کیا تھا اس لئے یہ حادثہ تقدیر سے پیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی تنجائش ہوگی کہ ایسے وقت نکاح کیا تھا اس لئے یہ بات پیش آئی۔اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں چاندصاف ہوگیا۔ سب خوش ہو گئے اور نکاح ہوگیا۔ بہرحال ان اختر اعات اور خیالات کوچھوڑ نا جا ہیے۔

بیسب مضمون ۲۸ تاریخ پریادآ گیا تھا۔ایک بات اور ضروری یادآئی وہ بیہے کہ آج ۲۸ ہے اورکل ۲۹اور پرسوں کا دن مشکوک ہے اگر ۲۹ کو چا ندنظر آگیا تو عید ہوجائے گی۔ بیا سلئے کہا گیا ک عوام الناس کا شاید شبدرہے کہ چا ند ۲۹ شعبان کو یہاں تو نظر آیانہیں۔اس لئے یہاں کے حساب ے آج ۲۸ تاریخ نہیں بلکہ ۲۷ ہے اس لئے اطلاع کی جاتی ہے کہ باہر سے خبریں معتبرآ گئی ہے اس لئے ایک روز ہ ابھی رکھنا جا ہے۔

بعض اوگوں کو پیشبہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ یکی فضیحا ہوتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ۳ شعبان کو ہمیشہ روزہ رکھ لیا کریں۔ اگر خبریں آگئیں تو رمضان میں محسوب ہوجائے گا۔ ورشفل ہوجائے گا تو یا در کھنے کو فقہاء نے مکر وہ لکھا ہے البتہ خواص کوجائز لکھا ہے اور وجہ فرق کی سے کہ اگر عوام کو بھی اجازت ویدی جائے تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہوگا کہ اگر شعبان کی طرح رمضان ہمی تمیں دن کا ہوا اور دوزہ شروع کیا تھا۔ ۳۰ شعبان سے جس سے ۲۹ رمضان کو پورے ۳۰ ون ہوجا کیں گے تو عوام الناس رمضان کی 17 تاریخ پوری کر کے ۳۰ تاریخ کو عید کر لیا کریں گے۔ اور سے کہیں گے کہم نے تمیں روز نے تو رکھ لیے۔ اس لئے عوام کو منع کیا جا تا ہے اور خواص کو اجازت ہے۔ بہر حال کل ۲۹ تاریخ ہے۔ اس مضامین اخیر تاریخ کے اوپر یا د آگئے۔ اب میں اصلی مضمون بیان کرتا ہوں۔ جاننا جیا ہے کہ جیسے اختیا م مجاہدہ کے متعلق ما قبل مضامین بیان کئے گئے تھے۔ بیان کرتا ہوں۔ جاننا جیا ہے کہ جیسے اختیا م مجاہدہ کے متعلق ما قبل مضامین بیان کئے گئے تھے۔

اختنام واكمال مجابده

اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اختتا م مجاہرہ کے متعلق مضمون بیان کیا جائے۔ اختتا م کے مناسب بیآیت ہے جومیں نے تلاوت کی ہے۔ میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے مجاہدوں میں چندکو تا ہیاں تھیں۔

اول توان کواختیام نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں پسر یعنی سہولت نہیں تھی اور جس قدر بھی مجاہدات ایسے ہیں کہ ان میں وحی کی اعانت نہیں ہے ان میں تیسیر کی رعایت نہیں۔ بہت دشواری ہے اور بھی اس مجاہدہ کا خاتمہ نہیں ہے گویا مجاہدہ ہی کواصل مقصود سمجھتے ہیں۔

تیسری کوتا ہی ہے ہے کہ اس قدر مجاہدہ جب کوئی کرتا ہے تو اس کو بجب ہوجاتا ہے کہ میں بڑا کام کرتا ہوں اور پچھ حاصل نہ ہوا تو اس مجاہدہ کو بریار مجھتا ہے جنانچہ اہل مجاہدہ کواس متم کی آفتیں پیش آتی ہیں۔ اکثر ذاکر وشاغل شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہم کوکوئی نفع نہیں ہوا۔ یہ شکایت وہی شخص کریگا جوا بے کوستحق سمجھے گا۔ یہ شکایت نی الواقع دعوی ہے استحقاق کا۔اور دلیل عجب کی ہے۔

۔ چوتھی کوتا ہی مجاہد ، میں یتھی کہ اگر مجاہد ہ میں کچھ ثمرات مرتب ہوں گے توان کوتل تعالیٰ کی ا نعت سمجھ کرشکر نہ کریگا۔ بلکہ اس کوثمر ہ اپنے عمل کا سمجھے گا۔

یا نچویں کوتا ہی بیہ ہے کہ چونکہ ان کے مجاہرہ کا اختیام نہیں ہےاس لئے ہمیشہ ہمیشہ کودنیا کی

لذات ہے محروم رہیگا۔ چنانچہ بہت مجاہدا ہے ہیں کہ گوشت ، تھی میوہ جات نہیں کھاتے اور جب نیعتیں ان کومیسر نہ ہوں گی ۔ تو شکر بھی حق تعالیٰ کا ان پر نہ ہوگا۔

الله تعالی ان سب کاجواب اورمجاہدات ارشاد شدہ کی شان اس آیت میں بیان فرماتے ہیں چنا نجار شاد تعالیٰ آیت میں بیان فرماتے ہیں چنا نجار سے ساتھ ہیں چنا نجہار سے ساتھ سے اللہ بکم الیسوولا یوید بکم العسر یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں اورتم پر بختی کا ارادہ نہیں کرتے۔

یابطال ہے اس کوتا ہی کا کہ ان کے مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے یہال توبہ بات نہیں ہے۔ چنا نچے جن مجاہدات کی تعلیم کی گئی ہے۔ وہ سب نہایت اطیف اور ہماری طبیعت اور نماری طبیعت اور نماری طبیعت اور نماتی اور نماتی اور نماتی اور نماتی ہوئی ہے۔ وہ سب نہایت اطیف اور نماتی اور نماتی کے موافق اور نفع میں سب مجاہدوں سے بڑھ کر ہیں۔ (کھا بینا بالادلة فی المواعظ السابقة) آگے ارشاد ہولتک ملوالعدة. اور تاکم شارکو پوراکرلو۔

اس کوتا ہی کا ابطال ہے کہ ان کے مجاہدہ کا کہیں خاتمہ ہی نہیں اور نہ اس میں اکمال ہے یہاں اختیام بھی ہے اور اکمال بھی۔ ایک کوتا ہی ہی کہ مجاہدہ کر کے ناز ہوتا تھا۔ اور بیاس طریق میں سخت مصر ہے اس کو دفع فرماتے ہیں۔ ولت کبرواللہ علیٰ ماہد کم . بعنی تاکہتم اللہ کی برائی بیان کرواس پر کہاس نے تم کوراہ بتائی لعلکم تشکرون . تاکیتم شکر کرو۔

برہ بیں روسی کی بھیل ہے کہ ان کے مجاہدہ کے اختیار کرنے میں نعم اور لذات سے محرومی تھی اور ندات سے محرومی تھی تو نعمتوں کا شکر بھی اوانہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے الیم آسانی فرمائی کہ خوب سب پچھ کھا و پیواور شکر کرو۔

بعض مفسرین نے ''لتکبو و اللہ علیٰ ماہدا تھم '' ہے تکبیرات عیدین مراد لی ہیں بیعنی روز وں کے شار کو پورا کرنے کے بعد اللہ اکبراللہ اکبر عید کی نماز میں کہو۔ میں نے اس کواختیار نہیں کیا۔ اس لئے کہ میراذ وق اس سے آئی ہے اس لئے میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کواختیار نہیں کیا۔ اس لئے کہ میراذ وق اس سے آئی ہے اس لئے میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کواختیار نہیں کیا۔ اس لئے کہ میراد وق اس سے آئی ہے اس لئے میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کواختیار نہیں کیا گئیں اس کواختیار نہیں کیا۔ اس سے بھی میرے دعویٰ کی تا ئید ہوتی ہے بیتواجمالا اس آیت کا حاصل ہے۔

مجامده کی آسانیاں

اب میں تفصیلا اس کی شرح کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہاری آسانی چاہتے ہیں۔
مجملہ آسانیوں کے آسانی تو بیہ بے کہ جاہدہ کوختم فرما دیا۔اورخود عین مجاہدہ کے وقت بہت آسانیاں
ہیں۔ چنا نچہ اعتکاف میں بیسہولت فرمائی کہ محبد میں اس کومشروع فرمایا تا کہ خلوت ورانجمن
کامضمون ہوجائے۔اعتکاف ہے آ دمی اس کاخوگر ہوجا تا ہے سب سے الگ ایک گوشہ میں بھی
ہیں اور سب کے ساتھ شریک بھی ہیں۔

از برون شوآشنا واز درون بیگانه وش 🌣 این چنین زیباروش کمتر بود اندر جهان

( کسی کے ظاہرے آشنارہواوراس کے باطن کی تھود کریدمت کرواور بیاتی مناسب روش ہے کہ دنیامیں کم یائی جاتی ہے)

لاخلاو لاملاء دل بیاد دست بکاداء کاف کی شان ہے۔ اگر بالکل تنہائی کا تھم ہوتا تونفس پر بہت گرال ہوتا۔ ای طرح رمضان کے روزہ کود کیھئے بظاہراس میں مشقت ہے لیکن واقعہ میں بہت آسان ہے چنانچیفل روزہ کا اگر بھی اتفاق ہوجا تا ہے تواس میں بہت مشقت معلوم ہوتی ہے اور رمضان المبارک کی ایسی برکت ہے کہ اس میں کچھ بھی مشقت معلوم نہیں ہوتی۔ رمضان کی برکت اس قدرصاف اور کھلی ہوئی ہے کہ جس کو بچھ بھی احساس ہووہ ہے تکلف اس کا ادراک کرتا ہے۔

شب برات کے دن جن اوگوں نے روزہ رکھاتھا وہ اس روزہ کااوررمضان المبارک کے روزہ کامقابلہ کرکے دیکھیں ۔ اس روزہ میں بہت مشقت معلوم ہوئی تھی اوررمضان المبارک میں بہت مشقت معلوم ہوئی تھی اوررمضان المبارک میں پہھے بھی نہیں اہل مجاہدہ یہ بات کہاں سے لائیں گے۔ان برکات کاعلم بجزوتی کی تعلیم کے کسی ذریعہ سے معلوم نہیں ہوسکتا ہے

گرمصور صورت آل دلستال خواہد کشید ہے۔ لیک جبرانم کہ نازش راچہال خواہد کشید (اگرمصوراس مجبوب کی تصویر تھینچ گا تو میں جبران ہوں کہ اسکے ناز وادا کی تصویر کیسے کھینچ گا)

تراور کے اندرجوآ سانیاں ہیں وہ بھی تخفی نہیں ہیں آگر ارشاد ہے۔ ولت کھلوا العدة (تاکر گنتی مکمل کرو)۔ اس کی ترکیب ہیں مفسرین کے مخلف اقوال ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا عطف یو یداللہ (اللہ تعالی چاہتے ہیں) پر ہے اور تقدیر کلام کی یہ ہے مشرع اللہ هذه الاحکام لارادة التیسیر و لا کھال العدة ، النے۔ (اللہ تعالی نے ان احکام کوآ سانی اور گنتی پورا کرنے کے لئے فرمایا ہے) بعض نے کہا ہے کہ اس کا متعلق محدوف ہے اور اصل کلام یہ ہوئے مشرع هذه الاحکام لتحملوا العدة ، النے۔ (یہ احکام گنتی پورا کرنے کیلئے شروع ہوئے) اور یہ حذف واؤ کے بعد ہے اورائی بزرگ کے کلام سے میری مجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حذف واؤ کے بعد ہے اورائی بزرگ کے کلام سے میری مجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حذف واؤ کے بل ہے اور لتک ملوا (تاکہ گنتی پورا کرو) کا معطوف علیہ مقدر ہے۔

اس میں ایک عجیب نکتہ ہے وہ رہ ہے گہ بیتو مسئد مشہور وسلم ہے کہ جن تعالی کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں لیکن ان میں حکمتیں ضرور ہیں۔ اور کہیں کہیں جن تعالی نے اپنے افعال کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں ۔ اس سے شبہ رہ ہوتا ہے کہ شاید بہی حکمتیں مقصود بالذات ہوں۔ احکام فی نفسہا مقصود نہ ہوں۔ اسلئے ضرورت ہوئی کہ اس شبہ کو دفع کیا جائے۔ اس لئے بعض جگہ اس حکمت پر حرف عطف کا مقتضا مغائرت ہے متعاطفین کی اور معطوف علیہ کو حذف فرماد یا اور چونکہ عطف کا مقتضا مغائرت ہے متعاطفین کی اور معطوف ہے اعتبار حکمت ۔ جس

ہ ماتھ لیے ہوگا کہ بیاحکام اس لئے بھی وضع فرمائے کہ حاصل اس حکمت کا یہاں ہیہ ہے کہ تم شارکو کامل کرلولیعنی مجاہدہ کوختم کر دواورختم بھی ایسا کیا کہ اس تاریخ پراگر کوئی ختم نہ کرے تو بجرم ہوگا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے مال بچے کواصرار کرے کہ بیاشے کھالو۔اس شفقت ہے۔ بلکہ اس سے بدر جہازیادہ سے حق تعالی اپنے بندوں کو کھلاتے ہیں۔

اگرکوئی شبکرے کہاں سے قریم علوم ہوتا ہے کہ عید کے دن کھانا فرض ہے حالانکہ کھانا فرض ہیں۔
جواب بیہ ہے کھانا دوشم کا ہے ایک بالقوہ دوسرے بالفعل ۔ بالفعل تو ظاہر ہے کہ تحق کھانے
کا ہوا در بالقوہ بیہ ہے کہ کھانے کی قوت یعنی نیت روزہ کی ہواگر چہنہ کھائے ۔ پس مجاہدہ ہر حال میں
ختم ہوجائے گا۔ اس لئے کہ مشقت تو نفس کواسی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ کھانے کے
لئے رات ہی کو ملے گا اور جب جانتا ہے کہ جب چا ہوں کھا سکتا ہوں تو مجاہدہ ختم ہوگیا۔
مصلحت اللی

ایک بات ضروری قابل اطلاع یادآگئی۔ وہ یہ ہے کہ عوام عید کی صبح کوکہا کرتے ہیں کہ دوزہ کھول لو۔ ہم بچپن میں بہت دنوں تک یہی بچھتے تھے کہ آج بھی روزہ ہوتا ہے اور شب میں ہوتا ہے تو یا در کھول او یہ معلوم ہوتی تو یا در کھو! آج روزہ نہیں ہے رات کو نہ دن کو۔ اور حقیقت اس کہنے کی کہ روزہ کھول لو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آیک ماہ تک جوروزہ رکھا ہے تو آج بیر ظاہر کردہ کہ روزہ نہیں ہے گویار مضان المبارک کے ہردن کے ختم پر تو خاص ای دن کاروزہ افطار ہوتا تھا اور آج تمام مہینے کے دنوں کا ایک افطار ہے ہیں۔ یعنی اور دنوں میں افطار اصغرتھا آج افطار اکبر ہے اگر کوئی کے کہ مجاہدہ تو ساری عمر ضروری ہے اس لیے کہ نفس سے تو کسی دفت بھی امن نہیں ہے مولا نا فرماتے ہیں۔

نفس اڑ دہاست او کے مردہ است کھ ازغم بے آلتی افسردہ ست (نفس اژ دھاہے دہ بھی نہیں مرتاالبتہ اپی آگ کے سردہونے کی وجہ سے افسردہ رہتاہے) اور فرماتے ہیں

صد ہزارال دام ودانہ ست اے خدا کہ ماچومرغال حریص بے نوا ومیدم پابستہ دام نوایم کہ گرہمہ شہباز ویسر نجے شویم ومیدم پابستہ دام نوایم کہ گرہمہ شہباز ویسر نجے شویم (دنیا میں سینکڑوں جال اور دانے بکھرے ہوئے ہیں اور ہماری مثال بھوکے لالجی پرندوں کی طرح ہے اگر ہم شہباز اور سیمرغ ہی کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی قدم قدم پراپنے جالوں میں پھنس جاتے ہیں)

توجواب اس كابيه ب كمعلى الاطلاق مجامده كااختثام نبيس مواكه اسكے بعد كسى قتم كا مجامده نبيس

ہوگا۔ بلکہ ایک خاص متم کا مجاہدہ ختم ہوگیا۔ اس لئے کہ اگروہ متواتر علی الدوام رہتا تو نفس کواولاً ہے حد شاق ہوتا۔ اس لئے اس میں حق تعالی نے تعاقب رکھا ہے کہ چندروزہ مجاہدہ کرواور چند رہن آ رام کرو۔ اور بعد ہے حد مشقت کے پھراس مجاہدہ کا اثر ضعیف ہوکر مجاہدہ نہ رہتا۔ بلکہ وہ طبیعت بن جاتا۔ چنانچہ جولوگ کھا نا بینا حجھوڑ دیتے ہیں ان کی آئنتیں اور معدہ خشک ہوجاتا ہے اور ان کواضطراب اور اشتہانہیں رہتی توان کے نہ کھانے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سوہان روح اور علاج نفس تو بیہے کہ بھی کھا ئیں اور مجاہدہ نہ کھا کیں۔

ای واسطیحققتین نے مقیمین مکہ کورائے دی ہے کہ بھی بھی ان کومکہ سے چلاجانا جا ہے کہ نشاط ک ای واسطیحققتین نے مقیمین مکہ کورائے دی ہے کہ بھی ان کومکہ سے چلاجانا جا ہے کہ نشاط ک تجدید ہوتی رہے کیونکہ دوام کے اندر شوق بھی بجھ جاتا ہے اور عادت می ہوجاتی ہے۔ای واسطے روز نفل میں صوم اللہ ہو افضل نہیں ہے بلکہ افضل ہے ہے کہ ایک دن روز ہر کھے اورا یک دن افطار کرے تا کہ نہ

بہت شاق ہونہ بالکل عادت ہوجائے اوراس میں حق تعالی کی نعتوں کی قدر بھی رہتی ہے۔

نیز ہم لوگ بہت ضعیف ہیں جوعبادت سہولت سے ہوتی رہے وہ تو ہم سے ہوتی رہتی ہے اوراس میں حق تعالیٰ کی محبت بھی باتی رہتی ہے اور زائد مشقت کے متحمل نہیں ہوتے اور نفس کوکلفت زائد ہونے سے محبت میں بھی کمی ہونے گلتی ہے۔

ای واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں ذات کے عاشق نہیں ہیں۔خلاف طبع پیش آنے ہے اللہ میاں ہے بھی ایک گونہ تکدر ہوجا تا ہے۔

ایک حدیث قدی میں آیا ہے جس کو قاضی ثناءاللہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کوخوب جانتا ہوں ۔ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر میں ان پرفقر مسلط کردوں تو وہ کا فر ہو جائیں ۔اس لئے ان کوفقر سے بچاتا ہوں اور بعض ایسے ہیں کہ اگران کوفنی کردوں تو کفر کرنے لگیں ۔اس لئے ان کوفتاج رکھتا ہوں۔

پس ای واسطے بعض ایسے ہیں کہ ہمیشہ بیار ہی رہتے ہیں اور بعض تندرست رہتے ہیں جوحالت جس شخص کے لئے تجویز فر مادی ہے وہی اس کے لئے بہتر ہے اورای میں مصلحت ہے۔ ریکھو! ماں اگر بچے کومٹھائی ندد ہے تو وہ اس کی مصلحت کوجانتی ہے ۔

انکس که توانگرت نے گرداند اللہ او مصلحت تو از تو بہتر داند (جو محض تجھے امیر نہیں مانتاوہ میری مصلحت تجھ سے بہتر جانتا ہے)

ر بروس بسیر سال میں اور ویروں کے سیار اس کے ساتھ میں تعدیل فرمائی ہے۔ اگر دائمی مجاہدہ ہوتا تو بندے اکتاجاتے۔ ایک زمانہ آرام کامقرر فرماویا۔ اس کے بعد پھر مجاہدہ مقرر فرمایا کنفس کونشاط رہے۔ اور نعمت کی قدر ہو۔ ای واسطے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میاں اشرف علی جب یانی پیوٹھنڈ ابیوتا کہ بال LLL

بال سے شکر سیادا ہو۔ اور اگر کرم پانی ہو گے۔ تو زبان سے تو الحمد للد کہو کے مگردل سے الحمد للدند فکے گا۔ مشابدہ جمال حق

ای واسطے شکر کی نیت ہے اگر کوئی اچھا کھانے کھائے اوراچھا کپڑا پہنے تواس کے لئے افضل ہے گوناوا قف طعن کریں خسر ٌای مضمون کو کہتے ہیں۔

طلق میگوید که خسروبت پرسی میکند این آرے آرے میکنم باخلق وعالم کارنیست (دنیا کہتی ہے کہ خسروبت پرسی کرتاہے ہاں ہاں کرتا ہوں مجھے دنیا وکلوق سے کوئی کام نہیں ہے)

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے ساری عمر کارز ق ایک وم سے دید بیجئے کے عکم ہوا کہ ہمارے وعدہ پراطمینان نہیں؟ عرض کیا اطمینان تو ہے مگر شیطان مجھے بہکا تا ہے کہ تو کہاں سے کھائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اس میں سے کھاؤں گا۔

پن باوجود محبوب ہونے کے بعض میں ایک قتم کا ضعف ہوتا ہے اور قوت یقین میں ایسے لوگوں کے فرق نہیں ہوتا۔ بیضعف طبعی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگراچھا کھا کمیں اچھا پہنیں تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ غرض ان کی بیہوتی ہے کہ جوذرہ اللہ تعالی کی محبت کا قلب میں ہے وہ ضائع نہ ہوجائے ان کے لئے بیفتیں ذریعہ ہوجاتی ہیں مشاہدہ جمال حق کی اور جن کے لئے سبب غفلت کا ہوں ان کے لئے بیمیز لازم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جدا ہے علاج جدا ہے۔سب کوایک لکڑی ہانکنا یا ہرایک کواینے اوپر قیاس نہ کرنا جا ہیے۔آگے ارشاد ہے ولت محبروا الله علیٰ ماهدا کم بیا ابطال ہے اس کمی کا جواہل مجاہدہ کو بعض اوقات مجاہدہ سے پیش آجاتی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ شدۃ مجاہدہ سے بعض اہل مجاہدہ کوعجب پیدا ہوجاتا ہے اور مجاہد سیمجھتا ہے کہ میں جو بچھ کرتا ہوں بیہ بڑی شے ہے اور بیہ بہت بڑا مرض ہے اپنے کو بیخص مستحق شمرات سمجھتا ہے اور جب وہ شمرات نہیں حاصل ہوتے تو دل میں حق تعالیٰ کی شکایت پیدا ہوجاتی ہے اور جانتا ہے کہ جو بچھ میرے ذمہ ہے وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے وہ (نعوذ باللہ) ادائیوں فرماتے حالانکہ کا مقصود ہے ۔ شمرات مقصود نہیں ہیں۔ بید کیا تھوڑ انفع ہے کہ کا مقصود ہے۔ شمرات مقصود نہیں ہیں۔ بید کیا تھوڑ انفع ہے کہ تم کو کم کو کی تو فیق عطافر مائی۔

ہارے اعمال

ہارے حضرت ؓ ایے موقع پر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ یابم اورایانیابم جبتو ئے میکنم ⇔ حاصل آید بانہ آید آرزوئے میکنم (میں اے پاؤل یانہ پاؤل گراسکی جبچو کرتارہتا ہوں مقصود حاصل ہویانہ ہوآرز وکرتارہتا ہوں)

مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک ذاکر تھے ہمیشہ رات کواٹھ کرنماز پڑھتے ذکر کرتے
ایک مدت گزرگی۔ایک شیطان نے بہکایا۔ بی میں آیا کہ است دن ہوگئے اللہ کا نام لیتے ہوئے نہ
ادھرے سلام ہے نہ بیام ہے بیمخت ہماری اکارت بی گئی۔ بیسوچ کرسور ہا۔خواب میں تکم ہول ادھرے سلام ہے نہ بیام ہول سات ہیں تار وسوز در دست بیک ماست میں نیاز وسوز در دست بیک ماست میں تاری اور سوز ودر دہمارے لئے مقاصد ہیں)

(اسنے کہا ہمار اللہ کہنا بی ہماری لبیک ہے اور سے عاجزی اور سوز ودر دہمارے لئے مقاصد ہیں)

ہمارے حضرت نے اس کی شرح اس طرح فر مائی کہ دیکھو کہ اگرکوئی شخص تمہارے سامنے تمہارانام لے جس کا نام لینا تم کو برامعلوم ہوتو تم اس کوروک دیتے ہولیس جب تم نے حق تعالی کا نام لیا اور انہوں نے بھر تو فیق دی اور روکا نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماراوہ نام لینا پہندیدہ اور مقبول ہے۔ یہ معنی ہیں آس اللہ تو لیک ماست اور یہ حسرت اور افسوس ہے اور تضرع وزاری بھی ای کی دلیل ہے۔ یہ گویا یہ پیک حق ہے۔

حقیقت میں اللہ اللہ کرنا ہڑی نعمت ہے اور ثمرات کا انتظار کرنا بیدل کا چورہے کہ اپنے عمل کواس نے قابل استحقاق اجر سمجھا۔خدا کی قسم ہے ہمارے اعمال تو اس درجہ کے ہیں کہ اگران پرعماب ہی نہ ہوتو بساغنیمت ہے کس کے ثمرات اور کہاں کا اجر۔ اگر اعمال کے بعد ثمرات ہوں تو وہ رحمت ہے باتی عمل کرنا تو بندہ کا کام ہی ہے خواہ قبول ہویا نہ ہو۔ اگر قبول ہوجائے تو عین رحمت ہے۔

ایک بزرگ کے منفول ہے کہ ہم جج کوجاتے تھے۔راستہ میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ نہایت آزادی سے جارہا ہے ان بزرگ نے پوچھا کہ صاحب زادہ تمہارے پاس زادنہیں ہے تم کو تکلیف ہوگی اس نے کہا

وفد علی الکریم بغیر زاد ی من الحنات والقلب السلیم

فان الزاد افتح کل شی ی ازاکان الوفود علی الکریم

(کریم کے دروازہ پر جماعت کو نیکی ادر سلامت قلبی کے ساتھ بغیرزادراہ کے جانا چاہیے

اس لئے کہ کسی کریم کے دروازے جماعتوں کا زادراہ لے کرجانا سب سے بری چیز ہے)

جب سب لوگوں نے احرام با ندھا تو اس نے احرام بڑے سوچ سے با ندھا۔ اس سے بوچھا

کرمیاں! تم احرام جلدی کیوں نہیں با ندھتے ۔ کہا کہ اس لئے نہیں با ندھتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں

لبیک اورادھر سے آواز آئے لالبیک و لاسعد یک و حجک مودود علیک ۔ (نہ تیری حاضری منظور ہے نہ تیرے لئے نیک بختی ہے اور تیراجج تجھ بی پرلوٹا یا جاتا ہے) جب منی میں

تیری حاضری منظور ہے نہ تیرے لئے نیک بختی ہے اور تیراجج تجھ بی پرلوٹا یا جاتا ہے) جب منی میں

لوگ قربانی کرنے گاہ اس جوان نے آسان کی طرف سراٹھایا اور عرض کیا کہ میرے یاس قربانی

کا جانور تو نہیں تو صرف بہ جان حاضر ہے اگر قبول ہو۔ یہ کہتے ہی گرااور جال بحق تسلیم ہوا۔

اس پرایک اور حکایت یاد آگئی۔ ایک صاحب حال جج کو گئے۔ جب بیت اللہ شریف پہنچے تو مطوف نے ان سے کہا کہ بیہ ہیت اللہ شریف! اس نے بیشعر پڑھا ۔

چوری بکوئے ولبر بسپار جان مضطر ہے کہ مبادا باردیگر نری بدیں تمنا (اگر تیری پہنچ کو چہ جاناں بیس ہو جائے تو اپنی ہے قرار جان کو نثار کر دینا کیونکہ ایسانہ ہو کہ اس تھے تو وہ وہ ان میں ہو جائے تو اپنی ہے کہ کر گرااور جان دیدی۔

کہ اس تمنا کے ساتھ تو دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکے ) اور یہ کہہ کر گرااور جان دیدی۔

پس دیکھئے! اس نو جوان عارف نے احرام با ندھتے ہوئے خوف کھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے انکال بچھ بھی نہیں پھراستحقاق شرات کیا۔ بس خدمت کئے جاؤ۔ اپنا کام بہی ہے کہ کہ ہمارے انکال بچھ بھی نہیں پھراستحقاق شرات کیا۔ بس خدمت کئے جاؤ۔ اپنا کام بہی ہے کہ کام کرتے کرتے جان دیدیں۔ اور کسی شے کی طلب نہ ہو مافظ شرازی فرماتے ہیں۔

کہ ہمارے انکال بچھ بھی نہیں بھراستحقاق شرات کیا۔ بس خدمت کے جاؤ۔ اپنا کام بہی ہے کہ کو جو نہ خوروش بندہ پروری داند کو تو نقیروں کی طرح مزدوری کی شرط کے ساتھ بندگی مت کر کیونکہ ما لک خود جانتا ہے (تو فقیروں کی طرح مزدوری کی شرط کے ساتھ بندگی مت کر کیونکہ ما لک خود جانتا ہے کہ کہ ایف بندوں کی پرورش کیے ہوتی ہے)

خلاصہ بیہ ہے کہا ہے عمل پر نظر نہ ہونا جا ہیں۔ای خود بینی کو ولت بحبر و اللہ (اور تا کہاںٹد کی بڑائی بیان کرو) المنع سے ردفر ماتے ہیں۔اس لئے کہ جب حق تعالیٰ کی بڑائی پیش نظر ہوگی تواہیے اعمال اورخودا پی ذات لاشی نظر آئیگی اور بجائے عجب سے شکر کریگا۔

مذاق طبعي كي رعايت

جنانچة گارشاد ہو و لعلکم تشکوون (اورا میدکیم شکر گزار بن جاؤگ) اورجیسے دل سے بردائی کی تعلیم ہاک طرح زبان ہے بھی سکھلائی گئے ہے کہ عید کے داستہ میں اللہ اکبرزبان سے بہیں اوراسی کی سے کہتے جا میں اور نیز پانچوں وقت کی نماز میں بھی ای واسطے تھم قرمایا اللہ اکبرزبان ہے بہیں اوراسی کی نظیر ہے نماز کی نیت کہ اصل نیت تو دل سے ہیکن زبان سے کہنا بھی نقہاء نے مشروع فرمایا ہے۔

الحاصل یہ بردی رحمت ہے کہ مجاہدہ کوختم فرمادیا اور وجوبی کا تھم فرمایا کہ عید کے دن ضرور کھاؤیو۔ و کیسے اس میں ہمارے بنداق طبعی کی کس قدر رعایت ہے جعمے جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فاذا قضیت الصلوة فائتشروا فی الارض لیعنی جب ہماز اواکر لی جائے ارشاد فرمایا ہے فاذا قضیت الصلوة فائتشروا فی الارض لیعنی جب ہماز اواکر لی جائے ارشاد فرمایا ہے فاذا قضیت الصلوة فائتشروا فی الارض کے بعد خود ہی بھا گئے لیکن تھم بھی فرمادیا۔

اس میں بھی نداق طبعی کی کس قدر رعایت ہے اور یہی وجہ تشیہ ہے۔ گویہ تھم وجو بی نہیں اور نیز ایسے دلدادہ بھی تھے جو مجد ہی میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امیر خسر ورجمتہ اللہ علیہ دلیوں بنگری دلدادہ بھی تھے جو مجد ہی میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امیر خسر ورجمتہ اللہ علیہ خور بیاں بنگری دلیوں غریب سے گداافتادہ درکوئے شا

(خسر وغریب ایبا فقیرہے جو تیری گلی میں پڑا ہوا ہے بس اب مجھے کو جا ہے کہ خدا کے واسطے غریبوں کی طرف نظر کرے)

ان کے لئے بھی انتظار کی الارض کو صلحت سمجھا اوراس میں بردی مصلحت ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ ایک کام سے طبیعت اکتاجاتی ہے اور نیز طبائع اکثر ضعیف ہیں۔ جب زیادہ پابندی ہوتی ہے اور اس سے حرج معاش ہوتا ہے اور حاجت ستاتی ہے تو ساری محبت رکھی رہ جاتی ہے اس لئے ارشاد فر مایا کہ فائند شروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله دیعنی زمین میں متفرق ہوجا و اور اللہ کافضل یعنی رزق طلب کرؤ'۔

علادہ اس کے اس میں ایک تمدنی دسیائی مصلحت بھی ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کراچی میں وعظ کے اندر بیان کیا تھا۔ اس طرح سے کہ تمدن کے مسائل جیسے قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں ایسے دوسری جگہ سے نہیں ہوتے ۔ چنانچیاس آیت سے بھی ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ بلاضرورت اجتاع نہ ہونا چاہیے۔ اگر بضر ورت ہوتو رفع ضرورت کے بعد فوراً مستشر ہوجانا چاہیے۔

یمی وہ مضمون ہے جوتمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ناجائز مجمع کومنتشر کردیا جائے۔ قرآن مجید میں اس مجمع کے ناجائز بننے سے پہلے ہی محض اس احتال پر کہ اب ان کوکوئی کام تور ہا نہیں۔ بینا جائز مجمع نہ بن جائے سب کومنتشر کردیا گیا۔اس وعظ میں ایک بڑا عالی رتبہا نگریز بھی

تھا۔اس نے بعد وعظ کے سرت ظاہر کی ۔

الحاصل مجاہدہ کوختم کر کے کھانے چنے اور عیدگاہ میں جانے اور خوشی منانے کی اجازت وی اوراس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی لہوولعب ہو بلکہ اس دن میں ایک خاص عبادت مقرر فرمائی اوراس کا طرز علیحدہ درکھا کہ شہرے باہر صحواء میں جائیں اورا چھا چھے کپڑے پہنیں اور وہاں نماز پڑھیں کا طرز علیحدہ درکھا کہ شہر صحاء میں جائے کہ جوش صرت باللہ اکبراللہ البراللہ البرالہ البراللہ البرالہ ا

ا پنے بھائی کوافسروہ و کیھ کردل بھٹ جاتا ہے غرض اس میں ادائے شکر بھی ہے اور فرحت کی پھیل بھی ہے اور اس کے ساتھ معنی صدقہ کے بھی۔ اس لئے غیر صائمین اور صبیان کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے بہر حال رمضان کا تمام مہینہ تو مجاہرہ کا وقت ہے اور عیداس کا اختیام ہے۔

اختثأم رمضان

اس اختتام یعنی عید اورمقصود یعنی مجاہدہ رمضان میں چند امورمشترک ہیں۔ وہ بیہ ہیں کہ رمضان المبارك ميں بعض عبادتيں فرض ہيں بعض نفل ميں \_مثلاً روزہ رکھنا فرض ہے اور تراویج واعتكاف مسنون بيں عيد كے دن ميں بھى بعض عبادتيں واجب بيں بعض مستحب بيں عيدكى نماز واجب ہے ۔صدقہ فطرواجب ہے اور عسل کرنا ،عطرلگانا اوراجھے کپڑے پہنینامستحب ہے۔غرض دوسم کی عبادتیں رمضان شریف میں ہیں ضروری اور غیرضروری اور یہی دوہی قتم کی عبد کے دن میں ہیں۔ میں نے اپنے ایک وعظ میں اسی رمضان کے مواعظ میں سے وعدہ کیا تھا کہ فرض اور نقل میں جواثر قرب کا اوراس قرب کے مراتب ہیں جوتفاوت ہے اس کابیان کروں گا۔سوآج اس كاليفاءكرتا مول اوروه مضمون اليي طرف بيكوني تكته نه موكار بلكه حديث شريف بى كالمضمون موكار بغورسنيئے كەفرائف كى نبعت حديث قدى من آيا بىكى ميرابنده جس قدرفرض اداكرنے ے مقرب بنتا ہے اس قدر کسی شے سے نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض بہت بردی شے ہے اورنوافل کی نبیت ارشاد ہے: لایزال عبدی یتقوب الی بالنوا فل حتی احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بها "لیعنی میرابنده بمیشه نوافل سے قرب تلاش کرتار ہتا ہے حتی کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں اور جب میں اس کو چاہتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہوں اور میں اس کی آ نکھ بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ ہے دیکھتا ہے اور میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ ہے پکڑتا ہے ' اس کا پیمطلب نہیں الله میاں تو بہتو بہاس کا کان آئکھ ہاتھ ہوجاتے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ ان اعضاء ہے اس ہے کوئی کام حق تعالیٰ کےخلاف مرضی نہیں ہوتا۔ابغور سیجئے کے فرائض کی خاصیت یہ بیان فرمائی کہ جس فدر قرب ان سے ہوتا ہے اس فدر سے عبادت سے نہیں ہوتا۔ اورنوافل کے بارہ میں بیارشاوفر مایا هیما هیما حاصل ہوتار ہتا ہے جیسالا یو ال یعقوب اس پردال ہے تو حاصل اس کا بہ ہے کہ زیادت قرب دوقتم کی ہے ایک کیفیہ اورایک کمیہ کا اوروہ دونوں مطلوب ہیں تو فرائض ہے تو کیف کے کے اعتبار ہے قرب بڑھتا ہے اورنوافل ہے کمیہ بڑھتا ہے۔اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مخص سرکاری عہدہ دار ہے تو نفس قرب تواس کوا پنامنھیں کام

ل إتحاف سادة المتقين ٩:٩٥٩٥، فتح البارى: ٣٦٢:١٠

انجام دینے سے حاصل ہوگا۔اوراگریےکام نہ کرے تو قرب ہی نہ ہوگا تو یہ ضبی کام بہت بردی شی ہے کہ اس نے اس کوسرکاری آ دمی بنادیا ہے اب وہ چا ہتا ہے کہ میرا قرب حاکم سے اور بھی زیادہ بردھ جائے تو وہ حاکم کے نوش کرنے کے لئے ایسا کام اختیار کریگا کہ وہ کام اس کے ذمہ نہیں ہے مثلاً اس کے لئے ڈالی لے جائے اور تحا کف بیسج نتیجاس کا یہ ہوگا کہ حاکم کا بہت مقرب ہوجائے گا۔ اللہ تعالی اس تثبیہ سے پاک ہیں لیکن گا۔حق کہ حاکم کے پاس بیٹھنا بھی اس کونصیب ہوجائے گا۔اللہ تعالی اس تثبیہ سے پاک ہیں لیکن بطور تمثیل کے جھنا چا ہے کہ عاش کونس قرب کیفی سے تلی نہیں ہو وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے کمال قرب کی کا طالب ہوتا ہے مثلاً محبوب نے اپنے پاس خوش ہوکر بھلالیا تو وہ کھکتا ہوا اور آ گے لی کر بیٹھنا چا ہتا ہے اس لئے حق تعالی نے دوعباد تیں مقرر فرمائی ہیں ۔فرض اور نفل قرب کیفی کا تعلق تو فرض کے ساتھ ہے ۔فرض کے بعد کوئی درجہ کیف کا باقی نہیں رہتا۔اور کمیہ کا تعلق نفس سے ہاور کمیت قرب کے مراتب بے شار ہیں ۔جس قدر بھی مراتب طے کر یگاختم نہ ہوں گے اور نہ سے کا ورنہ سے کور گا

فرائض اورقرب

خلاصہ بیہ کے فرض کے اداکر نے سے جوقرب حاصل ہوتا ہے عاشق کواس مقدار سے لی نہیں ہوتی۔
الرزدافل نہ ہوتے تووہ یقیناً تڑپ تڑپ کرمرجاتا اس لئے کہ دل کا تقاضا ہوتا کہ مراتب قرب کو طے کر ہے اور طریقہ کوئی تھانہیں۔ اس لئے شدت شوق میں اگرجان دید بتا تو تعجب نہ تھا اور اب نوافل حق تعالیٰ نے مقرر فرماد نے بیں کہ ان سے درجات طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اذکار اشغال اور روزے ونماز نفل سب اس واسطے ہیں کہ بندہ قرب کے درجات طے کرے اس کے فرائض محدود ہیں اور نوافل غیر محدود۔

خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کے متعلق جوقر ب ہے وہ ایک وہ سے حاصل ہو جاتا ہے اوراس نوع میں کوئی درجہ باتی نہیں رہتا۔ اور نوافل کے متعلق جوقر ب ہے اس کی کوئی حدثہیں ۔ پس اس حکمت کی وجہ سے بعض عباد تیں فرض مقرر فرمائی ہیں۔ فرض روزہ بھی ہے ۔ بعض نفل جن میں نفلی روز ہے بھی ہیں جو دوسر سے ایا میں بھی مشروع ہوئے۔ تا کہ کوئی نوع قرب کی فوت نہ ہو ۔ صوفیا کی اصطلاح میں اول کوقر ب فرائض کہتے ہیں اور چونکہ نوافل سے جوقر ب میں اول کوقر ب فرائض کہتے ہیں اور چونکہ نوافل سے جوقر ب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ۔ اس واسطے حدیث میں اس کو لا یوال عبدی المنح سے تبییر فرمایا ہے۔ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ۔ اس واسطے حدیث میں اس کو لا یوال عبدی المنح سے تبییر فرمایا ہے۔ بحد اللہ میں نے بھتر رسائی ذہن کے ان احکام کے اسرار و سیستیں بیان کی ہیں ۔ بحد اللہ میں نے بھتر رسائی ذہن کے ان احکام کے اسرار و کمت ان کے حقوق کے مقصود میرا اس بے یہ ہے کہ آپ صاحبوں کوان عبادتوں کومع ان کے حقوق کے مقصود میرا اس بے یہ ہے کہ آپ صاحبوں کوان عبادتوں کومع ان کے حقوق کے ادا کرنے کی رغبت ہو۔ اب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کرتے فیق عطافر مائیں ۔ آئیں !

تمت بحدالله